SARDAR DYAL SINGS **PUBLIC** 

LIBRARY

**NEW DELHI** 

Class No.89114 ...

Book No 3657 ....

Accession No. 426



ROUSE AVENUE, NEW DELHI-1.

Cl. No. 891.433

365 C.

Ac. No. 426

Date of release for loan

This book should be returned on or before the date last stamped below. An overdue charge of 0.6 P. will be charged for each iday the book is kept overtime.

| 27-11-67                                                                        |      |   |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| 27·11·67                                                                        |      |   |
|                                                                                 |      |   |
|                                                                                 |      |   |
|                                                                                 |      |   |
|                                                                                 |      |   |
|                                                                                 |      |   |
|                                                                                 |      |   |
| Milliotekolonia espekarra esa arraba da mandeliga dellar este timbra esta trova |      |   |
|                                                                                 |      | - |
|                                                                                 |      |   |
|                                                                                 |      |   |
|                                                                                 | <br> | - |
|                                                                                 |      |   |
|                                                                                 |      |   |
|                                                                                 |      |   |

#### منتخب سوویت ادب کی لائبریری



Sh. Topse mus

## M. TOPBKIMÑ

#### МАТЬ

Повесть в 2-х частях

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЛИТЕРАТУРЫ Н<sup>А</sup>А ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ Москва







ناول دو حصو*ں میں* 

بدیشی زبانوں کا اشاعت گھر ماسكو

### کوکرینکسی کی بنائی هوئی تصویریں

# حِصّهٔ اول





1

کارخانے کی سیٹی روز مزدوروں کی بستی کے اوپر کی چکنی اور کثیف فضا میں تھرتھراتی ھوئی چیختی اور اس بلاوے کی تعمیل میں اداس اور بیزار انسان، توانائی بخش نیند سے قبل از وقت ھی بیدار ھوکر اپنے چھوٹے جھوٹے مٹیائے مکانوں سے خوفزدہ حشرات الارض کی طرح نکل پڑتے ۔ وہ سرد و تاریک فضا میں کچی سڑک پر اس کارخانے کی اونجی پتھریلی کوٹھڑیوں کی طرف چل کھڑے ھوتے جو ایک سرد مہر اور خشک خوداعتمادی کے ساتھہ ان کا انتظار کرتا رھتا تھا، اور جو اپنی درجنوں مربع، روغنی آنکھوں سے سڑک کو روشن کرتا تھا۔ کیچڑ ان کے پیروں کے نیچے چپچپاتا ۔ وہ بھاری اور نیند سے بوجھل آوازوں میں چلاتے اور اپنی گندی گالیوں کے شور سے فضا کو چیر دیتے تھے، اور اسی کے ساتھہ ساتھہ ان لوگوں کے کانوں میں دوسری آوازیں بھی آتیں: مشینوں کی بھدی بھنبھناھے اور بھاپ دوسری آوازیں بھی آتیں: مشینوں کی بھدی بھنبھناھے اور بھاپ کی سنسناھے ۔ لمبی سیاہ چمنیاں موٹے لٹھوں کی طرح بستی پر ٹراؤنے انداز میں جھکی ھوئی رھتیں۔

شام کے وقت جب غروب ہوتا ہوا سورج مکانوں کی کھڑکیوں میں تھکے تھکے سایے دیکھتا تھا تو کارخانہ لوگوں کو اپنے پتھریلے تہہ خانوں سے اگل دیتا جیسے وہ محض میل کچیل ہوں اور وہ لوگ ایک بار پھر سڑکوں پر نکل آتے ۔۔۔ تیل میں ڈوبے ہوئے اور چپچپاتے ہوئے سیاہ چہرے لئے ہوئے، ان کے بھوکے دانت چمکتے ہوئے ہوتے تھے اور ان کے جسموں میں سے مشین کے تیل کی چکٹی ہوئی ہو نکلتی ہوئی۔ اب ان کی آوازیں زیادہ کراری اور پرجوش بلکہ پرمسرت بھی ہو جاتی تھیں۔ ایک کراری اور ختم ہو گیا۔ گھر پر کھانا اور آرام ان کے انتظار میں ہوںگے۔۔

دن کارخانے نے نگل لیا، جس کی مشینوں نے اپنی حسب ضرورت مزدوروں کی محنت نچوڑ لی تھی۔ دن ایک ذرا سا نشان تک چھوڑ ہے بغیر ختم ھو گیا اور انسان اپنی قبر کی طرف ایک قدم اور آگے بڑھہ گیا۔ لیکن اب وہ آرام کی اور دھوئیں سے گھٹے ھوئے شراب خانے کی تفریحات کا پرامید انتظار کر رھا تھا، اور وہ مطمئن تھا۔

اتوار کو اور دوسرے چھٹی کے دنوں میں لوگ دس بجے تک سوتے رھتے اور پھر باعزت شادی شدہ لوگ اپنے بہترین کپڑے پہن کر عبادت کے لئے جاتے اور نوجوانوں کو ان کی مذھب سے بے تعلقی کے لئے لعن طعن کرتے ۔ عبادت کے بعد وہ گھر آتے، «پیروگی»\* کھاتے اور ایک بار پھر شام تک کیلئے سو جاتے ۔

سالہا سال کی مجتمع تھکن نے ان کی بھوک اڑا دی تھی اس لئے وہ شراب نوشی سے بھوک کو تیز کرنے کی کوشش کرتے \* پیروگی – ایک قسم کا روسی سموسہ جس کے اندر گوشت، ترکاری یا جام بھرا ھوا ھوتا ھے – (مترجم) –

اور وودکا \* کے تیز ڈنک سے اپنے معدوں میں هیجان پیدا کرتے تھے۔

شام کو وہ سڑکوں پر ہواخوری کے لئے نکلتے۔ جن کے پاس ربر کے جوتے تھے وہ وہی پہنتے چاہے زمین خشک ہو، اور جن کے پاس چھتریاں تھیں وہ چھتریاں ساتھه لے کر چلتے، خواہ موسم خوشگوار ہی کیوں نه ہو۔

اپنے دوستوں سے ملنے پر وہ ہمیشہ کارخانے اور مشینوں کی باتیں اور اپنے فورمین کا تذکرہ کیا کرتے تھے اور ایسی کسی چیز کے متعلق کبھی بات چیت نہیں کرتے تھے جس کا تعلق ان کے کام سے نه هو۔ شاذ و نادر مذبذب اور دهندلے خیالات کی منتشر چنگاریاں ان کی زندگی کی بے کیف و بے رنگ یکسانیت میں ٹمٹماتی تھیں۔ جب مرد گھر واپس آتے تو اینی بیویوں سے لڑتے حہکڑتے اور اکثر انہیں مارتے پیٹتے بھی تھے۔ نوحوان لوگ شرابخانے یا اپنے دوستوں کے یہاں چلے جاتے جہاں وہ اکارڈین بجاتے، غلیظ بھدے گانے گاتے، ناچتے، گالیاں بكتے اور بدمست هو جاتے تھے ۔ وہ سخت محنت كى وجه سے تهككر چور تو هوتے هي تهے اور اسي لئے ان پر فورا نشه طاري هو جاتا تھا اور ایک عجیب ناقابل فہم سی کوفت اور جھلاھے ان کے سینوں میں خلش بیدا کرتی اور باهر نکلنے کا کوئی راسته تلاش کرنے لگتی تھی۔ اسی لٹے وہ اپنے احساسات کو تسکین دینے کا معمولی سے معمولی موقع بھی ھاتھہ سے نہ جانے دیتے، اور ذرا سے اشتعال پر ایک دوسر مے پر وحشیانه غصه کے ساتھه جھپٹ پڑتے ۔ نتیجه کے طور پر خوںریزی هوتی، بعض اوقات یه لڑائیاں شدید چوٹوں اور زخموں پر ختم هوتیں اور گاهے گاهے قتل پر۔

وودكا ـ ايک روسي شراب جو بهت تيز هوتي هيـ (مترجمـ)

ان کے باہمی تعلقات پر دیے دیے بغض و عناد کا احساس غالب رہتا تھا اور یہ احساس اتنا ہی پرانا تھا جتنی ان کے عضات کی ناقابل علاج تھکن ۔ لوگ روح کا یہ روگ اپنے ساتھہ لے کر پیدا ہوتے تھے جو وہ اپنے باپوں سے ورثه میں پاتے تھے اور ایک تاریک سائے کی طرح وہ مرتے دم تک ان کے ساتھہ ساتھہ رهتا اور ان سے ایسی حرکتیں سرزد کراتا جو اپنی احمقانه ہے رحمی کی وجہ سے سخت قابل نفرت معلوم ہوئی تھیں ۔

اتوار کے دن نوجوان رات کو دیر سے گھر آتے۔ کیڑ ہے یہ اے مو ایے، سر سے یاؤں تک خاک دھول میں الیے اور کیچڑ میں بھر مے ہوئے، آنکھیں سوجی ہوئی، ناک سے خون بہتا ہوا۔ کبھی وہ معاندانه انداز میں شیخی بگهارتے آتے تھے که دوستوں کو کیسا مزہ چکھایا ھے اور کبھی اپنی توھین پر آزردہ، برھم یا روتے ہوئے آتے تھے۔ وہ نشہ میں دھت اور قابل رحم، افسوس ناک اور قابل نفرت ہوتے تھے۔ اکثروبیشتر ماں باپ اپنے بیٹوں کو کسی دیوار کے سایہ میں یا کسی شرابخانے کے فرش پر شراب کے نشے میں بے هوش بڑا باتے تھے۔ اس بر بزرگ انہیں بہت برے الفاظ میں کوسنے دیتے، ان کے کثرت شراب نوشی سے کمزورشدہ حسموں کی اچھی طرح مرمت کرتے اور ایک طرح کی فکرمندی کے ساتھہ ان کو بستروں پر لٹا دیتے تھے لیکن یہ صرف صبح تک کے لئے ہوتا تھا، کیونکہ جب کارخانے کی سیٹی کی چیخ صبح کاذب کے سینے کو ایک سیاہ دھار ہے کی طرح جیرتی هوئی اندر گهس آتی تهی تو وه فورا هی جگا دئے جاتے تھے۔ وہ لوگ یوں تو اپنے بچوں کو بےدردی سے مارتے اور گالیاں دیتے تھے لیکن نوجوانوں کی لڑائی اور شراب خواری کو ایک امر واقعه کی طرح تسلیم کر لیا گیا تھا۔ جب باپ جوان تھے تو وہ بھی لڑتے اور بدمست ہو جاتے تھے اور ان کے ماں باپ بھی اسی

طرح انہیں مارتے پیٹنے تھے۔ زندگی کا همیشه یہی رنگ رها تھا۔ وہ سالہاسال سے اسی طرح ایک گدلے دھارے کی شکل میں بہه رهی تھی، آهستگی اور یکسانیت کے ساتھه۔ اور روز روز وهی ایک سی، غیرمتنوع باتیں سوچنے اور کرنے کی عادت، جس کی جڑیں بہت گہری اور مضبوط تھیں، سب چیزوں کو مضبوطی سے ایک جگه باندھے ہوئے تھی اور کسی میں ڈرہ برابر خواهش بھی نہیں تھی که کسی قسم کی تبدیلی پیدا کرے۔

کبھی کبھی دوسرے علاقوں سے نئے لوگ کارخانے کی بستی میں رھنے کے لئے آ جاتے تھے۔ شروع شروع میں تو وہ محض اپنے نووارد ھونے کی وجه سے لوگوں کی توجه اپنی طرف مبنول کر لیتے تھے اور پھر ان میں ایک سطحی سی دلچسپی ان دوسری جگہوں کے قصوں کے سبب سے بھی قائم رھتی تھی جہاں وہ کام کر چکے تھے۔ لیکن یہ نیاپن جلد ھی ختم ھو جاتا، لوگ ان کے عادی ھو جاتے اور ان کی طرف توجه کرنا ختم کر دیتے تھے۔ نووارد جو کچھه بھی بتاتے اس سے یہ بات صاف ظاهر ھو جاتی نووارد جو کچھه بھی بتاتے کی ورد ھی کیا جاتا ھے؟

لیکن نوواردوں میں سے کچھہ لوگ ایسی چیزوں کے بار سے میں بھی باتیں کرتے جو بستی والوں کیلئے نئی تھیں۔ ان سے کوئی بھی بحث نه کرتا لیکن هر شخص ان کی باتوں کو شک وشبہہ کے ساتھہ سنتا۔ بعض لوگ نوواردوں کی باتوں سے بلا وجه جھنجهلا جاتے، چند ایک مبہم طور پر کچھہ خطرہ محسوس کرنے لگتے اور چند اور لوگوں کو امید کا ایک موهوم سایہ تشویش اور الجھن میں ڈال دیتا تھا اور اسی وجه سے وہ اور زیادہ شراب پیتے تاکہ ان ناخوشگوار اندیشوں کو دلوں سے نکال باهر کر سکیں جو زندگی کو اور زیادہ پیچیدہ بنا دیتے ھیں۔

اگر بستی والوں کو کسی نووارد میں کوئی غیر معمولی بات نظر آتی تو وہ اسے عرصه تک وجه شکایت بنائے رکھتے اور وہ هر اس شخص کی طرف سے معتاط اور چوکنا رهتے تهے جو ان سے مختلف هو۔ ایسا معلوم هوتا تها جیسے انہیں یه خطره هو که یه شخص ان کی زندگیوں کی اداس اور یکساں باقاعدگی کو درهم برهم کر دےگا اور ان کی زندگیاں گو کٹھن تهیں مگر کم سے کم پرسکون اور خاموش تو تهیں۔ لوگ اس بات کے عادی هو گئے تھے که زندگی همیشه انہیں ایک هی انداز سے کچلے اور چونکه تنہیں بہتری کی کوئی امید نہیں تھی اس لئے انہیں یقین تھا که انہیں بہتری کی کوئی امید نہیں تھی اس لئے انہیں یقین تھا که هر تبدیلی ان کی مشکلات میں اضافه هی کرےگی۔

بستی کے محنت کش خاموشی کے ساتھہ ایسے لوگوں سے پہلو بچا جاتے جو نئے خیالات پیش کرتے تھے۔ اس لئے نووارد اکثر وہاں سے چلے جاتے تھے۔ اگر کبھی شاذ و نادر ایسا ہوتا کہ وہ وہیں کام کرنے لگیں تو پھر وہ یا تو رفته رفته اپنے دوسرے ساتھیوں کی طرح ہو جاتے یا ان سے الگ تھلگ زندگی گذارنے لگتے...

ایسی زندگی کے کم و بیش پچاس سال گذارنے کے بعد آدمی مر جاتا تھا۔

۲

میخائیل ولاسوف کی زندگی بھی اسی طرح گزر رھی تھی۔
وہ ایک اکلکھرا، بدمزاج مستری تھا جس کے جسم پر بال ھی
بال تھے اور جس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں اس کی گھنی بھوؤں
کے نیچے سے شکی پن اور کینه پرورانه حقارت کے ساتھه چمکتی
تھیں۔ وہ کارخانے کا سب سے اچھا مستری اور بستی کا سب سے
زیادہ طاقتور آدمی تھا لیکن اپنے بالادستوں کے ساتھه بڑی بدمزاجی

سے پیش آتا تھا اور اسی وجہ سے بہت کم پیسہ کماتا تھا، ھر چھٹی کے روز وہ کسی نه کسی کو مار بیٹھتا تھا اور اسی لئے سب لوگ اس سے خائف رہتے اور اسے نایسند کرتے تھے۔ اینٹ کا حواب بتھن سے دینے کی ھر کوشش اس کے مقابلہ میں ناكام هو جاتى تهى - جب كبهى ولاسوف ديكهتا كه لوگ اس كا مقابله کرنے کے لئے آ رہے ہیں تو وہ کوئی بڑا سا پتھر یا لكوى كا تخنه يا لوهم كى سلاخ الها ليتا، دونوں بير يهيلاكر کھڑا ہو جاتا اور خاموشی سے دشمن کا انتظار کرتا۔ اس کے بالوں بھر مے بازو اور اس کا چہرہ جس پر آنکھوں سے لیکر گردن تک گهنی سیاه ڈاڑھی پهیلی هوئی تهی، لوگوں کو خوفزده کرنے کے لئے کافی تھے۔ لیکن لوگ خاص طور پر اس کی آنکھوں سے ڈرتے تھے جو چھوٹی اور تیز تھیں اور آدمی کے جسم کو چهیدانی هوئی معلوم هواتی تهین ـ جس شخص کی نظرین بھی اس کی جمی ہوئی نظروں سے لڑ جاتیں اسے ایسا محسوس هوتا که وه ایک وحشیانه قوت کے روبرو هے جو ذره برابر خوف یا , حم کے بغیر حملہ کرنے کے لئے آمادہ ھے۔

«کتے کے پلو، دفان ہو یہاں سے، سمجھے!» وہ جھلاکر کہتا۔ اس کے بڑے بڑے پیلے دانت اس کی ڈاڑھی میں سے چمکنے، اور لوگ واقعی رفوچکر ہو جاتے اور جاتے جاتے بزدلانه گالیوں کی بوچھار کرتے جاتے۔

«کتے کے پلے!» وہ ان کی طرف چیخ کر صرف اتنا ھی کہتا ۔ حقارت کی وجہ سے اس کی آنکھیں پیش قبض کی طرح تیز معلوم ہوتیں ۔ پہر وہ سر پیچھے کی طرف جھکائے ان کا تعاقب کرتا اور سرکشی سے چیختا جاتا:

«کیوں، مرنا کون چاهتا هے؟» مرنا کوئی بھی نہیں چاهتا تھا۔ وه کم سخن تها اور «کتے کا پلا» اس کا پسندیده فقره تها ۔ وه پولیسوالوں اور افسروں اور اپنے کارخانے کے حکام کے لئے یہی گالی استعمال کرتا تها۔ وه اپنی بیوی کو همیشه «کتیا» کہتا تها۔

«ا مے کتیا دیکھتی نہیں میر ا پتلون پھٹ گیا ھے؟»

جب اس کا بیٹا پاویل چودہ برس کا تھا تو وہ ایک بار اسے بالوں سے پکڑکر اٹھانے والا ھی تھا که پاویل نے ایک وزنی هتھوڑا اٹھا لیا اور روکھے پن سے کہا:

«خبردار!»

«یه کیا؟» اس کے باپ نے اپنے لمبے دہلے پتلے بیٹے کی طرف اس طرح بڑھتے ہوئے پوچھا جیسے ایک بادل کا تاریک سایه بید کے درخت کی طرف بڑھه رھا ھو۔

«بہت ہو گیا!» پاویل نے کہا۔ «اب میں برداشت نہیں کروںگا...»

اور اس نے ہتھوڑا اوپر اٹھایا۔

اس کے باپ نے اسے ایک نظر دیکھا اور اپنے بالوںوالے ھاتھہ اپنی یشت کے پیچھے چھیا لئے۔

«اچهی بات هے...» اس نے مختصر سی هنسی هنس کر کہا ۔ پهر اس نے ٹهنڈا سانس بهرا اور بولا:

«تو ہے کتے کا پلا…»

اس کے کچھه عرصے بعد اس نے اپنی بیوی سے کہا:

«اب مجهه سے پیسے مت مانکنا \_ آج سے تمہیں پاویل کماکر کھلائےگا...»

«اور تم شاید اپنی ساری تنخواه شراب میں اڑا دوگہے؟» اس نے ہمت کرکے پوچھا۔

«تجهه سے کوئی تعلق نہیں کتیا! اگر ضرورت ہوگی تو ایک عورت بھی کر لوںگا...»

اس نے کوئی عورت تو نه کی لیکن اس وقت سے اپنی موت تک، تقریبا و سال، اس نے اپنے بیٹے کو همیشه نظر انداز کیا اور اس سے کبھی بات نہیں کی ۔

اس کے یاس ایک کتا تھا جو اسی کی طرح لحیم شحیم اور جهبرا تها اور اس کے ساتھہ روز صبح کارخانے تک جاتا اور شام کو بھاٹک یر اس کا انتظار کرتا تھا۔ جھٹی کے دن ولاسوف ایک شرابخانے سے دوسرمے شرابخانے تک جانے میں صرف کرتا تھا۔ وہ ایسے موقعوں پر کسی سے بات نه کرتا اور لوگوں کے چہروں کو بغور دیکھتا جاتا تھا گویا کسی کا متلاشی ھے۔ اور کتا تمام دن اپنی بڑی جھبری دم گھسیٹنا ہوا اپنے مالک کے پیچھے پیچھے پھرتا رہتا ۔ جب ولاسوف خوب پی یلاکر گھر آتا تو وہ کھانے کے لئے بیٹھہ حاتا اور اپنے پیالے سے کتے کو بھی كهلاتا جاتا ـ وه اسم نه تو كبهى گاليان ديتا اور نه مارتا، ليكن کبھی بیار بھی نہیں کرتا تھا۔ کھانے کے بعد اگر اس کی بیوی مین صاف کرنے میں ذرا سی بھی دیر کرتی تو وہ سار ہے برتن زمین پر پھینک دیتا۔ اس کے بعد اپنے سامنے وودکا کی ایک بوتل رکهه لیتا، دیوار سے پیٹهه لگاتا، آنکهیں بندکر لیتا اور منهه پهيلاكر بهيانك آواز مين كوئي اندوه گين سا گيت گانا مشروع كن دیتا تھا ۔ غمناک، بھونڈی آوازیں اس کے گل مچھوں میں پھنس جاتیں اور روٹی کے ٹکڑوں کو وہاں سے اڑا دیتی تھیں۔ مستری اپنی ڈاڑھی اور مونچھوں کو اپنی موٹی انگلیوں سے تھیکنا جاتا اور گاتا جاتا تھا۔ اس کے گانے کے الفاظ مبہم اور منتشر سے ھوتے تھے اور اس کا ترنم سردیوں میں گیدؤوں کے رونے کی طرح معلوم هوتا تها۔ جب تک وودکا ختم نه هوتی وه گاتا رهتا اور اس کے بعد یا تو بنج پر گر جاتا یا میز پر سر رکھہ لیتا اور کارخانے کی سیٹی بجنے تک سوتا رہنا۔ کتا اس کے برابر می لیٹا رہنا۔

وہ فتق کے مرض میں مبتلا ہو کر مرا۔ پانچ دن تک بستر پر پڑا تڑپتا رہا اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا تھا، آنکھیں بند تھیں، اور وہ برابر دانت پیس رہا تھا۔ کبھی کبھی وہ اپنی بیوی سے کہتا:

«مجهے تهورًا سا سنکهیا کهالا دو... مجهے زهر دیدو...»

ڈاکٹر نے پلٹس باندھنے کے لئے کہا لیکن یہ بھی کہدیا کہ میخائل کا آپریشن کرنا ضروری ھے اور اسے اسی دن دواخانے پہنچا دیا جائے۔

«جہنم میں جاؤ تم! میں تمہاری مدد کے بغیر هی مر جاؤںگا! کتے کا پلا!» میخائل نے هانپ کر کہا۔

جب ڈاکٹر چلا گیا اور اس کی بیوی نے به چشم نم اس کی خوشامد کی که آپریشن کرا لے تو اس کو گھونسه دکھاتے ھوئے اس نے کہا:

«اگر مين اچها هو گيا تو تجهيم اور مزا چکهاؤن گا!»

صبح کے وقت وہ مرگیا، بالکل اسی وقت جب که کارخانے کی سیٹی بج رھی تھی۔ تابوت میں لیٹے ھوئے اس کا منہه کھلا ھوا تھا اور اس کی تیوریوں پر بل تھا جیسے وہ کسی سے خفا ھو۔ اس کی بیوی، اس کے بیٹے، اس کے کتے اور دانیلو ویسوفشیکوف (ایک پرانا چور اور شرابی جسے کارخانے۔سے نکال دیا گیا تھا) اور بستی کے چند فقیروں نے مل کر اسے دفنا دیا۔ بیوی تھوڑا سا روئی اور بہت خاموشی سے۔ پاویل بالکل ھی نہیں رویا۔ بستی کے جن لوگوں نے اس مختصر سے جنازے کے جلوس کو دیکھا اپنے سینے پر صلیب کا نشان بنا لیا۔

«پلاگیا تو بے حد خوش هوگی که چلو اچها هوا مرگیا» انہوں نے کہا ۔

«کتا تھا اور کتے کی موت مرا» دوسروں نے کہا -

تاہوت دفن کرنے کے بعد لوگ چلے گئے لیکن کتا تازی مثی پر بیٹھا خاموشی سے قبر کو سونگھتا رہا ۔ چند دنوں بعد کسی نے اسے مار ڈالا۔

اپنے باپ کے انتقال کے دو ہفنہ بعد ایک اتوار کو پاویل ولاسوف نشے میں دھت گھر آیا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا گھر میں داخل ہوا، رینگنا ہوا میز کے سرے کی نشست کے پاس پہنچا اور تختے پر زور سے مکا مارا جیسے اس کا باپ اکثر کیا کرتا تھا اور ماں سے مخاطب ہوکر چلایا:

«کهانا!»

ماں بیٹے کے نزدیک بیٹھہ گئی، اپنی باھیں اس کے گلے میں ڈال دیں اور اس کا سر کھینچ کر اپنے سینے پر رکھہ لیا۔ لیکن اس نے اسے دور ھٹا دیا۔

«جلدی کرو، ماں، بہت جلدی!»

«نادان بچه!» اس کی ماں نے افسوس اور محبت سے کہا اور اسکے ہاتھه ہٹا لئے۔

اور... میں پائپ بھی پیوںگا! ابا کا پائپ مجھے دو ...» اپنی موٹی زبان کو مشکل سے حرکت دیتے ہوئے پاویل بڑبڑایا ۔

وہ پہلی بار نشے سے بدمست ہوا تھا۔ وودکا نے اس کے جسم کو کمزور کر دیا تھا مگر اس کا شعور ختم نه ہوا تھا اور اس کے ذہن میں یه سوال بار بار ابھر رہا تھا:

«کیا میں نشے میں هوں؟ کیا میں نشے میں هوں؟»

وہ اپنی ماں کی نرمی اور شفقت سے کچھہ الجھن میں پڑ گیا اور اس کی آنکھوں میں تکلیف دیکھہ کر بہت متاثر ھوا۔ وہ رونا چاھتا تھا اور اس جذبے کو چھپانے اور اپنے آنسوؤں کو روکنے کے لئے وہ جتنا بدمست تھا اس سے بھی زیادہ خود کو ظاهر کرنے لگا۔

اس کی ماں نے اس کے نم آلود الْجھے ہوئے بالوں کو تھپتھپایا ۔

«تمہیں ایسا نہیں کرنا چاھئے تھا...» اس نے آھستہ سے کہا ۔
اسے متلی محسوس ھونے لگی۔ قے کے شدید دور ہے کے بعد ماں نے اسے بستر پر لٹا دیا اور اس کے زرد ماتھے پر ایک گیلا تولیه رکھه دیا۔ اس سے وہ ڈرا ھوش میں آیا لیکن اس کا سر اب بھی چکرا رھا تھا اور اسکے پپوٹے اتنے بوجھل ھو رھے تھے کہ آنکھه بھی نہیں کھولی جاتی تھی۔ منہه میں بدمزہ مٹیالے مزے کو محسوس کرتے ھوئے اس نے نیموا آنکھوں سے اپنی ماں کے بڑے سے چہر ہے کو دیکھا اور سوچا:

«ایسا معلوم هوتا هے که میں ابهی شرابنوشی کیلئے بہت کم عمر هوں۔ دوسر مے لوگ پیتے هیں اور انہیں کچهه نہیں هوتا لیکن میری طبیعت خراب هو جاتی هے...»

کہیں بہت دور سے اس کی ماں کی نرم آواز آئی:

«اگر تم نے پینا شروع کردیا تو پھر میرا خرچ کیسے ہرداشت کروگے؟»

«هر شخص پیتا هے...» اپنی آنکهیں مضبوطی سے بند کرتے ہوئے اس نے کہا۔

اس کی ماں نے ٹھنڈا سانس بھرا۔ ٹھیک ھی تو کہتا ھے۔ وہ خود جانتی تھی کہ شراب خانہ ھی وہ واحد جگہ ھے جہاں لوگ بمشکل خوشی کے چند قطر ہے حاصل کر سکتے تھے۔ «لیکن تم شراب پینا مت شروع کرو!» اس نے کہہ ھی دیا ۔ «تمہار ہے باپ نے اپنے اور تمہار ہے دونوں کے حصے سے بھی زیادہ پی تھی ۔ اس کے ھاتھوں سے مجھے کچھہ کم تکلیف پہنچی ۔ کیا تمہیں اپنی ماں پر ذرا سا بھی ترس نہیں آ سکتا؟»

ان درد بهرے نرم الفاظ کو سنتے سنتے پاویل کو خیال آیا که اپنے باپ کی زندگی میں اسے اپنی ماں کے وجود کا کبھی مشکل هی سے احساس هوتا، کیونکه اس نے همیشه خاموشی اور مارپیٹ کے مستقل خوف میں زندگی گذاری تھی اور خود پاویل جہاں تک هوتا گھر سے باهر هی رهتا تاکه باپ سے سامنا نه هو اور اسی لئے وہ ماں سے کچهه دور هو گیا تھا۔ آهسته آهسته اس کا نشه کم هوتا گیا تو اس نے اپنی ماں کو غور سے دیکھنا شروع کیا۔

وہ لمبی اور کسی حد تک جهکی هوئی تهی۔ اسکے جسم پر سخت محنت اور اپنے شوهر کی مار پیٹ کے نشانات تهے، وہ بڑے دبے پاؤں کچهه آڑا آڑا سا چلتی جیسے اسے همیشه خطره رهتا هو که کسی چیز سے ٹاکرا نه جائے۔ اس کا بهرا بهرا جهریوں والا بڑا سا بیضوی چهره اس کی سیاه آنکهوں کی وجه سے روشن رهتا جن میں خوف اور غم بهرا تها جیسے بستی کی زیادہ تر عورتوں کی آنکهوں میں تها۔ اس کے سیدهے ابرو کے اوپر ایک گهرے زخم کا نشان تها جس کی وجه سے ابرو ذرا اوپر چڑهه گیا تها اور اس کی وجه سے ایسا معلوم هوتا جیسے اس کا سیدها کان بهی اللے کان کی به نسبت زیادہ اوپر چڑهه اس کی وجه سے ایسے آدمی کی اسی سب سے اس کے چهرے پر ایک ایسے آدمی کی سی کیفیت طاری رهتی تهی جو همیشه فکرمندی کے ساتهه چوکس هیا هو۔۔

اس کے سیاہ گہنے بالوں میں سفید لکیریں چمکنے لگی تھیں ۔ وہ سرتایا نرمدلی، حزن و ملال اور تسلیم و رضا کا مجسمہ تھی...

آنسو اس کے گالوں سے ہوکر آہستہ آہستہ نیچے ۔ ٹپک رہے تھے۔

«روؤ مت!» اس کے بیٹے نے آہسته سے کہا۔ «مجھے تھوڑا سا یانی دو۔»

«میں تمہار مے لئے تھوڑا برف کا پانی لاتی ھوں...»

لیکن جب وہ واپس آئی تو وہ سو چکا تھا۔ ایک لمحے تک وہ اسے دیکھتی رھی، ڈونگا اس کے ھاتھہ میں کانپ رھا تھا اور برف برتن سے ڈکرا رھا تھا۔ پھر اس نے ڈونگے کو مین پر رکھہ دیا اور مقدس تصویروں کے سامنے خاموشی سے گھٹنوں کے بل جھک گئی۔ باھر کی بدمست زندگی کی آوازیں کھڑکی سے آکر ٹکرا رھی تھیں۔ خزاں کی شام کی نمآلود سیاھی میں ایک اکارڈین باجا چیخا، کسی نے پھٹی ھوئی آواز میں گانا گایا، کسی اور نے گندی گالیوں کی بوچھار کر دی، عورتوں کی تھکی اور جھلائی ھوئی آوازین کریشان کن تھیں۔ جھلائی ھوئی آوازین آ رھی تھیں جو بڑی پریشان کن تھیں…

ولاسوف خاندان کے چھوٹے سے گھر میں زندگی پہلے سے زیادہ سکون اور خاموشی کے ساتھہ اور دوسرے گھروں سے ذرا مختلف انداز میں گذرنے لگی۔ ان کا گھر بستی کے کنارے دلدل کی طرف جانے والے بند کے اوپر تھا جو اگر بہت اونچا نہیں تو کافی ڈھلوان ضرور تھا۔ گھر کا ایک تہائی حصہ باورچی خانے اور ایک چھوٹے کورے نے گھیر رکھا تھا۔ کورے کو ایک اوٹ کے ذریعے باورچی خانے سے الگ کر دیا گیا تھا اور وھاں ماں سوتی تھی۔ باقی دو تہائی میں ایک مربع کورہ تھا جس میں دو کھڑکیاں تھیں۔ ایک کونے میں پاویل کا بستر تھا دوسرے میں ایک میز اور دو بنچیں تھیں۔ باقی سامان چند کرسیوں،

ایک چهوٹا سا آئینه لگی هوئی سنگار میز، کپڑوں کے ایک. صندوق، دیوار پر لگے هوئے ایک گهنٹے اور کونے میں رکھی هوئی دو مقدس تصویروں پر مشتمل تھا۔

پاویل نے وہ سب کچھہ کیا جس کی ایک نوجوان سے توقع کی جاتی تھی۔ اسنے اپنے لئے ایک اکارڈین خریدا، سامنے کی طرف کلف دی ہوئی ایک قمیص خریدی، ایک بھڑکیلی ٹائی، ربر کے جوتے اور ایک چھڑی خریدی اور اس طرح اپنے ہمجولیوں میں شامل ہو گیا۔ شام کو وہ دعوتوں میں جاتا، پولکا اور دوسرے ناچ سیکھتا، اتوار کو گھر پر خوب پی کے پہنچتا لیکن ودکا کی وجہ سے اس کی طبیعت ہمیشہ خراب ہو جاتی۔ پیر کی صبح کو جب وہ جاگتا تو اس کے سر میں درد ہوتا، سینے میں سوزش ہوتی اور اس کے چہرے پر زردی اور تکلیف کے میں سوزش ہوتی اور اس کے چہرے پر زردی اور تکلیف کے آثار ہوتے۔

«کیوں کل رات بہت اچھا وقت کٹاا؟» ایک مرتبہ اس کی ماں نے پوچھا ــ

«واهیات!» اس نے بیزار هو کر غصه سے کہا۔ «اس سے اچھا تو مچھلی کا شکار هے یا پھر میں ایک بندوق خریدوںگا اور شکار کو جاؤںگا۔»

وہ مستعدی سے کام کرتا، کبھی ناغه نه کرتا اور نه کبھی سنتی کی وجه سے اس پر جرمانه هوا۔وہ بڑا خاموش، کم سخن لڑکا تھا اور اس کی بڑی نیلگوں آنکھوں میں جو بالکل اسکی ماں کی طرح تھیں، ایک بے اطمینانی اور بےچینی تھی۔ اپنے لئے اس نے نه تو بندوق خریدی اور نه وہ مچھلی کے شکار پر گیا۔ لیکن بہت جلد ھی یه بات نمایاں هوگئی که وہ اس راستے سے لیکن بہت جلد ھی یہ بات نمایاں هوگئی که وہ اس راستے سے ہئے رہا ھے جس پر هر شخص چلتا تھا۔ اب وہ دعوتوں میں بہت کم جاتا اور گو وہ ھر اتوار کو غائب ھو جاتا تھا لیکن

همیشه گهر بغیر پئے پلائے اور بدمست هوئے واپس آتا... اس کی ماں کی تیز نگاهوں نے دیکھہ لیا کہ اس کے بیٹے کا بھورا چہرہ دبلا هوتا جا رها هے، اس کی آنکھیں زیادہ سنجیدہ هوتی جا رهی هیں اور هونظ مضبوطی سے بھنچ کر سخت لکیر بن گئے هیں۔ یقینا وہ اپنے دل میں کسی شکایت کو دبائے پھر رها هے یا شاید کسی بیماری کی وجه سے گھلا چلا جا رها هے۔ پہلے اس کے دوست اکثر اس سے ملنے آ جایا کرتے تھے لیکن اب اسے اکثر و بیشتر گھر پر نه پاکر انہوں نے آنا چھوڑ دیا تھا۔ اس کی ماں یه دیکھہ کر خوش تھی که اس کا بیٹا کارخانے کے دوسرے نوجوانوں سے مختلف تھا لیکن وہ ایک مبہم سا خوف محسوس کئے بغیر نه رہ سکی جب اس نے دیکھا که وہ اپنے گرد و پیش کی عام زندگی دور کوششیں کر رها هے۔

«تمهیں یقین هے پاشا که تم بالکل اچهے هو؟» وه کبهی کبهی اس سے پوچهتی ــ

«مين بالكل اچها هون!» وه جواب ديتا ــ

«تم اتنے دہلے هو!» وه تهندا سانس بهرتی۔

اس نے گھر میں کتابیں لانا شروع کر دیں۔ وہ انہیں چوری چھپے پڑھتا اور ختم کرنے کے بعد انہیں چھپا دیتا۔ کبھی کبھی وہ کسی کتاب میں سے کچھہ نقل کرتا اور کاغذ کو چھپا دیتا۔ وہ دونوں بہت ھی کم باتیں کیا کرتے اور بہت تھوڑی سی دیر کے لئے ایک دوسرے سے ملتے تھے۔ صبح وہ بہت خاموشی سے چائے پیتا اور کام پر چلا جاتا اور دوپہر کو کھانے کے لئے آتا۔ اس دوران میں دونوں یوں ھی ادھر ادھر کی باتیں کر لیتے۔ اس کے بعد شام تک کے لئے وہ پھر غائب ھو جاتا۔ شام کو وہ نہاتا، کھانا کھاتا اور دیر تک پڑھتا رھتا۔ اتوار کو صبح







ھی تھر سے نکل جاتا اور رات کو دیر سے گھر آتا۔ ماں کو معلوم تھا کہ وہ شہر جاتا ھے اور کبھی کبھی تھیٹر چلا جاتا ھے لیکن شہر سے اس سے ملنے کبھی کوئی نہ آتا۔ اسے ایسا محسوس ھونے لگا کہ اس کا بیٹا دن بدن کم سے کم تر باتین کرنے لگا ھے۔ لیکن اس کے باوجود اسنے غور کیا که وہ نئے الفاظ استعمال کرنے لگا ھے جن کے معنی وہ نہ سمجھہ یاتی اور ببہلے جس طرح کے بھونڈ ہے بھدیے جملے استعمال کیا کرتا تھا وہ اب اس کی بول چال میں بالكل نه رهم تهم ياويل كم انداز اور ركهه ركهاؤ مين بهت سی نئی تفصیلات نے اسے اپنی طرف متوجه کیا ۔ اس نے بھڑک دار کیڑے یہننا چھوڑ دیا اور اب اپنے جسم اور کیڑوں کی صفائی یں زیاده دهیان دینے لگا۔ اس کی حرکات و سکنات میں زیاده آزادی اور حستی بیدا هو گئی، طور طریقوں میں زیادہ سادگی آ گئی اور روکهاین کم هو گیا۔ لیکن اس کی ماں ان ناقابل تشریح تبدیلیوں کی وجه سے متفکر اور پریشان تھی۔ وہ اب ماں کے ساتهه بهی مختلف طریقے سے برتاؤ کرنے لگا۔ کبھی کبھی وہ گهر مین جهارو دینے لگا، اتوار کو همیشه اینا بستن خود تلهیک كرتا اور عام طور پر كام مين اس كي مدد كرتا تها ـ بستي مين کسی مرد نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا...

ایک دن وہ ایک تصویر لایا اور اسے ایک دیواں پر لٹکا دیا۔ اس میں یه دکھایا گیا تھا که تین آدمی سڑک پر جاتے ہوئے آپس میں بڑی محویت سے مصروف گفتگو ہیں۔

«ازسرنو زنده هونے کے بعد عیسی مسیح ایماس کی طرف جا رهے هیں!» پاویل نے سمجھایا ۔

تصویر سے ماں بہت خوش هوئی لیکن اس نے دل میں سوچا:

«اگر تجهے یسوع اتنا عزیز هے تو پهر گرجا کیوں نہیں حاتا؟»

جاذب نظر الماری کے خانوں میں، جسے پاویل کے ایک بڑھئی دوست نے بنایا تھا، کتابوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ کمرہ اب زیادہ آرامدہ معلوم ہونے لگا۔

وہ اسے عموما «مان» کہتا لیکن کبھی کبھی اسے اور بھی بیار سے پکارتا:

«اماں جی، میرمے لئے پریشان مت ہونا۔ آج میں رات کو دیر سے آؤںگا...»

اسے یہ بات پسند آتی۔ اسے پاویل کے الفاظ میں ایک مضبوطی اور سنجیدگی محسوس ہوتی۔

لیکن اس کی تشویش و پریشانی بڑھتی گئی۔ پریشانی کی وجه صاف سمجهه میں نہیں آئی لیکن پھر بھی اس کے دل کا بوجهه زیادہ سے زیادہ بھاری ہوتا گیا اور اسے ایسا محسوس ہونے لگا که عام باتوں سے ھٹ کر کچھه ہو رہا ہے۔ کبھی کبھی وہ اپنے بیٹے سے ناراض بھی ہو جاتی اور اس وقت سوچتی:

«آخر یه دوسر مے لوگوں کی، عام آدمیوں کی طرح کیوں نہیں رہتا؟ یه تو بالکل راهب هے۔ اتنا سنجیدہ! اس کی عمر میں یه بات زیب نہیں دیتی...»

اس کے بعد وہ پھر سوچتی:

«ممکن هے کوئی لڑکی اس کی دوست هو۔»

لیکن لڑکی کے لئے روپیہ باہئے اور وہ اپنی تقریبا ساری تنخواہ اس کے حوالے کر دیتا تھا ــ

اس طرح هفتے اور مہینے گنرتے گئے یہاں تک که دو سال بیت گئے ۔ اس مبہم خیالات اور روزافزوں اندیشوں سے پر عجیب و غریب اور خاموش زندگی کے دو سال ۔

ایک شام کھانا کھانے کے بعد پاویل نے کھڑکی پر پردہ کھینچ دیا اور اپنی کرسی کے اوپر ٹنگی ھوئی کیل پر ٹین کا چراغ لٹکانے کے بعد کونے میں بیٹھہ گیا اور پڑھنا شروع کیا برتن دھو چکنے کے بعد ماں باورچی خانے سے باھر آئی اور آھستہ آھستہ اس کے پاس گئی ۔ اس نے سر اٹھایا اور سوالیہ نگاھوں سے اس کی طرف دیکھا ۔

«کچهه نهیں پاشا، کوئی بات نهیں!» اس نے زیرلب کہا اور جلدی سے باورچیخانے میں واپس چلی گئی۔ اس کے ابرو مضطربانه انداز میں پہڑک رہے تھے لیکن اپنے خیالات سے ایک مختصر سی جنگ کے بعد اس نے اپنے ہاتهه دھوئے اور ایک بار پھر اپنے بیٹے کے پاس آئی۔

«میں نم سے یہ پوچھنا چاھتی تھی که تم ھر وقت یہ کیا ۔ پڑھا کرتے ھو؟» اس نے آھستہ سے دریافت کیا ۔

اس نے کتاب بند کر دی۔

«بيڻهه جاؤ، امان جي ــ»

ماں اپنے بیٹے کے برابر تھکے هوئے انداز سے بیٹھہ گئی، اپنی کمر سیدھی کی اور کوئی بہت اهم بات سننے کے لئے تیار هو گئی۔

پاویل اپنی ماں کی طرف دیکھے بغیر بولتا رھا۔ اس کی آواز نیچی اور کسی وجه سے بہت سخت اور ترش تھی:

«میں قانونا ممنوع کتابیں پڑھہ رھا ھوں۔ ان کے پڑھنے پر اس لئے پابندی عائد ھے کہ وہ مزدوروں کے متعلق سچی باتیں بتاتی ھیں... ان کتابوں کو چھپ کر خفیه طریقه سے چھاپا جاتا ھے اور اگر مجھے یه کتابیں پڑھتے دیکھه لیا گیا تو جیل میں

ڈال دیا جاؤں گا۔ جیل میں اس لئے که میں حقیقت جاننا چاهتا هوں ۔ سمجهیں؟»

دفعتا اسے سانس لینے میں دقت محسوس ھوئی، اس نے آنکھیں کھول کر اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور اسے ایسا محسوس ھوا گویا وہ اجنبی تھا۔ اس کی آواز مختلف تھی۔زیادہ گہری اور بھرپور، لطیف اور کھنک دار۔ اس کے بیٹے نے اپنی باریک، نرم مونچھوں پر ھاتھہ پھیرا اور کنکھیوں سے عجیب طرح کونے کی طرف دیکھنے لگا۔ ماں اپنے بیٹے کے لئے خوفزدہ ھو گئی اور اس کے لئے اسکا دل دکھنے لگا۔

«تم ایسا کیوں کرتے هو پاشا؟» اس نے پوچها ــ

پاویل نے سر اوپر اٹھایا اور اس کی طرف دیکھا۔

«اس لئے کہ میں حقیقت معلوم کرنا چاھتا ھوں» اس نے خاموشی اور متانت سے جواب دیا۔

اس کی آواز میں نرمی مگر پختگی تھی اور آنکھوں میں ایک ضد کی چمک تھی۔ ماں نے سمجھہ لیا کہ اس کے بیٹے نے همیشه کے لئے کسی خفیه اور خوفناک چیز کے لئے اپنی زندگی وقف کر دی ھے۔ وہ زندگی میں ھر چیز کو ناگزیر سمجھہ کر تسلیم کر لیتی تھی اور بےچون و چرا اسے قبول کر لیا کرتی تھی، اور اسی لئے اب وہ خاموشی سے روتی رھی، وہ صدمہ اور کرب سے اس حد تک مغلوب ھو گئی تھی کہ اب اسے الفاظ نہیں مل

«روؤ مت!» پاویل نے نرمی اور محبت سے کہا لیکن اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ الوداع کہه رہا ہو۔ «ذرا سوچو تو ہم کیسی زندگی گذارتے ہیں! ایک تم ہو۔ چالیس برس کی عمر ہو گئی اور اب تک تم نے زندگی میں کیا پایا؟ باپ نے ہمیشه تمہیں مارا۔ اب میں سمجھتا ہوں که وہ اپنی پریشانیوں کا، اپنی زندگی

کی ساری تلخیوں کا غصه تم پر اتارتے تھے، کوئی چیز ان پر حاوی ہو گئی تھی، انہیں دبا رھی تھی اور انہیں نہیں معلوم تھا۔ که وہ کیا ھے ۔ انہوں نے تیس برس تک مزدوری کی، اس وقت کام شروع کیا جب سارے کارخانے میں صرف دو کھاتے تھے اور اب سات ھیں!»

وہ اس کی باتیں بڑے ذوق و شوق سے مگر ایک قسم کے خوف کے ساتھہ سنتی رھی۔ اس کے بیٹے کی آنکھوں میں ایک دلکش چمک تھی۔ میز پر اپنے سینے کو سہارا دیتے ہوئے وہ "جهک کر اس کے آنسوؤں سے بھیگے **ہوئے چ**ہرے کے قریب آیا اور آج اس صداقت کے متعلق جسے اس نے سمجھہ لیا تھا، اپنی پہلی تقریر کی۔ اپنی جوانی کی ساری قوت اور ایک طالب علم کے سارے ولولے کے ساتھہ، جسے اپنے علم پر فخر اور اپنی صداقت یر مکمل اعتماد هوتا هے، اس نے ان چیزوں کے متعلق باتیں کیں جو اس پر واضح ہو چکی تھیں۔ اس نے جو باتیں کیں ان کا مقصد اپنی ماں کو یقین دلانا کم اور خود اپنا امتحان لینا زیادہ تھا۔ کبھی وہ الفاظ نه ملنے کی وجه سے رک جاتا اور یھر اسے احساس ہوتا کہ اس کے سامنے ایک ایسا چہرہ ہے جس میں دکھه درد ھے اور جس کی پیار بھری آنکھیں آنسوؤں کے پیچھے سے چمک رہی ہیں۔ وہ آنکھیں، مرعوب اور متحیر، اس کی طرف دیکھه رهی تھیں۔ اپنی ماں کے لئے اس کا دل رنج و افسوس سے بھر گیا اور جب اس نے پھر باتیں شروع کیں تو وہ خود ماں کے متعلق اور اس کی زندگی کے متعلق تھیں۔ «تمہیں کبھی کوئی مسرت حاصل ہوئی؟» اس نے پوچھا۔ «ماضی نے تمہیں کیا دیا جسے تم یاد کر سکو؟»

اس نے سب کچھہ سنا اور غمناک انداز میں اپنا سر ھلایا۔ اسے کسی نئی نامعلوم چیز، کسی مسرت آمیز اور دردناک چیز کا احساس هو رها تھا جو اس کے دکھے هوئے دل کیلئے مرهم کا کام کر رہی تھی۔ آج بہلی مرتبه اس نے اپنے اور اپنی زندگی کے متعلق کسی شخص کی زبان سے کچھہ سنا تھا، اور ان الفاظ نے مبہم سے خیالات کو پھر سے بیدار کر دیا جو عرصه ھوا سو چکے تھے۔ انہوں نے نامعلوم طریقے سے زندگی سے اسکی ختم هوتی هوئی بے اطمینانی کو، گنری هوئی جوانی کے خیالات لور احساسات کو دوبارہ زندہ کی دیا۔ اپنی جوانی کے زمانے میں اس نے اپنی سہیلیوں کے ساتھہ زندگی کے متعلق باتیں کی تھیں ۔ اس نے ہر چیز کے متعلق تفصیل سے گفتگو کی تھی لیکن اس کی تمام سہیلیوں نے، اور خود اس نے، همیشه شکایت هی کی اور اینی زندگی کی کٹھنائی کی وجه تلاش کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی ۔ لیکن اس وقت اس کا بیٹا اس کے سامنے بیٹھا تھا اور اس کی آنکھوں، اس کے چہرمے اور اس کے الفاظ کے سارمے تاثر سے وہ اپنے دل کی گہرائیوں تک متاثر ہو رہی تھی، اور اس کا دل اینے بیٹے یر فخر کر رہا تھا جو اپنی ماں کی زندگی کو اتنی اچھی طرح سمجھتا تھا، جو اس سے خود اس کی مصیبتوں کی باتیں کر رہا تھا اور جو اس پر اپنا دل دکھا , ها تها \_\_

ماؤں پر کبھی رحم نہیں کیا جاتا۔

وہ یہ جانتی تھی۔ پاویل نے عورتوں کی زندگی کے متعلق جو کچھہ بھی کہا وہ ایک جانی پہچانی تلخ حقیقت تھی اور ماں کے سینے میں طرح طرح کے ملے جلے جذبات موجیں مارنے لگے جن کے نئےپن اور نرمی نے اس کے دل کو گرما دیا۔

«تو تم کیا کرنا چاهتے هو؟» اس نے پاویل کو ٹوکتے هوئے پوچها ــ

«پہلے پڑھنا اور پھر دوسروں کو پڑھانا چاھتا ھوں۔ ھم مزدوروں کو پڑھنا چاھئے۔ ھمیں یہ معلوم کرنا اور سمجھنا چاھئے۔ که ھماری زندگی اتنی کٹھن کیوں ھے۔»

اسے یہ دیکھہ کر بڑی خوشی ہوئی کہ اس کے بیٹے کی نیلگوں آنکھیں جو ہمیشہ سخت اور سنجیدہ رہتی تھیں اب ایک نرم و نازک روشنی سے لبریز ہیں۔ ایک ہلکی سی مسکراہٹ ماں کے ہونٹوں پر کھیلنے لگی، حالانکہ اس کے گالوں کی جھریوں میں آنسو اب تک کانپ رہے تھے۔ وہ دو متضاد احساسات کے بیچ میں گھری ہوئی تھی۔ ایک طرف تو اسے اپنے بیٹے پر فخر تھا جس نے زندگی کی تلخی کو اتنی اچھی طرح سمجھہ لیا تھا اور دوسری طرف اسے احساس تھا کہ وہ ابھی بہت کم عمر ہے اور یہ کہ وہ دوسروں کے مقابلے میں مختلف قسم کی باتیں کرتا تھا اور اس نے تن تنہا اس زندگی کے خلاف جدوجہد کرنے کا آرادہ کر لیا تھا جس کا ہر شخص عادی ہو چکا تھا اور جس کی وہ خود عادی ہو چکی تھی اور وہ اس سے کہنا چاہتی تھی:

لیکن اسے یه بهی خیال تها که اس صورت میں وہ تحسین اور قدردانی کا جذبه کم هو جائے گا جو وہ اپنے بیٹے کے لئے محسوس کرنے لگی تهی، اپنے اس بیٹے کے لئے جس نے دفعتا دکھا دیا تھا که وہ کتنا هوشیار هے... اور جسکو وہ اچهی طرح سمجھنے سے قاصر تھی۔

پاویل نے اپنی ماں کے هونٹوں پر مسکراهٹ دیکھی، اس کی محویت کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں محبت کو دیکھا اور اسے ایسا محسوس هوا که وه اپنی ماں کو اس حقیقت سے روشناس کرانے میں کامیاب هو گیا هے جس کی وه وکالت کرتا تھا۔ اپنے الفاظ کی تاثیر پر بھرپور فخر نے اس کی خود اعتمادی کو دوبالا

کر دیا۔ اب وہ جوشیلے انداز میں بول رہا تھا کبھی مسکراتا کبھی تیوریوں پر بل ڈالتا، اور کبھی اس کے الفاظ میں نفرت کی گونج سنائی دیتی اور اس کی ماں یہ الفاظ، یه سخت اور گونجتے ہوئے الفاظ، سن کر خائف ہو گئی اور اس نے اپنا سر ہلاتے ہوئے اپنے سے آھشتہ سے پوچھا:

«كيا سچ مج ايسا هي هوتا هد پاشا؟»

«هاں بالکل ایسا هی!» اس نے مضبوطی سے جواب دیا۔ اور اس نے اسے ان لوگوں کے متعلق بتایا جو انسانوں کی مدد کرنے کے لئے بے تاب تھے اور ان کے درمیان صداقت کے بیج ہو گئے تھے جس کی وجه سے زندگی کے دشمنوں نے ان کا جانوروں کی طرح شکار کیا، انہیں قیدخانوں میں ڈالا اور انہیں قیدبامشقت کی سزائیں دیں۔

«میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ھے!» اس نے جذبات سے مغلوب ھو کر کہا۔ «وہ دھرتی کے بہترین سپوت ھیں!»

ایسے لوگوں کے تصور نے ماں کو دھشتزدہ کر دیا اور ایک بار پھر وہ اپنے بیٹے سے دریافت کرنا چاھتی تھی که کیا سچ مچ یه سب کچهه صحیح ھے، لیکن اسے یه پوچهنے کی ھمت نه ھوئی۔ سانس روکے ھوئے ان لوگوں کے قصے سن رھی تھی جنہیں وہ نہیں سمجھتی تھی لیکن جنہوں نے اس کے بیٹے کو ایسی خطرناک باتیں کرنا اور سوچنا سکھایا تھا۔ آخر اس نے اپنے بیٹے سے کہا:

«اب صبح هونه والى همه، تم جا كر بستر پر ليث جاؤ اور تهورًا سا سو لو!»

«هاں ابهی جاتا هوں» وہ راضی هوگیا۔ پھر ماں کی طرف جهکتے هوئے اس نے کہا «لیکن کیا تمہاری سمجھه میں آیا جو کچھه میں نے کہا؟»

3

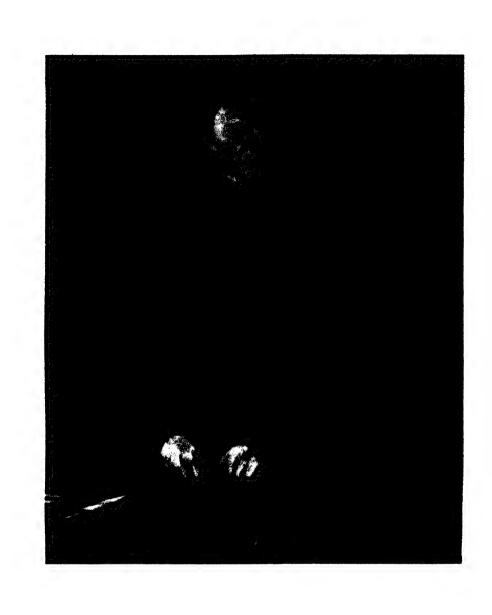



مهاں!» اس نے ٹھنڈا سانس بھر کر کہا۔ آنسو ایک ہاں پھر بہنے لگے اور دفعتا کسی جذبے کے تحت وہ چیخ پڑی «تم تباہ ہو جاؤگے!»

وہ کھڑا ہو گیا اور کمرے کے دوسری طرف چلا گیا۔

ھخیر تو اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ میں کیا کر رہا ہوں
اور کہاں جاتا ہوں، اس نے کہا۔ «میں نے تمہیں سب کچھہ بتا
دیا ہے! اور اگر تمہیں مجھہ سے محبت ہے اماں، تو میری صرف
یہ درخواست ہے کہ میری راہ میں حائل نہ ہونا!»

«میرے لعل، میرے لعل!» وہ رو رهی تھی۔ «اچھا هوتا که تو مجھے یه سب کچھه بتاتا هی نہیں!»

اس نے ماں کا ھاتھہ اپنے ھاتھوں میں لیا اور مضبوطی سے دبایا ۔

. جس چاؤ سے اس نے لفظ دامان، ادا کیا تھا اور جس عجیب اور غیرمعمولی طریقه سے اس کا ھاتھه دبایا تھا اس سے وہ ہے حد متاثر ھوئی۔

«میں کچھہ نہ کہوںگی» اس نے اٹک اٹک کر کہا۔ «ھاں تم اپنا خیال ضرور رکھنا۔ اپنا خیال رکھنا!»

اپنے بیٹے کے امکانی خطرے کے محض ایک موہوم ترین احساس کے ساتھہ اس نے درد بھرے لہجے میں کہا:

«تم روز بروز زیادہ سے زیادہ دبلے ہوتے جا رہے ہو…» اس نے پاویل کے مضبوط اور بلند قامت جسم کو اپنی محبت بھری نظروں میں سمو لیا۔

دتم جس طرح چاہیے زندگی بسر کرو۔میں ہرگز تمہار سے راستیے میں رکاوٹ نه ڈالوںگی، مگر میں صرف ایک بات چاہتی ہوں۔ ذرا اچھی طرح خیال رکھنا که کن لوگوں سے بات کرنی چاہئے اور کن سے نہیں۔ ہمیشه لوگوں سے ڈرتے رہنا، وہ ایک

دوسر مے سے نفرت کرتے ہیں! ان کی زندگی لالج اور حسد میں گذرتی ہے اور وہ ایک دوس مے کو تکلیف پہنچا کر خوش ہوتے ہیں۔ ایک بار تم انہیں ان کی اصلی شکل دکھا دو، ان پر الزام لگا دو، پھر دیکھو وہ تم سے کتنی نفرت کرنے لگیںگے اور تمہیں ختم کرنے پر تل جائیںگے۔»

اس کا بیٹا درواز ہے میں کھڑا اس کے کربآمیز الفاظ سن رہا تھا۔ جب اس نے بات ختم کرلی تو وہ مسکرایا:

«تم سچ کہتی ہو، لوگ واقعی خراب ہیں» اس نے کہا۔
«لیکن جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ دنیا میں ایک چیز ایسی بھی
ہے جسے حق اور صداقت کہا جاتا ہے تو لوگ مجھے بہتر معلوم
ہونے لگے!»

وه پهر مسكرايا اور بولا:

«مجهے خود بهی نہیں معلوم که یه کیسے هوا۔ بچپن میں میں سب سے ڈرا کرتا تها، پهر جب میں بڑا هوا تو هر شخص سے نفرت کرنے لگا۔ بعض سے ان کی کمینگی کی وجه سے اور بعض سے معلوم نہیں کیوں، شائد یوں هی۔ لیکن اب هر چیز مجهے مختلف معلوم هوتی هے شائد اس لئے که لوگوں کے لئے میرا دل دکھنے لگا هے۔ کچهه ایسا هوا که جب میں نے یه محسوس کیا که لوگ همیشه اپنی کمینگی کے لئے قابل الزام نہیں هوتے تو میرا دل نرم پڑ گیا…»

وہ بولتے بولتے رک گیا جیسے وہ اپنے اندر کی کوئی آواز سن رہا ہو پھر اس نے آہستہ سے سوچتے ہوئے کہا:

«تو یه تبدیلی پیدا هو جاتی هے صداقت کو جاننے کی وجه سے آدمی میں!»

«میرے یسوع! تم میں بڑی خطرناک تبدیلی پیدا ہو گئی ہے» اس کی ماں نے اس پر نظر ڈالتے ہوئے زیرلب کہا۔

جب وہ سوگیا تو ماں اپنے بستر سے خاموعی سے المهی اور اس کی طرف چلی۔ پاویل چت لیٹا ہوا تھا۔ سفید تکئے کے پسرمنظر میں اس کے بھور مے چہر مے کے گمبھیر اور سرکش خطوخال نمایاں ہو گئے تھے۔ اس کی ماں شب خوابی کے لباس میں ننگے پاؤں، دونوں ہاتھوں کو سینے پر دہائے آکر کھڑی ہو گئی۔ اس کے ہونٹ بےآواز طریقے سے ہل رہے تھے اور موٹے موٹے آئسو اس کے گالوں پر بہہ بہہ کر نیچے گر رہے تھے۔

وہ لوگ پھر اپنی خاموش زندگی گذارنے لگے۔۔ایک دوسرے سے دور مگر بہت نزدیک۔

۵

ایک ہفتہ کے وسط میں تعطیل کے دن گھر سے جاتے ہوئے پاویل نے ماں کی طرف مڑ کر اس سے کہا:

«سنیچر کو شہر سے کچھہ لوگ مجھہ سے ملنے آئیں گے۔ »

«شہر سے!» اس کی ماں نے دھرایا اور پھر دفعتا وہ سسکیاں بھرنے لگی۔

«مَاں بات کیا ہے؟» پاویل نے جھلاکر پوچھا ــ

اس نے اپنے پیش بند سے آنسو پونچھے۔

«مجھے نہیں معلوم» اس نے ٹھنڈا سانس بھرتے ہوئے کہا۔ «کوئی خاص بات نہیں...»

«ڈرتی ہو؟»

«هاں!» اس نے اعتراق کیا۔

وہ اس کی طرف جھکا اور اپنے باپ کی طرح ترشروئی سے بولا:

«خوف نے هم سب کو برباد کر دیا هے۔ اور جو لوگ هم پر حکمرانی کرتے هیں وہ همارے خوف هی سے فائدہ اٹھاکر هم پر اور زیادہ ظلم کرتے رہتے هیں۔»

«خفا مت ہو!» اس کی ماں نے دکھے ہوئے انداز میں کہا۔ «میں کیسے نه ڈروں؟ ساری زندگی ڈرتی آئی ہوں۔ میری روح پر خوف ہی خوف طاری ہے۔»

«مجھے معاف کر دو، مگر راستہ یہی ھے» اس نے نرمی سے کہا ۔ اور وہ چلا گیا ۔

تین دن تک اس کا دل لرزتا رها جب بهی سوچتی که کچهه اجنبی اور خوفناک قسم کے لوگ اس کے گهر آئیں گے تو وہ چونک سی پڑتی اور اس کا دل بیٹهه جاتا ان هی لوگوں نے تو اس کے بیٹے کو وہ راسته دکھایا تھا جس پر وہ چل رها تھا...

سنیچر کے دن پاویل شام کو کارخانے سے گھر آیا، منہه هاتهه دهویا، کپڑے تبدیل کئے اور پھر باهر جانے لگا۔

«اگر کوئی آئے تو کہنا کہ میں ابھی آتا ہوں» اس نے ماں کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ «اور خدا کے لئے تم ڈرو مت…»

وہ کمزوری سے ایک بنچ پر بیٹھہ گئی۔ پاویل نے اکھڑ<u>ے</u> اکھڑے انداز میں اس کی طرف دیکھا۔

«کیا یه بهتر نه هوگا که... آج تم کهیں اور... چلی جاؤ » اس نے تجویز پیش کی ــ

اس کے الفاظ سے ماں کو تکلیف پہنچی۔

«نهیں، میں کیوں چلی جاؤں؟»

نومبر کے آخری دن تھے۔ دن کے وقت یخ بستہ زمین پر باریک اور خشک برف گر چکی تھی اور اس نے اپنے بیٹے کے جاتے وقت اس کے قدموں کے نیچے برف کے چرمرانے کی آواز

سنی ۔ تاریکی کھڑکیوں سے لپٹی دل میں عداوت سی لئے کسی کی تاک میں لیٹی ہوئی تھی ۔ وہ وہیں دونوں ہاتھوں سے بنج کو پکڑے دروازے پر نظریں گاڑے بیٹھی رھی...

اسے ایسا محسوس ہوا کہ ہر طرف سے برے لوگ عجیب و غریب کپڑے پہنے اندھیرے میں رینگ رہے ہیں۔ پہر گھر کے چاروں طرف دہے پاؤں چلنے کی آوازیں آنے لگیں اور دیواروں پر انگلیوں کی سرسراھٹ سی محسوس ہونے لگی۔

اس نے سنا کہ کوئی شخص سیٹی میں کوئی دھن بجا رھا ھے۔
آواز نے خاموشی میں ھلکا سا ارتعاش پیدا کیا، مغموم اور سریلی
آواز ویران تاریکی میں بھٹکنے لگی جیسے کسی کی تلاش میں
سرگرداں ھو۔ پھر وہ آواز نزدیک آتی گئی اور اسی کھڑکی
کے پاس پہنچ کر دفعتا ختم ھو گئی جیسے دیوار کی الکڑی میں
سرایت کر گئی ھو۔

ڈیوڑھی میں پیروں کی چاپ سنائی دی۔ ماں چونک کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی بھویں تنی ہوئی تھیں۔

دروازہ کھلا۔ پہلے ایک سر جس پر لمبے لمبے بالوں کی بڑی سی ٹوپی تھی نمودار ھوا، اس کے بعد چھوٹے سے درواز مے سے ایک لمبا جسم جھک کر سامنے آیا۔ اس کے بعد وہ شخص سیدھا ھوا۔ اس نے سلام کیلئے سیدھا ھاتھه اٹھایا اور ٹھنڈا سانس بھر کر کہا:

«! باداب!»

ماں نے کچھه کہے بغیر جھک کر سلام کا جواب دیا۔ «پاویل گھر پر ھے؟»

نووارد نے اطمینان سے سمور کا جیکٹ اتارا۔ ایک ٹانگ اوپر اٹھاکر اپنی ٹوپی سے بوٹ کی برف صاف کی پھر دوسری ٹانگ کے ساتھہ یہی عمل کیا، کونے میں اپنی ٹوپی اچھال کر

پھینک دی اور بڑی سبک گامی سے کمرجے کے دوسرے کونے میں چلا گیا۔ ایک کرسی کو اچھی طرح دیکھنے گے بعد جیسے اطمینان کر رہا ہو کہ وہ اسے سنبھال سکے گی یا نہیں، وہ اس پر بیٹھہ گیا اور اپنے منہہ پر ہاتھہ رکھہ کر جمائی لی۔ اس کا سر سٹول تھا اور بال چھوٹے چھوٹے ترشے ہوئے۔ ڈاڑھی منٹی ہوئی تھی۔ البتہ اس کی مونچھیں ضرور تھیں جن کے سرے نیچے کی طرف لٹک رہے تھے۔ اس نے اپنی بڑی بڑی، بھورے رنگ کی، ابھری ہوئی انکھوں سے کمرے کا بڑے غور سے جائزہ لیا۔

«یه آپکا اپنا جهونبرا هے یا کرایه پر لیا هوا هے؟» اس نے پیر پر پیر رکھتے اور کرسی پر جهولا سا جهولتے هوئے دریافت کیا۔

«کرایه کا هے» ماں نے، جو اس کے مقابل میں بیٹھی هوئی تھی، جواب دیا۔

«زیاده اچهنی جگه نهیں هے» اس نے رائے ظاهر کی۔
«پاشا ابهی آ جائےگا۔ بس تهوری دیر انتظار کرو۔»
«یہی تو کر رها هوں» لمبے شخص نے حواب دیا۔

اس کے سکون و اطمینان، اس کی نرم آواز اور اس کے سیدھے سادے چہرے کی وجه سے ماں کی ھمت بندھی۔ اس کی نگاھوں سے صاف دلی اور دوستی کا اظہار ھوتا تھا اور اس کی شفاف آنکھوں کی گہرائیوں میں مسرت کے شعلے رقصاں تھے۔ اس دہلے پتلے، جھکے ھوئے اور لمبی ٹانگوں والے جسم میں ایک قسم کی کشش تھی۔ وہ ایک نیلی قمیص اور ڈھیلا سا سیاہ پتلون پہنے ھوئے تھا جس کے پائینچے اس کے جوتوں میں گھسے ھوئے تھے۔ وہ اس سے پوچھنا چاھتی تھی که وہ کون ھے، کہاں سے آیا ھے اور آیا وہ اسکے بیٹے کو بہت دنوں سے جانتا ھے لیکن

وہ دفعتا <sup>م</sup> آگے کی طرف جهکا اور اس نے خود ھی پہلے ہاتیں کرنا شروع کیں۔

«تمہار مے ماتھے پر اتنی زور سے کس نے مارا تھا ننکو\*؟» اس نے پوچھا ۔

اس کی آواز میں همدردی تهی اور اس کی آنکهوں میں مسکر اهث جهلک رهی تهی لیکن عورت کے جذبات کو اس سوال سے ٹھیس پہنچی۔

«تمهیں کیا تعلق، نوجوان؟» اس نے بھنچے ہوئے ہونٹوں سے سرد مہر شائستگی کے ساتھہ پوچھا۔

«اس میں خفا ہونے کی کوئی بات نہیں!» اس نے ماں کی طرف پوری طرح جھکتے ہوئے کہا۔ «میں نے تم سے صرف اس لئے پوچھا که میری رضاعی ماں کے بھی اسی قسم کا زخم تھا، جیسے تمہارے ہے۔ اسے اس کے مرد نے مارا تھا جس کے ساتھه وہ رہتی تھی۔ وہ موچی تھا اور اس نے اسے لکڑی کے قالب سے مارا تھا۔ وہ دھوبن تھی اور وہ موچی۔ اسے کہیں مل گیا تھا۔ اور اسے ہمیشہ پچھتاوا ہی رہا کیونکہ وہ پکا شرابی تھا۔ یہ سب مجھے گود لینے کے بعد ہوا۔ اف! اسے کس طرح مارتا تھا! میرا تو ڈر کے مارے برا حال ہو جاتا تھا!»

اس کے اعتماد نے ماں کو لاجواب کر دیا اور اسے ڈر ہوا کہ اس کو روکھائی سے جواب دینے پر پاویل اس سے خفا نہ ہو حائے۔

«میں دراصل خفا نہیں تھی» اس نے محجوب تبسم کے ساتھہ کہا۔ «لیکن تم نے بہت اچانک سوال کر ڈالا۔ خدا اسے جنت

<sup>\*</sup> ننکو ۔ یوکرین میں ماں کو محبت سے ننکو کہتے ہیں ۔ (مترجم ۔)

نصیب کرے، مجھے بھی میرے مرد ھی نے مارا تھا۔ تم تاتاری . هو کیا؟»

اس شخص نے اپنے پیروں کو جنبش دی اور کھیسیں نکالکر اس طرح ہنسا کہ اس کے کان بھی ہل گئے پھر اس نے سنجیدگی سے کہا:

«نهیں - ابهی نهیں -»

«تمهاری بول چال روسیوں کی طرح کی نہیں ھے» ماں نے مداق کو سمجھتے ھوئے مسکرا کر اپنا مطلب سمجھایا۔

«ميرا لهجه تو روسيون سے بهى بهتر هے» مهمان نے مزاحيه انداز مين كها۔ «مين خوخول\*\* هون، كانيف شهر كا رهنے والا۔»

«یہاں بہت دنوں سے هو؟»

«شہر میں تو تقریبا سال بھر سے ہوں لیکن کارخانے میں آئے ہوئے ایک مہینه ہوا۔ یہاں مجھے اچھے لوگ ملے ہیں: تمہارا بیٹا اور چند اور لوگ۔ اس لئے میرا خیال ہے که اب شاید یہیں رہوںگا، اس نے اپنی مرنچھوں کو مروزتے ہوئے کہا۔

اسے یہ شخص اچھا معلوم ہوا۔ اور اس کے بیٹے کے متعلق اس نے جو کلمات خیر کہے تھے اس کے لئے وہ اسے کوئی صله دینا چاھتی تھی۔

«ایک پیالی چائے تو ضرور پیوگے؟» اس نے دریافت کیا۔

<sup>\*</sup> پرانے کپڑے خریدنے والوں کو عام طور پر تاتاری کہا جاتا تھا۔ (مترجم۔)

<sup>\*\*</sup> خوخول ۔ اکتوبر انقلاب سے پہلے یوکرین کے رہنے والوں کو روسی مذاقا خوخول کہتے تھے۔ (مترجم ۔)

«صرف میں هی کیوں پیوں؟» اس نے اپنے شانوں کو هلکی سی جنبش دیتے هوئے کہا ۔ «دوسروں کو بھی آنے دو۔ پھر هم سب کی خاطر کرنا ...»

اس کے الفاظ نے ماں کے خوف کو پھر تازہ کر دیا۔ «کاش دوسرمے بھی اسی شخص کی طرح ہوں» اس نے سوچا۔

ڈیوڑھی میں ایک بار پھر پیروں کی چاپ سنائی دی۔ دروازہ تیزی سے کھلا اور ماں ایک بار پھر کھڑی ھو گئی۔ لیکن اسے یه دیکھهکر تعجب ھوا که ایک لڑکی باورچی خانے میں داخل ھوئی۔ وہ کچھه چھوٹی سی تھی، کسانوں کی طرح سیدھا سادہ چہرہ تھا اور اس کے سنہرے بالوں کی ایک موٹی سی چوٹی گندھی ھوئی تھی۔

«کیا مجھے دیں ہو گئی؟» لڑکی نے ملائمت سے پوچھا۔ «نہیں، دیں نہیں ہوئی» خوخول نے دروازے سے جھانکتے ہوئے کہا۔ «پیدل آئی ہو؟»

«اور نہیں تو کیا۔ آپ پاویل میخائلووچ کی ماں ہیں؟ آداب۔ میرا نام نتاشا ہے...»

> «اور تمهارا پدری نام\*؟» ماں نے دریافت کیا۔ «واسیلیونا۔ اور آپ کا نام؟»

> > «پلاگیا نلوونا ــ »

«تو اب هم لوگ ایک دوسر سے متعارف هو گئے هیں۔» دهاں» ۔ ماں نے لڑکی کی طرف دیکھهکر مسکراتے هوئے کہا۔ اس وقت اس کی آواز میں خفیف سا ارتعاش تھا۔

<sup>\*</sup> روسیوں کے نام کے تین حصے هوتے هیں: ذاتی نام، باپ کے نام کی نسبت سے ایک نام اور خاندانی نام ۔ (مترجم ۔)

«سردی لک رهی همه؟» لؤکی کا لباده اتارتم هوئم خوخول نم پوچها ...

«بے انتہا۔ باهر کهیتوں میں تو بلا کی هوا هے!»

اس کی آواز گہری، لطیف اور نرمل تھی۔ اس کا دھن چھوٹا اور ھونٹ بھر مے بھر مے تھے اور مجموعی طور پر اس کا جسم سیب کی طرح تازہ، گول اور گداز تھا۔

اپنا کوٹ وغیرہ اتارنے کے بعد اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے ھاتھوں سے، جو سردی کی وجہ سے سوج گنے تھے، اپنے گلرنگ رخساروں کو رگڑا۔ فرش پر اپنے جوتوں کی ایڑیوں سے شور مجاتی ھوئی تیزی سے دوسرے کمرے میں داخل ھو گئی۔

«یه لؤکی ربر کے جوتے نہیں پہنتی» ماں نے دل هی دل میں سوچا ــ

«اررر» لڑکی نے تھرتھراتے ھوئے کہا۔ «میں تو سردی سے بالکل جم گئی!»

«ٹھیرو میں ابھی سماوار رکھتی ہوں» ماں نے جلدی سے باورچی خانے میں جاتے ہوئے کہا۔ «ابھی ایک منٹ میں ... »

اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ اس لڑکی سے ایک عرصه سے واقف ہے اور وہ ایک ماں کی پیاری، ہمدردانه محبت کے ساتهه اسے چاہنے لگی۔ دوسرے کمرے میں ہونے والی گفتگو کو سنکر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیلنے لگی۔

«کیا سوچ رہے ہو نخودکا؟» لڑکی نے دریافت کیا۔

«کوئی خاص بات نہیں» خوخول نے آھستہ سے جواب دیا۔

«بیوہ کی آنکھیں بڑی اچھی ھیں اور میں سوچ رھا تھا کہ ممکن

ھے میری ماں کی آنکھیں بھی ایسی ھی ھوں۔ میں اکثر اپنی
ماں کے متعلق سوچتا ھوں اور مجھے ایسا مخسوس ھوتا ھے کہ
وہ زندہ ھے۔»

«لیکن تم نے تو کہا تھا که ان کا انتقال ہو گیا۔»

«میری رضاعی ماں کا انتقال ہوا تھا، میں اپنی ماں کی بات کر رہا ہوں۔ وہ شاید کیف کی سڑکوں پر بھیک مانگ رہی ہوگی اور وودکا پی رہی ہوگی۔ اور جب زیادہ پی جاتی ہوگی تو شاید پولیسوالے اسے تھپڑ مارتے ہوںگے۔»

«بیچاره لڑکا» ماں نے ٹھنڈا سانس لیتے ہوئے سوچا \_ نتاشا نے کوئی بات بڑے تیز، نرم، ملائم اور جوشیلے انداز میں کہی \_ خوخول کی آواز ایک دفعه پھر گونجی:

«تم ابهی بالکل بچه هو، تم نے ابهی دنیا نہیں دیکھی! انسان کو جنم دینا بڑا کٹهن کام هے لیکن اس سے بهی مشکل کام هے اسے شرافت سکھانا۔»

«ہائے بیچارہ!» ماں نے اپنے آپ ہی کہا اور اس کا جی چاہا کہ وہ اس خوخول کے پاس جاکر ہمدردی کے الفاظ کہے، لیکن دروازہ کھلا اور بڑھے چور دانیلو کا بیٹا نکولائی وسوفشیکوف داخل ہوا۔ وہ ساری بستی میں اپنے اکل کھر مین کے لئے مشہور تھا۔ ہمیشہ بڑے روکھےپن سے اپنے آپ کو لئے دئے رہتا تھا اور اسی وجہ سے لوگ اس کو چھیڑتے اور چڑاتے تھے۔ «کیا بات ہے نکولائی؟» ماں نے حیرت سے یوچھا۔

«پاویل گهر میں هے؟» اس نے اپنے چوڑے چیچک رو چہرے کو اپنے هاتهوں سے پونچھتے هوئے، ماں کو سلام کئے بغیر دریافت کیا۔

«نهیں ۔ »

اس نبے کمر سے میں جھانک کر دیکھا اور پھر اندر چلا گیا۔ «آداب ساتھیو…» اس نے کہا۔

«یه بهی!» ماں نے ناپسندیدگی کے ساتھه سوچا اور جب اس نے دیکھا که نتاشا نے اس طرح ھاتھه ملایا جیسے اس سے ملکر اسے خوشی ھوئی ھو تو اسے بڑا تعجب ھوا۔

نکولائی کے بعد دو آدمی اور آئے۔ دونوں ابھی نو عمر لوکے ھی تھے۔ ماں ان میں سے ایک کو جانتی تھی جس کا ناک خقشہ تیکھا، بال گھنگریائے اور ماتھا چوڑا تھا۔ اس کا نام فیدور تھا اور وہ کارخانے کے پرانے مزدور سیزوف کا بھتیجا تھا۔ دوسرا شرمیلا سا تھا۔ اس کے بال سیدھے تھے اور سر پر چپکے ھوئے سے تھے۔ ماں اسے نہیں جانتی تھی لیکن اس کی ذات سے بھی کوئی خوف و دھشت پیدا نہیں ھوا۔ آخرکار پاویل بھی داخل ھوا۔ اس کے ساتھہ کارخانے کے دو نوجوان مزدور تھے جنہیں ھوا۔ اس کے ساتھہ کارخانے کے دو نوجوان مزدور تھے جنہیں

«تم نے سماوار بھی چڑھا دیا؟» پاویل نے نرمی اور ملائمت سے کہا۔ «بہت بہت شکریہ۔»

«میں جاکر تھوڑی سی وودکا خرید لاؤں؟» اس نے دریافت کیا ۔ اس کی سمجھہ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس نامعلوم چیز کے لئے اظہار تشکر کس طرح کرمے جس کو وہ الفاظ میں بیان کرنے سے قاصر تھی۔

«نہیں، هم شراب نہیں پیتے هیں» پاویل نے ایک لطف آمیز مسکراهٹ کے ساتھہ کہا۔

اسے خیال ہوا کہ اس کے بیٹے نے اس کا مذاق اڑانے کیلئے اس اجتماع کے خطر مے کو بڑھا چڑھاکر بیان کیا تھا۔

«یہی هیں وہ لوگ جنہیں قانون خطرناک کہتا ہے؟، اس نے زیرلب پوچھا ــ

«ہاں یہی ہیں» پاویل نے جواب دیا اور دوسرے کمرمے میں چلا گیا۔

«کیا واقعی!» اس نے اسے سناتے ہوئے شفقت سے کہا اور بزرگانہ التفات سے سوچنے لگی «یہ ابھی تک بالکل بچہ ہی ہے!»

جب پانی ابلنے لگا تو ماں سماوار کمرے میں لے آئی۔ مہمان میز کے گرد ایک تنگ حلقہ بنائے بیٹھے تھے۔ نتاشا ایک کونے میں چراغ کے نیچے ایک کتاب کھولے بیٹھی تھی۔

«یه سمجهنے کے لئے که لوگوں کی زندگی اتنی کٹھور اور سخت کیوں ہے...» نتاشا نے کہا۔

«اور خود وہ اتنے کٹھور اور سخت کیوں ھیں...» خوخول نے لقمه دیا۔

«... یه دیکهنا ضروری هے که انہوں نے اپنی زندگی شروع کی...»

«دیکھو میں بے پیارو، اچھی طرح دیکھہ لو» ماں نے چائے تیار کرتے ہوئے زیرلب کہا ــ

هر شخص خاموش هو گيا ــ

«کیا بات کیا ہے ماں؟» پاویل نے تیوری پر بل ڈالتے ہوئے پوچھا ۔

«بات؟» اس نے اوپر سر اٹھاکر دیکھا اور اسے اندازہ ہوا که هر شخص اس کی طرف دیکھه رها هے۔

«ار بے ۔ میں تو اپنے آپ هی آپ باتیں کر رهی تهی، اس نے گهبرا کر منه هی منه میں کچهه کہا ۔ «سوچ رهی تهی که واقعی اگر تم لوگ دیکھنا چاهتے هو تو کیوں نه دیکھؤ۔»

نتاشا کھلکر هنسی اور پاویل منه بند کرکے۔

«چائے کے لئے شکریه ننکو!» خوخول نے کہا۔

«پہلے چائے پی تو لو پھر شکریہ ادا کرنا» اس نے کہا۔ پھر اپنے بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی «شاید میں مخل ہو رھی ہوں؟»

«میزبان اپنے مہمانوں کی باتوں میں کہیں مخل ہو سکتا ہے؟» نتاشا نے جواب دیا۔ «لیکن ذرا مجھے جلدی سے چائے دیدو ناا سر سے پاؤں تک کانپ رہی ہوں اور پاؤں بالکل ٹھنڈے برف ہو رہے ہیں!» اس کا لہجہ کچھہ فریادی اور شکایتی سا تھا، بالکل بچوں کے لہجے کی طرح۔

«ابھی ابھی دیتی هوں!» ماں نے جلدی سے کہا۔

جب نتاشا چائے پی چکی تو اس نے بڑے زور سے سانس لیا، اپنی چوٹی کو جھٹکا دے کر کندھے کے پیچھے ڈال دیا اور زرد جلد والی مصور کتاب میں سے پڑھنا شروع کر دیا۔ ماں چائے بناتی گئی اور کتاب سنتی گئی۔ اور اس وقت اس نے کوشش کی بناتی گئی اور کتاب سنتی گئی۔ اور اس وقت اس نے کوشش کی کھ برتنوں سے شور نه ھو۔ نتاشا کی کھنک دار آواز سماوار کی مفکرانه سنسناھٹ کے ساتھہ مل گئی اور کمرے میں وحشی انسانوں کے متعلق کہانیوں کے تانے بانے بکھرنے لگے جو کبھی گپھاؤں میں رھتے اور پتھروں سے شکار کرتے تھے۔ ساری باتیں پریوں کی کہانی کی طرح معلوم ھو رھی تھیں اور ماں برابر اپنے بیٹے کی کہانی کی طرح معلوم ھو رھی تھیں کہ اس سے پوچھے که ایس سے پوچھے که ایسی داستانوں میں ممنوع چیز کون سی ھو سکتی ھے۔ لیکن بہت کی طلف شروع کر دیا، لیکن چوری چوری، تاکہ نه تو اس کا مطالعه شروع کر دیا، لیکن چوری چوری، تاکه نه تو اس کا بیٹا اور نه ھی دوسرے لوگ اس بات کو محسوس کر سکیں۔

پاویل نتاشا کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور وہ ان میں سب سے زیادہ خوب صورت تھا۔ نتاشا کتاب پر جھکی ہوئی تھی اس لئے اسے اپنے بالوں کو بار بار ٹھیک کرنا پڑ رہا تھا جو اڑ اڑکر لس کی کنپٹیوں پر آ رہے تھے۔ کبھی کبھی کتاب کی طرف دیکھے بغیر چاروں طرف کے لوگوں پر محبت آمیز نظریں ڈالتے ہوئے وہ سر کی ایک جنبش کے ساتھہ آواز نیچی کرکے اپنی

, ائے کا اظہار بھی کرتی۔ خوخول میز کے دوسرمے سرمے پر ہوی ہے تکلفی سے یاؤں یسار مے بیٹھا ہوا تھا اور کنکھیوں سے اینی ناک کے نیچے مونچھوں کی طرف دیکھہ رہا تھا اور انہیز بل دیے رہا تھا۔ وسوف شیکوف کرسی پر بید کی طرح سیدھا تنا هوا بیٹھا تھا، وہ هتھیلیوں کو گھٹنوں پر جمائے هوئے تھا اور اس کا جیجک ; دہ بغیر بھوؤں اور یتلے بتلے ھونٹوںوالا جہرہ بالکل ایک بےجان مورتی کی طرح جذبات سے عاری تھا۔ وہ پیتل کے چمکتے ہوئے سماوار میں اپنے چہر ہے کے عکس پر بغیر پلک حهیکائیے اپنی چهوٹی چهوٹی آنکهیں گاڑے هوئے تھا اور ایسا معلوم ھو رھا تھا جیسے وہ سانس بھی نہ لے رھا ھوے مختص فیدور کتاب کو سنتے ہوئے اپنے ہونٹ ھلاتا جا رہا تھا جیسے وہ انہیں الفاظ كو دهرا , ها هو اور اس كا دوست بالكل جهكا هوا بيثها تھا۔ اس کی کہنیاں گھٹنوں پر تھیں، وہ ہتھیلیوں سے گالوں کو سہارا دئے ہوئے تھا اور اس کے ہونٹوں پر فکر میں ٹوبی ہوئی مسکر اهٹ تھی۔ یاویل کے ساتھہ جو لؤکے آئے تھے ان میں سے ایک کے سرخی مائل اور گھنگریالے بال تھے اور مسکراتی ہوئی سبزی مائل آنکھیں۔ وہ بڑی بےچینی سے پہلو بدل رہا تھا جیسے کچھہ کہنا چاہتا ہو۔ دوسرا لڑکا جس کے بال سنہرہے اور چھوٹے چھوٹے ترشے ہوئے تھے، اپنے ہاتھہ سے سر کو بار بار چهو رها تها اور اس طرح فرش کی طرف دیکهه رها تها که اس کا چہرہ نظر ھی نہیں آتا تھا۔ کمر سے میں ایک عجیب و غریب، آر ام ده فضا بیدا هو گئی تهی جس میں کچهه بیگانه پن بهی تها ــ نتاشا کی آواز کے پس منظر میں ماں کو خود اپنی جوانی کی یرشور شامیں یاد آئیں، لڑکوں کی بھونڈی زبان اور بھدمے مذاق، جن کے سانسوں سے ہمیشہ وودکا کی ہو آیا کرتی تھی اور جب اسے یہ سب کچھہ یاد آیا تو اپنے لئے ترحم اور دردمندی کے جذبے نے اس کا دل مسوس دیا۔

اسے یاد آیا کہ اس کے شوھر سے اس کی شادی کس طرح طے پائی تھی۔ اسی قسم کی ایک دعوت میں اس نے ایک تاریک ڈیوڑھی میں اسے پکڑکر دیوار سے لگا کر اسے دبا دیا تھا۔

مشادی کروگی مجهه سے؟» اس نے کرختگی اور روکھے پن سے پوچها تھا۔ اسے تکلیف بھی ہوئی اور اس کے جذبات بھی مجروح ہوئے تھے ۔ لیکن وہ اسی تکلیف دہ انداز سے اس کے سینے کو مسلتا رہا اور اس کے منہه پر اپنے گرمونم سانس چھوڑتا رہا تھا۔ اس کی گرفت سے اپنے آپ کو چھڑانے کے لئے وہ ایک طرف کو کھسک گئی تھی۔

دجا کہاں رہی ہو؟، وہ چلایا تھا۔ «سنتی ہو۔ مجھے جواب دمے کر جاؤ۔»

اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ تکلیف اور شرم کے مارے اس کے لئے سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ کسی نے ڈیوڑھی کا دروازہ کھولا اور اس نے آہستہ اپنی گرفت ڈھیلی کر دی تھی۔ داتوار کے دن میں مشاطہ کو بھیجدوں گا، اس نے کہا تھا۔ اور وہی ہوا۔

ماں نے آنکھیں بند کر لیں اور گہرا سانس لیا۔

«میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو کس طرح رہنا چاہئے نہ یہ کہ وہ کیسے رہا کرتے تھے» وسوف شیکوف کی پراحتجاج آواز آئی۔

دبالکل صحیح ہے، سرخ بالوںوالے نے کھڑ ہے ہوتے ہوئے کہا۔ دمجھے تم سے اتفاق نہیں ہے!، فیدور نے زور سے کہا۔ اس بات پر بحث ہونے لگی۔ الفاظ شعلوں کی طرح لپک رہے تھے۔ ماں کی سمجھہ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ لوگ کس

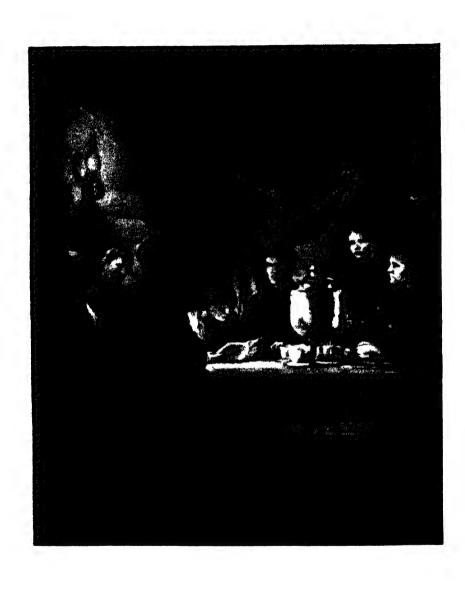



چیز کے متعلق شور مچا رہے ہیں۔ سب کے چہر مے شدت جوش سے تمتما رہے تھے۔ لیکن کسی کو غصه نه آیا اور نه کسی نے وہ گند مے الفاظ استعمال کئے جن کو سننے کی وہ عادی ہو چکی تھی۔۔

«شاید انہیں لڑکی کے سامنے گندے الفاظ استعمال کرتے شرم آ رهی هے» اس نے فیصله کر لیا۔

نتاشا کے چہرے کا سنجیدہ انداز ماں کو پسند آیا جو هر شخص کو غور سے دیکھه رهی تهی، جیسے وہ ان سب لوگوں کو بچه سمجهه رهی هو۔

«ایک منگ ٹھیرو ساتھیو!» اس نے دفعتا ور سے کہا۔ اور وہ سب خاموش ہو گئے اور اس کی طرف دیکھنے لگے۔

«یه لوگ بالکل صحیح هیں جو کہتے هیں که همیں هر چیز کا علم هونا چاهئے، همیں اپنے ذهنوں کو ادراک اور عقل و دانش کی روشنی سے منور کرنا چاهئے اور ان لوگوں کو روشنی دکھانا چاهئے جن کے ذهنوں پر لاعلمی کا اندهیرا چهایا هوا هے ممارے پاس هر چیز کا ایماندارانه اور سچا جواب هونا چاهئے۔ همیں مکمل صداقت اور مکمل جهوٹ کا علم هونا چاهئے…»

خوخول اس کے الفاظ سن رھا تھا اور اس کی تائید میں سر ھلاتا جا رھا تھا۔ وسوف شیکوف اور سرخ بالوں والا لڑکا اور ایک وہ لڑکا جو پاویل کے ساتھہ آیا تھا اور کارخانے میں کام گرتا تھا، ایک الگ گروپ میں تھے اور کسی وجہ سے ماں کو وہ لوگ پسند نه آئے۔

جب نناشا نے اپنی بات ختم کر لی تو پاویل کھڑا ہوا۔
«کیا ہمیں صرف پیٹ بھر روٹی ہی چاہئے؟ نہیں، ایسا نہیں
ہے!» اس نے ان تینوں کی طرف دیکھتے ہوئے سکون سے کہا۔
«ان لوگوں کو جو ہماری پیٹھہ پر سوار ہیں اور جنہوں نے

هماری آنکهیں بندگر رکھی هیں، همیں یه بتا دینا چاهئے که هم سب کچهه دیکهه رهے هیں — نه تو هم بیوقوف هیں اور نه جانور که همیں اپنا پیٹ بهرنے کے علاوه اور کچهه چاهئے هی نهیں — هم ایسی زندگی بسر کرنا چاهتے هیں جو انسانوں کے شایان شان هو، همیں اپنے دشمنوں پر یه ثابت کر دینا چاهئے که غلامی کی زندگی جو انہوں نے هم پر مسلط کر رکھی هے، همیں ذهنی اعتبار سے ان کے برابر هی نهیں بلکه ان سے ارفع و اعلی هونے سے بھی نهیں روک سکتی…»

اس کے الفاظ سنتے ہوئے ماں کے سینے میں غرور انگڑائی لیا وہ کتنی اچھی طرح بول رہا تھا!

«بہت سے لوگ هیں جنہیں کھانے کو کافی مل جاتا هے، مگر ایسے لوگ کم هیں جو ایماندار هوں» خوخول نے کہا۔ «اس غلیظ زندگی کی دلدل کے اوپر همیں ایک ایسا پل تعمیر کرنا هے جو همیں اس مستقبل کی طرف لے جائے جہاں انسانی برادری کا راج هوگا۔ همارے سامنے یہی فریضه هے، ساتھیو!»

«جب ایک بار لُڑنے کا وقت آگیا تو پھر ھاتھہ پر ھاتھہ دھر ہے بیٹھے رھنے سے کیا فائدہ؟» وسوف شیکوف نے چڑچڑ ہے انداز میں اعتراض جڑ دیا ۔

یه محفل آدهی رات کے بعد برخاست هوئی۔ وسوف شیکوف اور سرخ بالوں والا لڑکا سب سے پہلے گئے، اور یه بات ماں کو پھر ناگوار گذری۔

«انہیں جلدی کس چیز کی ہے» اس نے ان کو بے دلی سے رخصت کرتے ہوئے سوچا ـ

«مجهے گهر تک چهور آؤگے نخودکا؟» نتاشا نے دریافت کیا۔ «ضرور» خوخول نے جواب دیا۔

«ایسے موسم کے لئے تمہارے موزے بہت باریک هیں» ماں

نے نتاشا سے کہا جب که وہ باورچیخانے میں کوٹ وغیرہ پہن رھی تھی۔ «میں تمہارے لئے اونی موزمے بن دوں؟»

«شکریه پلاگیا نلوونا ۔ لیکن اونی موزے چبھتے ھیں» نتاشا نے هنستے هوئے جواب دیا ۔

«تمہار ہے لئے ایسے بن دوں گی جو کبھی نه چبھیں گے» ماں .نے کہا \_

نتاشا نے ادھه کھلی آنکھوں سے ماں کی طرف دیکھا۔ اس کے اس طرح غور سے، نظر جماکر دیکھنے سے ماں کچھه پریشان سیٰ ھو گئی۔

«میری بے وقوفی کا برا نه ماننا، میں نے جو کچهه کہا دل سے کہا تھا» ماں نے بہت نرمی اور آھستگی سے کہا۔

«تم کتنی اچهی هو!» نتاشا نے بهی اسی قدر نرمی اور آهستگی سے بے اختیار انه ماں کا هاتهه دباتے هوئے کہا ــ

«خدا حافظ ننکو» نتاشا کے پیچھے جاتے ہوئے خوخول نے جھککر دروازے میں سے نکلتے ہوئے ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔

ماں نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ وہ دروازے کے پاس کھڑا مسکرا رہا تھا۔

«کیوں مسکرا رہے ہو؟» ماں نے کچھہ گھبراکر پوچھا۔
«کوئی خاُص بات نہیں۔ بس اچھا معلوم ہو رہا ہے۔»
«میں بوڑھی اور کم سمجھہ سہی لیکن اچھی چیز تو میں
بھی سمجھہ لیتی ہوں» اس نے ڈرا خفا ہوکر جواب دیا۔

«یه تو بڑی اچهی بات هے» اس نے کہا۔ «لیکن کیا یه بہتر نه هوگا که اب تم جاکر سو جاؤ، بہت وقت هو گیا۔»

«میں جا ھی رھی ھوں۔»

وہ اضطرار کے عالم میں میز پر سے برتن اٹھانے لگی۔ آج وہ بے انتہا مسرور تھی۔ اتنی مسرور که سچ مچ وہ پسینے سے

تربتر ہو گئی۔ وہ خوش تھی کہ ہر چیز خوشسلیقگی سے ہوئی اور بخیرخوبی ختم ہو گئی۔

«تم نے یه بہت اچها کیا پاشا» ماں نے کہا۔ «خوخول بہت اچها هے۔ اور وہ لڑکی۔ کتنی پهرتیلی ننهی سی گڑیا هے! کون هے وہ؟»

«استانی هے» پاویل نے ٹہلتے هوئے بہت مختصر سا جواب دیا۔ «بہت غریب هوگی۔ کتنے خراب کپڑے تھے، ایسے میں سردی لگتے کیا دیر لگتی هے! اس کے والدین کہاں هیں؟»

«ماسکو میں» پاویل نے جواب دیا اور اس کے بعد اپنی ماں کے سامنے رکتے ہوئے نرمی اور بہت سنجیدگی سے بولا۔ «اس کا باپ امیر آدمی ہے، لوہے کی تجارت کرتا ہے اور اس کے کئی مکانات ہیں۔ لیکن باپ نے اسے عاق کر دیا کیوںکہ اس نے اپنی زندگی کا یہ راستہ اختیار کر لیا تھا۔ وہ آرام آسائش میں پلی بڑھی، جو بھی چاھتی اسے مل جاتا تھا۔ لیکن اب وہ رات کو بڑھی، چو بھی چاھتی اسے مل جاتا تھا۔ لیکن اب وہ رات کو تن تنہا چار پانچ میل پیدل چلتی ہے...»

ماں کو یہ سن کر ایک دھکا سا لگا۔ وہ کمر ہے کے درمیان بے حس و حرکت کھڑی ہو گئی۔ بھوؤں کو سکیڑتے ہوئے اس نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ پھر پوچھا:

«اب شہر گئی ھے؟»

«ها*ن* ـــ»

«چه - چه - در بهی نهیں لگتا؟»

«تم خود هی دیکهه لو نا که اسے ڈر نہیں لگتا» پاویل هنسا ۔
«لیکن کیوں؟ رات کو یہیں رہ سکتی تھی ۔ میر م ساتهه سو حاتی ۔»

«یه تهیک نہیں ھے۔ ممکن ھے اسے صبح کو کوئی دیکھه لیتا اور یه هم نہیں چاھتے۔»

ماں خیالات میں محو کھڑکی سے باہر ٹکٹکی باندھے دیکھتی رہی۔ «میری سمجھہ میں نہیں آتا کہ اس میں خطرناک اور ممنوع کون سی بات ہے، پاویل» اس نے آہستہ سے کہا۔ «تم کوئی غلط بات تو نہیں کرتے۔ کیوں ہے نا؟»

یہی خیال اسے پریشان کر رہا تھا اور اسی لئے وہ اپنا اطمینان کرنا چاہتی تھی۔

«هم کوئی غلط بات نہیں کرتے» اس نے پورے یقین سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالکر کہا۔ «لیکن اس کے باوجود ایک نه ایک دن هم سب لوگ جیل میں نظر آئیںگے۔ یه بات سن رکھو۔»

ماں کے هاتهه کانینے لگے۔

«خدا نے چاھا تو تم لوگ کسی نه کسی طرح بچ جاؤگے نا؟» اس نے دھیمی آواز میں پوچھا –

«نہیں» اس کے بیٹے نے نرمی سے کہا۔ «مین تمہیں دھوکہ نہیں دینا چاھتا۔ ھم بچ نہیں سکتے۔»

وہ مسکرایا ــ

«جاؤ سو جاؤ۔ تم تهک گئی هو۔ خدا حافظ۔»

جب وہ تنہا رہ گئی تو کھڑکی کے پاس گئی اور کھڑی ھوکر باھر کی طرف دیکھتی رھی۔ باھر فضا سرد اور ابر آلود تھی۔ چھوٹے چھوٹے سوئے سے مکانوں کی چھتوں پر سے ھوا برف کے گالوں کو اڑائے لئے جا رھی تھی۔ کبھی دیواروں سے ٹکراتی، کبھی جھنجھلائے ھوئے انداز میں سرگوشیاں کرتی، پھر زمین پر پھیل جاتی اور خشک برف کے گالوں کے چھوٹے چھوٹے ٹھیروں کا دور تک تعاقب کرتی ان کو سڑک پر بکھیرتی جھوٹے جلی جاتی۔

«یسوع هم پر رحم کرو» ماں نے دھیمی آواز میں کہا۔

اس کے سینے میں آنسوؤں کا طوفان امنڈنے لگا اور آنے والے سانحے کا خوف جس کے متعلق اس کے بیٹے نے اس پرسکون تیقن سے کہا تھا، اس کے سینے میں اسی بےبسی سے پھڑیھڑانے لگا جس طرح رات میں بروانه بهؤیهؤاتا هے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک ایسا برف یوش میدان بهر گیا جس مین تیز و تند هوا چیختی اور سر ٹکراتی بھر رھی تھی۔ میدان کے بیج میں ایک لؤکی کا مختصر سا سیاه سایه بهتکتا هوا یهر رها تها هوا اس کے بیرون کا چکر لگاتی، اس کے لباس کو اڑاتی، اس کے چہر مے پر جبھتے هوئے برف کے گالے مار رهی تهی۔ وہ بؤی دقت سے آگے بڑهه رهي تهي، اسكے ننهے ننهے ياؤں برف مين دهنسے جا رهے تهے، غضب کی سردی اور بھیانک سناٹا تھا۔ اس کا جسم آگے کی طرف جهک گیا تها حیسے ایک ننها نازک سا یودا خزاں کی تیز و تند ہوا سے جھک گیا ہو۔ اس کے دائیں طرف دلدل میں جنگل دیوار بنا کھڑا تھا جہاں برچ کے بتلے اور سفیدے کے ہے برگ و بار درخت لاچاری سے سسکیاں بھر رھے تھے۔ سامنے بهت دور شهر کی روشنیان جمک رهی تهیور...

«یسوع، همارمے نجات دهنده، رحم کر!» ماں نے خوف سے کانپکر آهسته سے کہا۔

٧

دن، تسبیح کے دانوں کی طرح ایک کے بعد ایک آتے رہے اور ھفتوں اور مہینوں میں تبدیل ہوتے گئے۔ ھر سنیچر کو پاویل کے دوست اس کے گھر پر جمع ہوتے اور ھر اجتماع اس اونچی سیڑھی پر ایک قدم اور اوپر کی طرف ہوتا جس پر لوگ کسی دور کی منزل کی طرف جانے کے لئے آھسته چڑھه رہے تھے۔

پرانوں کے ساتھہ نئے لوگ شامل ہو گئے۔ ولاسوف خاندان کے گھر کا چھوٹا کمرہ لوگوں سے بھر جاتا۔ نتاشا تھکی ہاری سردی سے ٹھٹھرتی ہوئی آتی لیکن ہمیشہ وہ خوش و خرم ہوتی تھی۔ پاویل، کی ماں نے اس کے لئے ایک جوڑی موزہ بن دیا اور اس کے چھوٹے سے پیروں میں اپنے ہاتھہ سے پہنا بھی دیا۔ پہلے تو نتاشا ہنسی لیکن دفعتا خاموش اور سنجیدہ ہوگئی۔

«میری ایک انا تهی – وہ بھی اتنی هی غیرمعمولی شفیق اور نرم دل تهی» اس نے آهسته سے کہا – «کتنی عجیب سی بات هے پلاگیا نلوونا – محنت کش لوگوں کی زندگی کتنی سخت اور کٹهن هوتی هے لیکن اس کے باوجود وہ ان لوگوں کے مقابله میں زیادہ محبت والے هوتے هیں…» اس نے بہت دور کے، اپنے سے بہت هی دور کے لوگوں کی طرف اشارہ کیا –

«تم بهی خوب هو!» پلاگیا نے کہا۔ «اپنے ماں باپ، گهربار، سب سے جدا...» اس نے ٹهنڈا سانس بهرا اور اپنے خیالات ظاهر کرنے کے لئے الفاظ نه ملنے پر خاموش هو گئی۔ لیکن نتاشا کے چہر مے کی طرف دیکھتے هوئے ایک بار پهر کسی مبہم سی چیز کے لئے اس کے دل میں جذبهٔ تشکر پیدا هوا۔ وہ اس کے سامنے فرش پر بیٹهه گئی۔ لڑکی آگے کی طرف سر جهکائے کچهه سوچ کر مسکراتی رهی۔

«ماں باپ سے جدا ہوکر؟» اس نے دھرایا۔ «یه بات زیادہ اھم نہیں ھے۔ میرا باپ سختگیر انسان ھے اور میرا بھائی بھی ویسا ھی ھے۔ اس کے علاوہ وہ شرابی بھی ھے۔ میری بڑی بہن بہت دکھی ھے… اس کی شادی ایک ایسے شخص سے ھوئی ھے جو عمر میں اس سے کئی برس بڑا ھے… بہت امیر لیکن بہت

کمینه اور کنجوس هے۔ مجھے اپنی ماں کا البته خیال آتا هے۔ وہ سیدھی سادی سی عورت هے۔ بالکل تمہاری طرح۔ ایک چھوٹی سی گلہری کی مانند۔ تیزی سے چلتی بھی گلہری کی طرح هے اور هر چیز سے اسی طرح ڈرتی بھی هے۔ کبھی کبھی ماں سے ملنے کو جی چاهتا هے۔ بہت بری طرح!»

«بیچاری بچی!» ماں نے افسوس سے سر ھلاتے ھوئے کہا۔ لُڑکی نے فورا سر اوپر اٹھایا اور اپنا ھاتھہ آگے کی طرف بڑھایا جیسے کسی چیز کو سامنے سے ھٹا رھی ھو۔

«ارمے نہیں! کبھی کبھی تو میں اتنی خوش ہوتی ہوں کہ کچھہ حد نہیں! انتہائی مسرور!»

اس کا چہرہ زرد پڑ گیا اور اس کی نیلگوں آنکھیں چمکنے لگیں ۔ اس نے اپنے ھاتھہ ماں کے کاندھے پر رکھہ دئے۔

«کاش تمهیں معلوم هوتا... کاش تم سمجهه سکتیں که هم کتنا عظیم الشان کام کر رهے هیں!» اس نے نرمی اور اعتماد سے کہا ـ پلاگیا ولاسووا کے دل میں ایک عجیب سا جذبه ابهرا جس میں کچهه رشک کی ملاوٹ تهی ـ

«یه سب سمجهنے کے لئے میں بہت بوڑھی هو چکی هوں اور ان پڑهه بهی» اس نے فرش پر سے اٹھتے هوئے دکهه بهر مے انداز میں کہا...

... پاویل اب اکثر و بیشتر مباحث میں حصه لیتا اور پہلے سے زیادہ دیر تک اور زیادہ شدت اور گہرائی سے بولتا تھا۔ وہ برابر دبلا ھوتا رھا۔ اس کی ماں کو ایسا محسوس ھوتا که جب وہ نتاشا کی طرف دیکھتا اور اس سے باتیں کرتا ھے تو اس کی نگاھوں کی سختی نرم پڑ جاتی، اس کی آواز میں زیادہ شگفتگی پیدا ھو جاتی اور اس کے انداز میں زیادہ ملائمت آ جاتی تھی۔

«خدا کرمے ایسا هی هو جائے» اس نے سوچا اور مسکرائی۔
جب بھی ان کے اجتماع میں بحث تیزی اور شدت اختیار کر
جاتی تو خوخول کھڑا هو جاتا اور گھنٹی کی موگری کی طرح
آگے پیچھے جھومتا اور کچھہ ایسے نرم اور سیدھے سادے جملے
کہتا کہ هر شخص ٹھنڈا پڑ جاتا۔ چڑچڑا وسوفشیکوف همیشه
دوسروں کو کچھہ نه کچھه کرنے کے لئے اکسایا کرتا۔ وہ اور
سرخ بالوں والا شخص جسے وہ لوگ سموئلوف کہتے تھے همیشه
بحث شروع کرتے تھے۔ ان کی تائید گول سر والا ایوان بوکن کرتا
جو ایسا نظر آتا جسے سجی دار پانی سے نہلاکر نکالا گیا ھے۔
یاکوف سوموف جو همیشه صاف ستھرا رهتا تھا بہت کم بولتا لیکن
بہت سنجیدگی سے باتیں کرتا، وہ اور کشادہ پیشانی والا فیدور
مازن بحث میں همیشه یاویل اور خوخول کی تائید کرتے۔

بعض اوقات نتاشا کے بجائے ایک دوسرا شخص آتا جس کا نام تھا نکولائی ایوانووج ۔ وہ عینک لگاتا تھا اور اس کی چگی ڈاڑھی بھور ہے رنگ کی تھی ۔ وہ کسی دور دراز علاقے میں پیدا ھوا تھا اور یہی وجه تھی که وہ «و» کو ذرا عجیب انداز سے کھینچ کر بولا کرتا تھا ۔ مجموعی طور پر وہ کچھه «مختلف» تھا ۔ وہ روزمرہ کی سیدھی سادی چیزوں کی باتیں کرتا: خاندانوں کی نجی زندگی اور بچوں کے متعلق اور تجارت اور پولس اور روئی اور گوشت کی قیمت کے متعلق اور تجارت اور چیزوں کی متعلق ہن ساری تھا ۔ لیکن وہ اس انداز سے باتیں کرتا که ان ساری جھوئی اور غیر عقلی، ساری واھیات اور مضحکه خیز چیزوں کی قلعی کھل جاتی غیر عقلی، ساری واھیات اور مضحکه خیز چیزوں کی قلعی کھل جاتی جو عوام کے لئے نقصان دہ ھوتیں ۔ ماں کو ایسا محسوس ھوتا جو عوام کے لئے نقصان دہ ھوتیں ۔ ماں کو ایسا محسوس ھوتا جگه سے جہاں ھر شخص آرام اور ایمانداری سے زندگی بسر

کرتا ھے۔ یہاں کی ھر چیز اس کے لئے عجیب و غریب تھی اور وه اس زندگی کا عادی نه هو سکا اور اسے ایک ناگزیر حقیقت سمجهه کر قبول نه کر سکا۔ وہ اس زندگی کو نایسند کرتا تھا اور اس نایسندیدگی نے اس کے دل میں زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق بدلنے کا ایک بھر پور اور پرسکون جذبہ پیدا کر دیا تھا۔ اس کا چہرہ کچھہ زردی مائل تھا اور اسکی آنکھوں کے گرد ہاریک باریک حهریاں بڑی هوئی تهیں ۔ اس کی آواز بڑی نرم تھی اور اس کے هاتهه همیشه گرم رهتے تھے۔ حب کبھی وہ بلاگیا ولاسووا سے مصافحه کرتا تو وہ اس کا یورا هاتهه اپنی انگلیوں میں لیے لیتا اور ماں کو ہمیشہ اس سے سکون اور آرام سا ملتا تھا۔ ان محفلوں میں شہر کے دوسرے لوگ. بھی شامل ہونے لگے۔ عموما ایک لمبی دہلی سی لڑکی آیا کرتی جس کے زرد چہر مے پر بہت ھی بڑی بڑی آنکھیں تھیں اور جس کا نام تھا ساشا ـ اس كى چال اور اس كى حركات و سكنات مين كچهه مردانه ين سا تھا۔ وہ اپنی گھنی سیاہ بھوؤں کو بڑے تیکھے انداز میں سکیڑ لیتی اور جب بات کرتی تو تو اس کی ستواں ناک کے باریک نتهنے بهراکنے لگتے۔

سب سے پہلے اسی نے ایک تیز اور بلند آواز میں اعلان کیا تھا:

«هم \_ سوشلست هين...»

جب ماں نے یہ سنا تو وہ لڑکی کی طرف خاموشی سے خوفزدہ انداز میں دیکھتی رھی۔ پلاگیا نے سن رکھا تھا کہ سوشلسٹوں نے زار کو قتل کیا تھا۔ یہ تب کی بات ھے جب وہ جوان تھی۔ اس زمانے میں یہ قصہ مشہور تھا کہ نوابوں اور زمین داروں نے زار سے جس نے ان کے زرعی غلام آزاد کر دیئے تھے، انتقام لینے کے لئے یہ قسم کھائی تھی کہ وہ اس وقت تک اپنے بال نہ

منظوائیں گے جب تک زار کو قتل نه کر دیں اسی لئے انہیں سوشلسٹ کہا جانے لگا۔ بلاگیا کی سمجهه میں یه نہیں آتا تها که اس کا بیٹا اور اس کے دوست اپنے آپ کو سوشلسٹ کیوں کہتے ھیں۔

جب سب لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے تو وہ پاویل کے یاس گئی۔

«یاشا تم سوشلسط هو کیا؟» اس نے دریافت کیا ــ

«هاں!» اس نے کہا، وہ همیشه کی طرح سیدها اور طاقت ور ماں کے سامنے کھڑا تھا۔ «کیوں پوچھه رهی هو؟»

اس کی ماں نے ٹھنڈا سانس بھرا اور نظریں جھکا لیں۔

«واقعی، پاویل؟ لیکن وہ لوگ تو۔۔ زار کے خلاف ہیں۔ انہوں نے ایک زار کو تو قتل بھی کر دیا تھا۔۔»

پاویل کمرہے میں ٹہلنے لگا اور اپنے گالوں کو ہاتھوں سے سہلانے لگا۔

«همیں اس قسم کی حرکتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے» اس نے ایک مختصر سی ہنسی ہنسکر کہا۔

پهر وه بؤی دیر تک بؤی نرمی اور سنجیدگی سے اسے سے اسے سمجھاتا رھا۔ ماں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو اسے خیال آیا:

«یه کوئی غلط حرکت نہیں کرے گا! کبھی نه کرے گا!»
اس کے بعد وہ خوفناک لفظ بار بار دھرایا گیا یہاں تک
که اس کی تیز دھار کند پڑ گئی ۔ اور ماں کے کان اس لفظ سے
اسی طرح آشنا ھو گئے جیسے دوسرے درجنوں الفاظ سے جنہیں
وہ لوگ استعمال کرتے تھے ۔ لیکن اسے ساشا پسند نه آئی اور
اس کی موجودگی میں وہ کچھه بے چین اور گھبرائی ھوئی سی
رھتی تھی ۔

ایک دن اس نے اس لؤکی کے متعلق خوخول سے بات کی اور اپنے ہونے اس طرح بھینچ لئے جیسے وہ اسے بے انتہا ناپسند ہو۔ «اوفوہ، کس قدر سختگیر لؤکی ہے! ہر شخص کو حکم دیا کرتی ہے۔ یه کرو، وہ کرو!»

خوخول بہت زؤر سے هنسا۔

«کیسی صحیح بات کہی ھے، بالکل صحیح ننکو! پاویل تمہارا کیا خیال ھے؟» ماں کو آنکھہ سے اشارہ کرتے ھوئے اس نے کہا۔ «یہ ھے طبقۂ اشرافیه!»

«وہ بہت اچھی لڑکی هے» پاویل نے خشک انداز میں کہا ۔
«ٹھیک هے» خوخول نے جواب دیا ۔ «لیکن وہ ایک بات نہیں
سمجھتی: وہ کہتی هے ،کرنا چاهئے، هم کہتے هیں ،کر سکتے هیں،
اور ،چاهتے هیں ۔»

اور وہ کسی ایسی چیز کے متعلق بحث کرنے لگے جو ماں کی سمجھہ میں نہیں آئی۔

ماں نے یہ بھی محسوس کیا کہ ساشا پاویل کے ساتھہ سب سے زیادہ سختی سے پیش آتی تھی، اور کبھی کبھی اس پر خفا بھی ھوتی تھی۔ ایسے وقت پاویل کچھہ نہ کہتا، وہ صرف ھنس دیتا اور اس نرم و پرمحبت انداز سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتا جس طرح وہ کبھی نتاشا کی طرف دیکھا کرتا تھا۔ ماں کو یہ بات بھی اچھی نه لگتی تھی۔

پلاگیا کو یه دیکهه کر حیرت هوتی تهی که بعض اوقات ایک دم سب لوگوں پر بے انتہا خوشی کی کیفیت طاری هو جاتی هے۔ یه عموما انہیں دنوں میں هوتا جب وہ دوسرے ملکوں کی مزدور تحریک کے متعلق اخباروں سے خبریں پڑھتے۔ اس وقت ان سب کی آنکهیں خوشی سے چمکنے لگتیں اور وہ لوگ کچهه عجیب انداز سے بچوں کی طرح خوش هوتے اور ان کی هنسی صاف شفاف

اور معصوم هوتی، اور وہ ایک دوسرے کی پیٹھه کو بڑے پیار سے تھیتھیاتے۔

«همارے جرمن ساتھی زندہباد!» کوئی چیختا جیسے خود اپنی خوشی کے نشے میں مست هو۔

«افلی کے مزدور زندہباد!» دوسرے وقت انہوں نے نعرہ لگایا۔
جب وہ اپنے دور دراز رفیقوں کے نام، جو نہ تو انہیں جانتے
تھے اور نہ ھی ان کی زبان سمجھہ سکتے تھے، یہ نعرے بلند کرتے
تو ایسا محسوس ھوتا کہ انہیں یقین ھے کہ ان نامعلوم لوگوں
نے ان کی آوازیں سن لیں اور ان کی مسرت کو سمجھہ لیا ھے۔
«کتنا اچھا ھو اگر ھم انہیں خط لکھہ سکیں!» خوخول نے
کہا۔ اس کی آنکھوں میں بے پایاں محبت کی چمک تھی۔ «تاکه
انہیں معلوم ھو سکے کہ یہاں روس میں بھی ان کے دوست رھتے
انہیں جو اسی مذھب میں یقین رکھتے ھیں اور اسی کا پرچار کرتے
ھیں جو ان کا مذھب ھے اور جن کی زندگی کا مقصد بھی وھی
ھے جو ان کا مذھب ھے اور جن کی زندگی کا مقصد بھی وھی
ھے جو ان کا مذھب ھے اور جو انہیں فتوحات اور کامیابیوں سے خوش

جب وہ فرانسیسی اور انگریز اور سویڈ لوگوں کا ذکر کرتے تو ان کے هونٹوں پر ایسی مسکراهٹ اور چمک هوتی جیسے وہ اپنے دوستوں کا ذکر کر رهے هوں، ایسے لوگوں کا جو انہیں عزیز هیں، جن کی وہ عزت کرتے هیں اور جن کے رنج و مسرت میں وہ شریک هیں ۔

اس چھوٹے سے دم گھٹنے والے کمرے میں ساری دنیا کے مزدوروں کے ساتھہ ایک روحانی رشتے کے احساس نے جنم لیا تھا۔ اس احساس نے ماں کو بھی متاثر کیا اور سب کو ایک عظیم جذبے کے رشتے میں منسلک کر دیا تھا۔اور حالانکہ اس احساس کے پورے معنی اس کے لئے ناقابل فہم رہے لیکن اسے اس احساس

کی بھرپور طاقت کا اندازہ تھا، جو بےانتہا پرمسرت اور پرامید اور مخبورکن تھی۔

«کیسی عجیب سی بات ھے!» اس نے ایک دن خوخول سے کہا ۔ «تمام لوگ تمہارے رفیق ھیں ۔ یہودی اور آرمینی اور آسٹرین ۔ تم سب کے لئے افسوس کرتے ھو!»

«سب کے لئے میری ننکو، سب کے لئے!» خوخول نے جواب دیا۔ «همیں کوئی قبیله نهیں چاهئے، کوئی قوم نهیں چاهئے ت لُوگ یا تو همار مے رفیق هیں یا دشمن ــ سار مے معنت کش همار مے رفیق هیں، سار ہے امیر لوگ اور ساری حکومتیں هماری دشمن هیں۔ تم ساری دهرتی پر نظر ڈالو اور دیکھو که هم مزدور کتنی تعداد میں ہیں اور ہم کتنے طاقتور ہیں تو پہر تمہار ہے دل میں مسرت اور شادمانی کی کوئی انتہا نہیں رھے گی! فرانسیسی اور جرمن بھی جب زندگی کو دیکھتا ھے تو اسے بھی یہی محسوس ھوتا ھے ننکو، اور اطالوی بھی یہی محسوس کرتا ھے۔ ھم سب ایک ھی ماں کے بچے ہیں، اور ساری دنیا کے مزدوروں کی برادری کا ناقابل شکست عقیده هماری زندگیوں کو سوز و ساز بخشتا هے یہی عقیدہ همار مے دلوں کو گرماتا ہے۔ یه عدل و انصاف کے آسمان کا چمکتا ہؤا سورج ہے اور وہ آسمان ہے مزدور کے دل میں۔ وه کوئی بهی هو اور اس کا نام کچهه هی هو ایک سوشلست تمام عمر کے لئے ہمارا روحانی بھائی رہےگا۔ کل اور آج اور ہمیشہ کے لئے!»

یه معصومانه لیکن راسخ عقیده ان کے درمیان بار بار ظاهر هونے لگا، وه زیاده اونچی سطح پر ابهر کر آنے لگا اور رفته رفته بڑهه کر ایک عظیم قوت میں تبدیل هونے لگا اور جب ماں نے اس قوت کو دیکھا تو اسے غیرشعوری طور پر محسوس هوا که

77

بلاشبه دنیا نے کسی ایسی چیز کو جنم دیا ھے جو سورج کی طرح عظیم اور سچی اور اچھی ھے، جسے وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھه سکی ھے۔

کبھی کبھی وہ لوگ گاتے۔ وہ اونچی مسرور آوازوں میں سیدھے سادے گانے گاتے، جن سے ھر شخص واقف تھا لیکن کبھی کبھی وہ نئے سنجیدہ قسم کے گانے گاتے جن میں بڑا خوبصورت ترنم ھوتا لیکن جن کی دھن کچھہ غیرمعمولی سی ھوتی تھی۔ ان گیتوں کو وہ دھیمے سروں میں گرجا کے گانوں کی طرح گاتے۔ گانے والوں کے چہر مے عرق آلود اور سرخ ھو جاتے اور گونجتے ھوئے الفاظ بھرپور قوت کا اظہار کرتے تھے۔

ماں خاص طور پر ایک نئے گانے سے بہت متاثر ہوئی۔
اس گیت میں کسی زخم خوردہ روح کے کربناک تفکر کا اظہار
نه تھا جو شبہات اور تنبنب کی بھول بھلیاں میں تن تنہا بھٹکتی
پھر رھی ھو۔ اور نه اس میں ان لوگوں پر نوحه و ماتم تھا
جنہیں ضرورتوں نے کچل دیا تھا، خوف نے دیوانه بنا دیا تھا
اور جن سے ان کا رنگ روپ اور کردار چھین لیا گیا تھا۔ اور
اس میں ایسی قوت کی ماتمی سرد آھیں بھی نه تھیں جو آنکھیں
بند کئے فضائے بسیط میں متلاشی اور سرگرداں پھر رھی ھو، اور
نه ھی اس میں ناعاقبت اندیش جوش کی مبارزطلب چیخ پکار
تھی جو اچھے برے دونوں پر ایک ھی طرح برس جانے کے لئے
تیار ھو۔ اس گیت میں تکلیف اور انتقام کا وہ ناشناسانه احساس
بھی نه تھا جو ھر چیز کو تباہ تو کر سکتا ھے لیکن تعمیر کی
صلاحیت نہیں رکھتا۔ غرض اس گیت میں پرانی غلامانه دنیا کی

ماں کو اس گیت کے سخت الفاظ اور کھردری سی دھن پسند نه آئی \_ لیکن الفاظ اور دھن کے پیچھے کوئی اور عظیم تر چیز

تھی جس نے الفاظ اور دھن کو پسپشت ڈال دیا اور دل میں کسی ایسی چیز کا احساس ابھار دیا تھا جو اپنی عظمت اور بے بایانی کی وجه سے خیال کی گرفت میں آ ھی نہیں سکتی اس نے اسی چیز کو ان نوجوانوں کی آنکھوں اور چہروں میں دیکھا اور اسے محسوس ھوا کہ وہ چیز ان کے سینوں کے اندر رھتی ھے اور اس نے ایسی قوت کے آگے سر جھکا دیا جس کا احاطه نه الفاظ کر سکتے ھیں نه کوئی دھن ۔ وہ دوسرے گیتوں کے مقابلے میں اس گیت کو زیادہ توجہ اور شدیدتر جوش و ھیجان کے ساتھہ سنتی ۔

وہ لوگ اس گیت کو دوسرے گیتوں کے مقابلے میں کومل سروں میں گاتے لیکن اس کا تاثر زیادہ بھرپور ہوتا اور وہ تاثر تمام لوگوں کو مارچ کے ایک خوبصورت دن کی، آتی ہوئی بہار کے پہلے دن کی، ہوا کی طرح لپیٹ لیتا۔

«اب تو وہ وقت ہے کہ ہم اس گیت کو سڑکوں پر گائیں!» وسوفشیکوف جہنجہلا کر کہتا۔

جب اس کا باپ دوبارہ چوری کے جرم میں جیل بھیج دیا گیا تو وسوف شیکوف نے اپنے ساتھیوں سے آھستگی سے کہا:

«اب آپ لوگ میرے گھر جمع هو سکتے هیں۔»

تقریبا هر روز شام میں پاویل کا کوئی نه کوئی دوست کام کے بعد اس کے ساتھه گھر آتا اور وہ لوگ ایک ساتھه بیٹھهکر پڑھتے اور نوٹ لیتے جاتے تھے۔ انہیں اتنی جلدی ھوتی اور وہ اپنے کام میں اتنے مصروف ھوتے که منهه ھاتھه دھونے کا وقت بھی نه ملتا۔ کتابیں ھاتھه میں لئے ھی لئے وہ لوگ کھانا کھاتے اور چائے پیتے اور ماں کے لئے یه سمجھنا روزبروز مشکل ھوتا گیا که یه لوگ کس چیز کے متعلق گفتگو کر رھے ھیں۔ گیا که یه لوگ کس چیز کے متعلق گفتگو کر رھے ھیں۔ ھمیں ایک اخبار نکالنا چاھئے» پاویل اکثر کہتا۔

٦٤

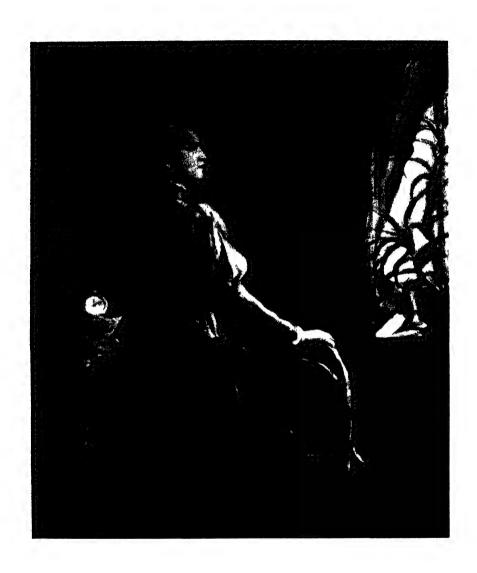

زندگی زیادہ تیزرفتار اور گرماگرم هو گئی اور لوگ بڑی تیزی سے ایک کتاب کے بعد دوسری کتاب پڑھنے لگے جیسے شہد کی مکھیاں ایک پھول سے دوسرے پھول پر جا بیٹھتی هوں۔

دهمار معلق باتیں شروع هو گئی هیں» ایک دن وسوف شیکوف نے کہا مجلد هی هماری گرفتاریوں کا آغاز هونے والا هے۔» دمچهلی تو پیدا هی جال کے لئے هوئی هے، خوخول نے جواب دیا۔

ماں روز بروز اس سے نزدیک هوتی گئی۔ جب وہ اسے ننکو کہہ کر پکارتا تو ایسا محسوس هوتا جیسے کوئی ننہا بچہ اس کے رخساروں پر هاتهہ پہیر رها هو۔ اگر پاویل اتوار کو مصروف هوتا تو خوخول لکڑیاں چیرتا۔ ایک دن وہ ایک تخنه اپنے کاندهے پر اٹھائے هوئے آیا اور کلہاڑی اٹھاکر تیزی اور مہارت سے دھلیز کے لئے ایک تخته بنا دیا اور اسے اس تختے کی جگه لگا دیا جو بالکل گل چکا تھا۔ دوسری بار اس نے بہت هی خاموشی سے حصار کو ٹھیک کر دیا۔ کام کرتے وقت وہ همیشه کوئی یاس انگیز اور فریخوبصورت دھن سیٹی میں بجایا حمیشه کوئی یاس انگیز اور فوبصورت دھن سیٹی میں بجایا

«خوخول کو اپنے گھر میں کرایہ دار کی حیثیت سے کیوں نہ رکھہ لیں» ایک دن اس نے اپنے بیٹے سے کہا۔ «تم دونوں کے لئے اچھا رھےگا، تم لوگوں کو ایک دوسرے کے گھر نہیں بھاگنا یؤےگا۔»

«اپنے لئے زیادہ مصیبت کیوں مول لیتی هو؟» پاویل نے کاندھے کو جھٹکا دیتے هوئے جواب دیا۔

«بالاوجه کی بات مت کرو» اس نے کہا ۔ «میری ساری زندگی مصیبت میں گذری ھے اور وہ بھی بغیر کسی اچھے سبب کے۔

اگر اس جیسے شخص کی خاطر کچهه تهوڑی مصیبت بھی اٹھانی بڑے تو کیا، هوا۔»

«تم جیسا کہو» اس کے بیٹے نے کہا۔ «اگر وہ یہاں آگیا تو مجھے خوشی ہوگی...»

اور اس طرح خوخول اس گهر مین منتقل هو گیا۔

## ٨

بستی کے کنارے یہ چہوٹا سا مکان لوگوں کی توجه کا مرکز بن گیا۔ درجنوں شبه آمیز، سراغرساں آنکھیں نظروں هی نظروں میں اس کے در و دیوار میں سوراخ ڈالے دے رهی تھیں۔ افواهوں کے داغدار بال و پر اس مکان کے اوپر هیجانی انداز میں پہڑ پہڑانے لگے۔ لوگ اس نالے کے کنارے والے گھر سے اس پراسرار چیز کو خوفزدہ کرکے نکالنے کی کوشش کرنے لگے جو انہیں اس کے اندر چھپی هوئی محسوس هوتی تھی۔ راتوں کو وہ کھڑ کیوں میں سے اندر جھانکتے اور کبھی کبھی تو شیشوں پر دستک بھی دیدیتے اور ڈر کر فورا بھاگ کھڑے هوتے۔

ایک دن پلاگیا کو شراب خانے کے مالک بیگنتسوف نے سڑک پر روک لیا۔ وہ اچھی صورت شکل کا بوڑھا تھا جو ھر وقت ارغوانی رنگ کے مخمل کی صدری پہنے رھتا اور اپنی تھلتھلی سی سرخ گردن میں ایک سیاہ ریشم کا رومال لپیٹے رھتا تھا۔ اس کی باریک چہکیلی ناک پر کچھوے کے خول کی عینک رکھی رھتی تھی جس کی وجہ سے لوگوں نے اس کا نام رکھه دیا تھا «ھٹی کی آنکھیں۔»

جواب کا انتظار کئے بغیر ایک ھی سانس میں اس نے ماں پر خشک اور سخت الفاظ کی بوچھار کر دی۔

«کیسا مزاج هے پلاگیا نلوونا؟ اور تمهار ا بیٹا؟ شادی تو نہیں كرنے والا وه، يا اراده هے؟ مين تو كهوں كا يهى مناسب عمر هے -بیٹوں کی جتنی جلد شادی ہو جائے والدین کے لئے اتنا ہی اچھا ھے۔ ایک انسان خاندان میں رہ کی جسمانی اور روحانی دونوں طرح ; یاده بهتر حالت میں ره سکتا هے۔ جیسے سرکے میں ککرمتے ۔۔۔ تمہاری جگه میں هوتا تو اس کی شادی اب تک کر جکا ہوتا۔ وقت کا تقاضه تو یہی ہے که غور سے دیکھا جائے که هر شخص ان دنوں کرتا کیا هے۔ اب لوگوں نے اپنی من مانی زندگی گزارنی شروع کر دی ھے۔ افعال اور خیالات دونوں ھی ضرورت سے زیادہ بےلگام ہو گئے ہیں۔ نوجوان لوگ آج کل عبادت کرنے جاتے هی نہیں اور عام جگہوں سے دور رهتے هیں، تاریک کونوں میں چھپ کر اپنے راز بیان کرتے ھیں۔ میں جاننا جاهتا هوں که آخر یه لوگ کهس بهس کهس بهس کیوں کرتے ھیز؟ یه لوگ دوسرے لوگوں سے دور کیوں رہتے ہیں؟ وہ کیا بات ھے جو کوئی شخص دوسروں کے سامنے کہنے سے، مثلا شراب خانے میں کہنے سے، ڈرتا ہے؟ راز! راز کی واحد جگه تو ہمارا حواری کلیسا ھے! دوسر ہے تمام راز جو کونوں کھدروں میں کہے جاتبے هیں ذهنوں کے انتشار کی پیداوار هیں۔ خدا کرمے تمہاری صحت اجهی رهبے بلاگیا نلوونا!»

اس نے تعظیما اپنی ٹوپی اتاری، اسے ہلاکر بڑے انداز سے سلام کیا اور ماں کو حیران پریشان چھوڑکر چلا گیا۔

ایک دوسری مرتبه ولاسوف کی پڑوسن ماریا کارسونووا، جو ایک لوهار کی بیوه تهی اور کارخانے کے پہاٹک پر کھانے کی چیزیں فروخت کیا کرتی تھی ماں سے بازار میں ملی اور بولی:

«ڈرا اپنے بیٹے پر نظر رکھو پلاگیا!»

«تنهارا مطلب کیا هے؟» ماں نے دریافت کیا۔

«افواهیں پہیل رهی هیں» ماریا نے وازدارانه انداز میں کہا۔

«بہت بری افواهیں میری ماں۔ سنا هے که وہ ایک خفیه انجمن

بنا رها هے، خلستی \*کی طرح۔ ایک دوسرے کی خلستی کی طرح

مرمت کرنے کا ارادہ هے ان کا...»

«بالکل حماقت اور بکواس هے یه، ماریاله

حجهاں دھؤاں ھوتا ھے وھاں آگ بھی ضرور ھوتی ھے» خوانچے والی نے کہا۔

ماں نے ساری باتیں اپنے بیٹے سے کہیں لیکن اس نے صرف اپنے کاندھے جھٹک دیٹے اور خوخول اپنے مخصوص انداز میں نرم اور گہری ھنسی ھنسا۔

«لڑکیاں بھی بہت ناراض ھیں» ماں نے کہا۔ «تم بڑے اچھے لڑکے ھو۔ محنتی ھو لڑکے ھو۔ محنتی ھو اور شرابی نہیں ھو۔ لیکن ان بیچاریوں کی طرف ایک نظر بھی اٹھاکر نہیں دیکھتے۔ وہ کہتی ھیں که مشتبه کردار کی لڑکیاں شہر سے تمہارے پاس آتی ھیں۔»

«هاں اور کیا!» پاویل نے تیوری پر بل ڈال کر نفرت سے کہا \_

«کیچڑ میں میں چیز سے بدہو آتی هے» خوخول نے ٹھنڈا سانس بھر کر کہا۔ «بہتر هوتا که ان پگلیوں کو تم سمجھا سکتیں که شادی کی زندگی کے کیا معنی هیں ننکو۔ شاید اس وقت یه لوگ اپنی کمبختی بلانے کے لئے اتنی جلدبازی سے کام نه لتیں...»

<sup>\*</sup> خلستی ـ خلست روس میں چابک کو کہتے ہیں اور یہ نام ایک جنونی مذہبی گروہ کو دیا گیا تھا ـ (مترجم ــ)

«اچها، اچها!» ماں نے کہا۔ حسب اچهی طرح جانتی هیں اور سب سمجهتی بهی هیں لیکن ان کی قسمت میں اور لکها کیا هے؟» داگر وہ سمجهه جائیں تو انہیں راسته نظر ۲ جائےگا» پاویل بولا۔

اس کی ماں نے اس کے سخت چہرے کی طرف دیکھا۔ «تم انہیں پڑھاتے کیوں نہیں؟ تیز قسم کی لڑکیوں کو یہاں بلا سکتے ہو۔»

«اس سے کام نہیں چلےگا» اس کے بیٹے نے خشک لہجے میں کہا ۔

«لیکن کوشش کرنے میں جاتا کیا ہے؟» خوخول نے دریافت کیا \_

جواب دینے سے یہلے یاویل خاموش رھا۔

«سب لوگ جوڑوں میں بٹ جایئںگے، کچھہ کی شادی ہو جائےگی اور سارا معاملہ ختم ہو جائیگا۔»

اس کی مان سوچ میں پڑ گئی ۔ وہ پاویل کی راھبانہ سختگیری سے کچھہ پریشان سی ھو گئی ۔ وہ یہ تو دیکھہ رھی تھی کہ تمام لوگ، یہاں تک که خوخول جیسے پخته کار ساتھی بھی اس سے مشورہ کرتے تھے لیکن اسے ایسا محسوس ھوتا تھا کہ وہ لوگ اس کے بیٹے سے خوف کھاتے تھے اور اس کی سختی کی وجہ سے کوئی بھی اس سے محبت نه کرتا تھا ۔

ایک رات جب وہ سونے کے لئے چلی گئی اور اس کا بیٹا اور خوخول اس وقت تک پڑھہ رھے تھے تو باریک پردے کے پیچھے سے ان لوگوں کی گفتگو کی مدھم آؤاز اس تک پہنچی۔

«مجهے وہ نتاشا پسند هے» خوخول دفعتا بول اٹھا۔

«مجهے معلوم هے» پاویل نے کچهه وقفے کے بعد کہا۔

اس نے سنا کہ خوخول آهسته سے اٹھا اور ننگے پاؤں فرش پر ٹہلنے لگا اور دهیمے دهیمے افسردہ انداز میں سیٹی بجانے لگا۔ ایک بار پھر اس نے کہا:

«معلوم نہیں اس نے محسوس کیا بھی یا نہیں؟» یاویل نے کوئی جواب نہیں دیا ۔

«تمهارا کیا خیال هے؟» خوخول نے دهیمی آواز میں پوچها ۔
«اس نے محسوس کر لیا هے» پاویل نے جواب دیا ۔ «اسی لئے اس نے یہاں آنا چھوڑ دیا ۔»

خوخول نے زور سے اپنا پاؤں فرش پر رگڑا اور ایک بار پہر اس کی دھیمی سیٹی کی آواز کمرے میں گونجنے لگی۔

«اگر میں اس سے کہدوں تو کیا ھو» اس نے دریافت کیا۔

«کیا کہوگے؟»

«کہوںگا کہ ۔۔۔ میں۔۔ خوخول نے نرم لہجے میں کہنا شروع کیا۔

مضرورت هی کیا هے، پاویل نے بات کائی۔

ماں نے سنا خوخول ٹہلتے ٹہلتے رک گیا اور اسے ایسا محسوس ہوا کہ وہ مسکرا رہا ہے۔

«میرا خیال هے که اگر کسی لڑکی سے محبت هو جائے تو اس سے کہدینا هی بہتر هوتا هے۔ ورنه اس کا کچهه بهی نتیجه نہیں نکلتا۔»

پاویل نے زور سے اپنی کتاب بند کی۔

«تمهیں کس نتیجه کی امید هے؟» اس نے دریافت کیا ــ

دونوں دیں تک خاموش رھے۔

«تو پهر؟» خوخول نے پوچها ــ

«تمهیں پہلے خود اپنے آپ پر واضح کر لینا چاھئے کہ تم چاھتے کیا ھو آندری؟، پاویل نے آھستہ سے کہا۔ «فرض کرو

که وہ تم سے محبت کرتی ھے۔۔ مجھے اس میں شبہہ ھے مگر فرض کر لو۔۔ اور تم دونوں کی شادی ھو جاتی ھے۔ کیا اچھا جوڑا رھےگا! وہ ھے اھل دانش اور تم مزدور۔ بچے پیدا ھوںگے جن کے پیٹ بھرنے کے لئے تمہیں دن رات خون پسینه ایک کرنا ھوگا۔ ساری زندگی روٹی کے اور بچوں کے اور کرایه کے لئے تم ایک چکی بن کر رہ جائےگی۔ ھارے عظیم مقصد کے لئے تم ایک چکی بن کر رہ جائےگی۔ ھارے عظیم مقصد کے لئے تم ایک چکی بن کر رہ جائےگی۔

کمر ہے میں خاموشی طاری ہو گئی۔ اس کے بعد پاویل پھر بولا اور اس بار اس کی آواز میں اتنی کرختگی نہیں تھی۔

«اس خیال کو ترک کر دینا هی بہتر رهےگا، آندری۔ اسے کیوں مصیبت میں گرفتار کرتے هو۔»

خاموشی - سکنڈ بجاتے وقت دیواری گھنٹے کے لنگر کی آواز صاف سنائی دیے رہی تھی -

«میرا آدها دل محبت کرتا هے، آدها دل نفرت کرتا هے، اسی کو دل کہتے هیں!» خوخول نے کہا۔

کتاب کے ورق الٹنے کی آواز آئی۔۔ پاویل نے پھر کتاب پڑھنا شروع کر دیا ہوگا۔ اس کی ماں آنکھیں بند کئے لیٹی تھی اور سانس لیتے ہوئے بھی ڈر رھی تھی۔ اسے خوخول پر رحم آ رہا تھا لیکن اپنے بیٹے پر اس سے بھی زیادہ۔

«بیچاره غریب...» اس نے سوچا۔

وتو تمهارا خیال هے که مجهد کچهه نه کهنا چاهئد؟ خوخول دفعتا بول پڑا۔

«ایمانداری کا تقاضه تو یهی هی» پاویل نی آهسته سے کہا ۔
«اچها ایسا هی کروںگا» خوخول نے کہا ۔ چند لمحوں کے
بعد اس نے آهسته سے غمگین انداز میں کہا: «اگر تم پر بهی
ایسی هی گزری پاویل تو سوچو کتنا کٹهن وقت هوگا ۔»

«میر سے لئے وہ کٹھن وقت آگیا ھے۔»

هوا گهر کی دیواروں سے ٹکرائی۔ گھنٹے کا لنگر پابندی کے ساتھه وقت گذرنے کا اعلان کر رہا تھا۔

«هنسی کهیل نهیں - یه» خوخول نے آهسته سے کہا -

ماں نے تکئے میں منہ دھنسا دیا اور خاموشی سے روتی رھی۔
صبح کو اسے ایسا معلوم ھونے لگا کہ آندری کچھہ چھوٹا
سا ھو گیا ھے اور اس کی شخصیت پہلے سے بھی زیادہ پسندیدہ
ھو گئی ھے۔ اس کا بیٹا ھمیشہ کی طرح سیدھا دبلا اور خاموش
تھا۔ اب تک وہ خوخول کو ھمیشہ آندری انی سیمووچ کہا کرتی
تھی لیکن آج غیرارادی طور پر اس نے کہا:

«آندریوشا اپنے جوتوں کی مرمت کرا لو ورنه تمہیں ٹھنڈ لگ جائےگی۔»

«اگلی تنخواه پر نیا جوڑا خرید لوں گا۔» اس نے هنستے هوئے جواب دیا۔ پهر اس نے اپنا لمبا بازو ماں کی گردن میں ڈال دیا اور بولا:

«کون جانے شاید تم هی میری اصلی ماں هو۔ هاں بات صرف اتنی هے که تم خود اس کا اعتراف کرنا نہیں چاهتیں کیوںکه میں اتنا بدصورت جو هوں۔ کیوں هے نا؟»

اس نے کوئی جواب دیئے بغیر اس کے ھاتھہ کو تھپکا۔ وہ بہت سے پیار کے الفاظ کہنا چاھتی تھی لیکن اس وقت اس کے دل میں فرط ترحم سے کچھہ مسوس سی ھو رھی تھی اور الفاظ اس کے ھونٹوں سے نکل ھی نہ رھے تھے۔

٩

بستی میں لوگ اشتراکیوں کا تذکرہ کرنے لگے جو نیلی روشنائی میں لکھے ہوئے پرچے تقسیم کر رہے تھے۔ ان پرچوں میں کارخانے کے انتظام و انصرام پر سخت تنقید ہوتی، ان میں

پیٹرزبرگ اور جنوبی روس کی ہؤتالوں کا تذکرہ ہوتا اور مزدوروں سے کہا جاتا که وہ اپنے مفاد کے تحفظ کے لئے متحد ہو جائیں۔

ادهیر عمر کے لُوگ جو کارخانے میں کافی پیسه کما رہے تھے غضبناک ہو گئے۔

ُ «هنگامه بازاً» انهوں نے کہا۔ «اس بات پر تو ان لوگوں کے سر توڑ دئے جائیں۔»

اور وہ لوگ ان پرچوں کو اپنے مالکوں کے پاس لے گئے۔ نوجوانوں نے پرچوں کو بڑم جوش و خروش سے پڑھا۔ «بالکل صحیح لکھا ھے» انہوں نے کہا۔

مزدوروں کی اکثریت نے جو دن بھر کی معنت کے بعد بالکل تھککر چور ہو گئے تھے بڑی بےاعتنائی دکھائی۔

«اس سے کچھہ نہ ہوگا۔ ان چیزوں سے بھی کوئی کام نکل سکتا ہے!»

لیکن اشتہاروں سے کھلبلی مچ گئی اور اگر ایک ہفتے بھی کوئی نیا پرچہ نه نکلتا تو مزدور ایک دوسر سے سے کہنے لگتے «معلوم ہوتا ہے ان لوگوں نے پرچے چھاپنا بند کر دیا۔»

لیکن اسی کے بعد هی پیر کو نیا پرچه تقسیم کیا جاتا اور ایک بار پھر مزدور آپس میں باتیں کرنے لگتے۔

کارخانے اور شراب خانے میں ایسے لوگ نظر آنے لگے جن سے کوئی واقف نه تھا۔ یه لوگ هر طرف مارے مارے پهرتے اور طرح طرح کے سوال کرتے، هر شخص کے معاملات میں دخل دیتے اور اپنی انتہائی احتیاط یا اپنے آپ کو دوسروں پر مسلط کرنے کی وجه سے لوگوں کے دلوں میں شبہه پیدا کرتے تھے۔

ماں نے محسوس کیا اس ساری ہل چل کی وجہ اس کے بیٹے کی سرگرمیاں ہیں اس نے دیکھا کہ لوگ کس طرح اس کے

چاروں طرف کھنچتے آ رہے ہیں اور مان کے دل میں اپنے بیٹے کے لئے فخر اور اس کی سلامتی کی فکر دونوں قسم کے جذبات کی آمیزش تھی۔

ایک شام ماریا کارسونووا نے ولاسوف کی کھڑکی پر آکر کھٹکھٹایا اور جب ملن نے کھڑکی کھولی تو اس نے سرگوشی کے انداز مگر اونچی آواز میں کہا:

«ذرا هوشیار رهو پلاگیا! ان لوگوں نے مصیبت مول لے هی لی۔ آج رات تمہارے گھر کی اور مازن کے اور وسوف شیکوف کے گھروں کی بھی تلاشی هوگی۔»

ماریا کے موٹے موٹے هونٹ جلدی بند هو گئے۔ اپنی موٹی سی ناک سے اس نے کچھہ سوں سوں کیا اور آنکھیں جھپکا کر دونوں طرف دیکھا جیسے وہ سڑک پر کسی کو تاک رهی هو۔ اور یاد رکھو که نه میں کچھه جانتی هوں، نه میں نے تم سے کچھه کھا اور نه آج میں یہاں تم سے ملی!»

اس کے بعد وہ چلی گئی۔

کھڑکی بند کرنے کے بعد ماں آھستہ سے کرسی میں دھنس گئی۔ لیکن یہ محسوس کرکے کہ اس کے بیٹے کو خطرہ درپیش ھے وہ فورا ھی کھڑی ھو گئی۔ جلدی سے کپڑے بدلے، سر پر شال ڈالی اور فیدور مازن کے گھر کی طرف چل پڑی۔ وہ بیمار تھا اور اسی لئے کارخانے نہیں گیا تھا۔ جب وہ اندر داخل ھوئی تو وہ کھڑکی کے پاس بیٹھا کتاب پڑھہ رھا تھا اور اپنے سیدھے ھاتھہ کو سہلا رھا تھا جس کا انگوٹھا غیرفطری طور پر آگے کو نکلا ھوا تھا۔ یہ خبر سنتے ھی وہ زرد پڑ گیا اور کھڑا۔

«یه اچهی مصیبت آئی!» وه بؤبؤایا ــ

«کرنا کیا چاہئے؟» پلاگیا نے کانپتے ہوئے ہاتھہ سے اپنے ماتھے کا یسینہ یونچھتے ہوئے دریافت کیا۔ «ذرا ٹهیرو۔۔۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں!» فیدور نے اپنے اچھے ھاتھہ سے اپنے گھنگھریائے بال ماتھے پر سے ھٹاتے ھوئے حواب دیا۔

«تم تو خود هی گهبرائے هوئے هو» ماں نے کہا۔

«میں؟» وہ شرم سے سرخ ہو گیا اور جھینپ کر مسکرایا۔ «ہوں... لھنت ہو اس قصہ پر... پاویل کو مطلع کر دینا چاہئے، میں کسی کو بھیجوںگا۔ لیکن تم گھر جاؤ اور پریشان مت ہو۔ وہ لوگ ہمیں ماریںگے نہیں۔ کیوں ہے نا؟»

گھر پہنچ کر اس نے ساری کتابیں اکٹھا کر لیں اور انہیں اپنے سینے سے چمٹائے ھوئے فرش پر ٹہلنے لگی وہ کبھی چولھے کے اوپر دیکھتی کور کبھی پانی کے مٹکے میں — اسے خیال تھا کہ پاویل فورا کارخانے سے بھاگ کر آجائے گا مگر وہ نہیں آیا – آخر وہ تھک کر باورچی خانے میں کتابوں کو اپنے نیچے دبا کر بنچ پر بیٹھہ گئی اور پاویل اور خوخول کے گھر آنے تک وھیں بیٹھی رھی کیونکہ اسے اٹھتے ھوئے بھی ڈر معلوم ھو رھا تھا –

«تمهیس معلوم هو گیا؟» ان لوگوں کو دیکھه کر وہ چلائی۔ «هاں معلوم هے» پاویل مسکرایا۔ تمہیں ڈر لگ رها هے؟» «بے انتہا...»

«ڈرنا نہیں چاھئے» خوخول نے کہا۔ «اس سے کوئی فائدہ نه هوگا۔»

«ابهی سماوار میں آگ بهی نہیں جلائی» پاویل بولا۔ «ان کی وجه سے...» ماں نے اٹھه کر کتابوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کچھه محرمانه انداز میں کہا۔

اس کا بیٹا اور خوخول قہقہہ مارکر ھنسنے لگے اور اس سے اس کی حالت ذرا بہتر ھوئی۔ پاویل نے کچھہ کتابیں چھانٹ لیں اور انہیں باھر احاطے میں چھپانے کے لئے لے گیا۔

«اسہ میں ڈرنے کی کوئی بھی تو بات نہیں ھے ننکو، خوخول: نے سماوار میں آگ جلائے ہوئے کہا۔ مماں شرمناک بات ان کے لئے ھے جو ایسی حماقتوں پر وقت صرف کرتے ھیں۔ معمر لوگ اینی کمر میں تلواریں لٹکائے اور بوٹوں میں مہمیز باندھے یہاں آئیں گے اور ہر چیز الٹ پلٹ دیں گے۔ بستر کے نیچے اور چولہے کے نیکے حہانکیں گے۔ اگر کوئی تہہ خانہ سے تو وہاں بھی جائیں گے اور سب سے اوپر کے کمرے تک جہانک آئیں گے۔ ان کے منہ پر جالے لگ جائیں گے اور وہ کر اھیت سے نتھنے پھلائیں گے، اور وہ جھنجھلایں گے، شرمندہ هوں گے اور اسی وجه سے ظاهر یه کریں گے که وہ بڑے سخت گیر اور غصه ور هیں۔ انہیں اچھی طرح احساس ھے کہ ان کا کام کتنا قابل نفرت ھے۔ ایک مرتبہ تو ميرا سامان الخيلك كرته هوئه وه كچهه اس قدر الجهن میں پڑ گئے کہ تلاشی کو بیچ میں چھوڑ کر چپ چاپ واپس چلے گئے۔ ایک اور مرتبہ مجھے اپنے ساتھہ لیتے گئے اور جیل میں ڈال دیا۔ اور تقریبا چار مہینے تک وہیں رکھا۔ جیل میں سوائے بیٹھے رہنے کے اور انتظار کرنے کے اور کچھہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بھر اس کے بعد عدالت میں بلایا جاتا ھے۔ سیاھی سؤکوں پر نگرانی کرتے ہوئے لے جاتے ہیں۔ کوئی بڑا افسر سوال کرتا ھے۔ یہ افسر لوگ کچھہ زیادہ تیز نہیں ھوتے۔ بڑی ہے تکی باتیں کرتے ھیں، اس کے بعد سیاھیوں کو حکم دیتے ھیں کہ قیدی کو دوبارہ جیل لے جاؤ۔ اس طرح اسے وہاں سے یہاں، یہاں سے وہاں گھسیٹتے رہتے ہیں۔ آخر وہ لوگ جو تنخواه پاتے هیں اس کے بدلے میں انہیں کچھه نه کچھه تو کرنا امی جاهای اور آخرکار قیدی رها کر دیا جاتا هے اور بس -» «کیسا انداز هے تمهارا باتین کرنے کا آندریوشا!» ماں

نے کہا ۔

سماوار کو پھونکنے کے بعد اس نے اپنا لال بھبھوکا چہرہ اقهایا اور مونچھوں پر ھاتھہ پھیرتے ھوٹے پوچھا:
«کیسا انداز؟»

«جیسے تمہیں آج تک کسی نے تکلیف ھی نہیں پہنچائی۔»

«کیا دنیا میں کوئی ایک ذی روح بھی ایسا ھے جسے کوئی .
تکلیف نه پہونچی ھو؟» اس نے آپنے سر کو جنبش دیتے ھوئے مسکرا کر کہا۔ «مجھے اتنی تکلیف پہونچائی گئی ھے که اب میں اس کا خیال ھی نہیں کرتا۔ جب لوگ اس قسم کے ھیں تو پھر کوئی کر ھی کیا سکتا ھے؟ اگر اس کا خیال کرو تو کام میں خلل پڑتا ھے۔ اور پھر تکلیف پر دل کڑھانے سے وقت ضائع کرنے کے علاوہ کچھه نہیں ھوتا۔ یہی ھے زندگی کا عالم! میں تو لوگوں کی حرکتوں پر پاگل ھو جایا کرتا تھا لیکن پھر میں نے محسوس کیا که یه ٹھیک نہیں ھے۔ ھر شخص کو خوف میں نے محسوس کیا کہ یه ٹھیک نہیں ھے۔ ھر شخص کو خوف لگا ھوا ھے که اس کا پڑوسی اس کی مرمت کرنے والا ھے اس لئے وہ پہلے ھی اس کی گردن میں ھاتھه دینے کی کوشش کرتا لئے وہ پہلے ھی اس کی گردن میں ھاتھه دینے کی کوشش کرتا ھے۔

اس کے الفاظ نرم روی کے ساتھہ بہتے رہے اور ہونے والی تلاشی کے متعلق ماں کا خوف دور ہوتا گیا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں مسکرائیں اور ماں نے محسوس کیا کہ اپنے بھدے پن کے باوجود وہ کتنا پھرتیلا ہے۔

ماں نے سرد آہ بھری۔

«خدا تجهے خوشی سے مالامال کر ہے، آندریوشا!» اس نے بڑے خلوص سے کہا۔

خوخول سماوار کے پاس چلا گیا اور پھر اس کے سامنے زمین پر بیٹھہ گیا۔

«اگر مجھے ذرا سی خوشی پیش کی جائے تو میں اس سے

انکار نہیں کروںگا، وہ بڑبڑایا۔ «لیکن اس کے لئے بھیک کبھی نه مانگوںگا۔»

پاویل احاطے سے واپس آیا۔

«وہ لُوگ انہیں کبھی نہیں یا سکیںگے» اس نے اعتماد سے کہا اور ہاتھہ دھونے لگا۔ ہاتھہ پونچھتے ہوئے وہ اپنی ماں کی طرف مخاطب ہوا:

«اگر تم نے یه محسوس کرا دیا که تم خائف هو تو وہ لوگ سوچیں گے، اس گهر میں یقینا کچهه نه کچهه ضرور هے تب هی یه کانپ رهی هے۔ تم جانتی هو هم لوگ کوئی غلط حرکت نہیں کرتے ۔ انصاف هماری طرف هے اور هم اپنی زندگیاں اسی کے لئے وقف کر دیں گے ۔ یہی همارا جرم هے تو پهر هم خائف کیوں هوں؟»

«میں بالکل ٹھیک ہو جاؤںگی پاشا!» اس نے وعدہ کیا۔ لیکن دوسرے ہی لمحے وہ ایک دم بڑے دعمی انداز میں بول اٹھی «کاش وہ لوگ جلدی سے آکر سب دیکھه لیتے اور فرصت ہو جاتی۔»

وہ لوگ اس رات نہیں آئے اور دوسرے دن سویرے ماں بھانپ گئی کہ لڑکے اس پر فقرے کسیں گے اور اس لئے وہ پیش بندی کے طور پر خود اپنا مذاق اڑانے لگی۔

«خطر م سے قبل هي خوفزده هو گئي» اس نے كها \_

1.

اس پریشان کن شام کے تقریبا ایک مہینے کے بعد پولیس والے آ پہونچے – نکولائی وسوف شیکوف پاویل اور آندری سے ملنے آیا تھا ۔ اور تینوں اخبار کے متعلق باتیں کر رھے تھے ۔ کافی دیر ھو گئی تھی ۔ بقریبا آدھی رات کا وقت تھا ۔ ماں سونے

کے لئے جا چکی تھی اور ھلکی سی غنودگی کے عالم میں اس کے .
کان میں کچھہ ان کی دھیمی دھیمی، فکرمند آوازیں آئیں۔ اور
اس کے بعد آندری پنجوں کے بل چلتا ھوا باورچی خانے سے ھوکر
گیا اور دروازہ بند کرتا گیا۔ ایک گھڑا گرنے کی آواز
آئی۔ دروازہ کھل گیا اور خوخول باورچی خانے میں داخل ھوا۔
«مہمیزوں کی آوازیں آ رھی، ھیں» اس نے سرگوشی کے
انداز میں زور سے کہا۔

ماں ہستر پر سے اچھل کر کھڑی ھو گئی اور کانپتے ھوئے ھاتھوں سے کپڑے پہننے لگی لیکن پاویل دروازے میں نمودار ھوا اور آھسته سے بولا:

«جاؤ \_ سو جاؤ \_ تمهاری طبیعت اچهی نهیں هے \_»

ڈیوڑھی میں سرسراھٹ سنائی دی۔ پاویل دروازے کے پاس پہونچا اور اسے کھولتا ہوا بولا:

«کون ھے ...»

فورا می ایک طویل قامت بهور مے لباس میں ملبوس شخص نمودار هوا۔ اس کے پیچهے ایک اور شخص تها اور دو خفیه پولیس کے سپاهی پاویل کو الگ دهکیل کر اس کے دونوں طرف کموڑے هو گئے۔

«هم وه نهیں هیں جن کا انتظار کر رهے تھے۔ کیوں؟» ایک بھاری مذاق اڑاتی هوئی آواز آئی۔

جس شخص نے یہ بات کہی وہ ایک دبلا سوکھا سا افسر تھا، جس کی مونچھیں چھدری اور سیاہ تھیں۔ ایک مقامی سیاھی جس کا نام فیدیاکن تھا، ماں کے بستر کے باس پہنچا۔

«حضور، یه اس کی ماں هے» ایک هاتهه سے اس نے افسر کو سلام کیا اور دوسر ہے سے پلاگیا کی طرف اشارہ کیا ۔ «اور یه فود هے» پاویل کی طرف اشارہ کرکے بولا۔

دپاویل ولاسوف، افسر نے آنکھیں سکیڑتے ہوئے دریافت کیا ـــ

پاویل نے اثبات میں سر ہلایا۔

«مجھے تمہارے مکان کی تلاشی لینی ھے» افسر نے مونچھوں پر تاؤ دیتے ھوئے بات جاری رکھی۔ «اے عورت اٹھه، اور وھاں کون ھے؟» دروازے سے جھانکنے کے بعد وہ دوسرے کمرے میں چلا گیا۔

«تمهار مے نام» اس کی آواز آئی۔

قیوڑھی کے دروازے میں دو گواہ نظر آئے ایک تو صفارخانے کا پرانا مزدور توریاکوف تھا، اور دوسرا بھٹی جھونکنے والا ریبن تھا۔ وہ بھاری بھرکم سیاہ سا انسان تھا اور توریاکوف کے مکان میں ایک کمرہ کرائے پر لے کر رھتا تھا۔

«آداب نلوونا!» اس نے ماں سے بڑی روکھی اور بھاری آواز میں کہا ــ

ماں کیڑے پہنتے ہوئے خود اپنی مبت بندھانے کے لئے اپنے آپ می آپ زیرلب باتیں کئے جا رہی تھی:

«آجتک کبھی ایسا نہیں سنا تھا! آدھی رات کو اس طرح درانه گھسے چلے آ رہے ہیں! لوگ سو رہے ہیں اور یہ ہیں که اندر چلے آ رہے ہیں، بھلا کوئی بات بھی ہے!»

کس میں لوگ بھر نے ہوئے تھے اور کسی وجہ سے جوتوں کی پالش کی ہو کس میں بسی ہوئی تھی ۔ دو خفیہ پولیس والوں اور مقامی پولیس کے عہدہدار نے آہستہ آہستہ الماری سے کتابیں نکالیں اور بڑے افسر کے سامنے میز پر ڈھیر کر دیں۔ دوسرے دو آدمیوں نے دیوار پر زور زور سے گھونسے مارے، کرسیوں کے نیچے جھانک کر دیکھا اور ان میں سے ایک تو بھدے پن سے چولہے کے اوپر بھی چڑھہ گیا۔ خوخول اور

۸٠

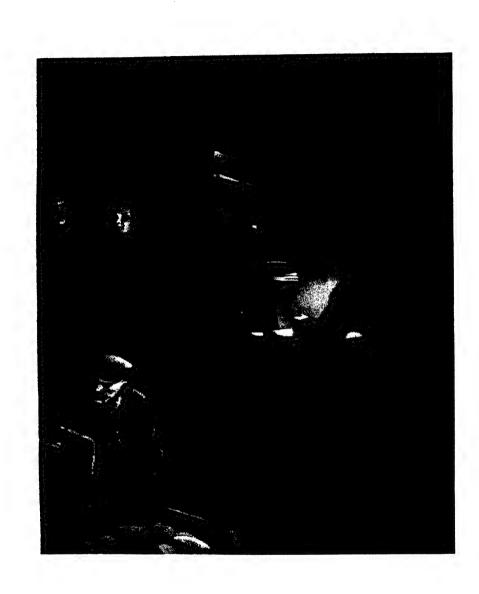



نکولائی وسوف شیکوف ایک کونے میں ایک دوسرے کے ساتھہ کھڑے ہوئے تھے۔ چیچک رو نکولائی سرخ پڑ گیا اور اس نے اپنی چھوٹی بھوری آنکھیں افسرکی طرف سے ایک منٹ کو بھی نه ہٹائیں۔ خوخول کھڑا اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا رہا اور جب ماں کمرے میں داخل ہوئی تو اس کی ہمت بندھانے کے لئے تھوڑا ہنسا اور اسے اشارہ کیا۔

اپنے خوف پر قابو پانے کے لئے وہ عام انداز کے مطابق آڑی نه چلی بلکه سینه تانے هوئے سیدهی چلتی رهی۔ اس بات نے اس کے جسم کو دلچسپ خودپسندانه انداز دیدیا تھا۔ وہ اپنے پر شور قدموں سے همت کا اعلان کرتی چلی جا رهی تهی لیکن اس کی بهوویں پھڑک رهی تهیں۔

افسر نے کتابوں کو اپنے سفید ھاتھوں کی پتلی پتلی انگلیوں سے پکڑا۔ جلدی جلدی ان کے ورق الٹے اور پھر سبک دستی سے انہیں ایک طرف پٹک دیا ان میں سے چند کتابیں فرش پر گر پڑیں۔ کسی نے ایک لفظ بھی نه کہا۔ پسینے سے شرابور خفیه پولیس والے زور زور سے ھانپ رھے تھے اور اپنی مہمیزیں بجا رھے تھے، اور کبھی کبھی وہ یه سوال پوچھه لیتے

«يمان بهى ديكهه ليا؟»

ماں پاویل کے نزدیک دیوار سے لگی کھڑی تھی۔ وہ اپنے ھاتھوں کو بیٹے کی طرح باندھے ھوئے تھی اور اسکی نظریں افسر کا تعاقب کر رھی تھیں۔ اسے اپنے گھٹنے جواب دیتے ھوئے محسوس ھوئے اور خشک آنسوؤں نے اس کی آنکھوں پر پردہ سا ڈال دیا تھا۔

«کتابیں زمین پر کیوں پھینک رہے ہو؟» دفعتا خاموشی کو چیرتی ہوئی نکولائی کی کرخت آواز سنائی دی۔

ماں چونک پڑی۔ توریاکوف نے اپنے سر کو جھٹکا دیا جیسے کسی نے اسے دھکا دیا ہو، ریبن نے ایک ناراضگی کی آواز نکالی اور اس نے نکولائی پر اپنی نظریں گاڑ دیں۔

افسر نے آنکھیں سکیڑیں اور نکولائی کے جامد اور سخت چیچک زدہ چہرے کی طرف خشمآگیں نگاھوں سے دیکھا۔ اس نے اور تیزی سے کتابوں کے ورق الٹنے شروع کر دیئے۔ بعض وقت افسر اپنی بڑی بڑی بھوری آنکھیں اس طرح پوری پوری کھول دیتا جیسے وہ شدید درد میں مبتلا ھو اور کسی بھی لمحے مجبور احتجاج کے تحت چیخ پڑنے والا ھو۔

«اے سپاهی!» وسوفشیکوف نے دوبارہ کہا۔ «کتابیں اٹھاؤ!» سارے خفیه پولیس والوں نے مؤکر اس کی طرف اور پھر بڑے افسر کی طرف دیکھا۔ افسر نے سر اٹھایا اور نکولائی کے چوڑے چکلے جسم پر ایک حقارت آمیز نظر دوڑائی۔

«هون» وه ناک مین سے بولتا هوا منمنایا ۔ «اٹھا لو کتابین ۔» ایک سپاهی نے جھک کر بکھری هوئی کتابین اٹھانی شروع کین ۔

«نکولائی ذرا زبان کو قابو میں رکھے تو بہتر ہے» ماں نے پاویل کے کان میں کہا ــ

اس نے اپنے کاندھے جھٹک دئے۔ خوخول نے اپنا سر جھکا لیا۔ «یه بائبل کون یوھتا ھے؟»

«میں پڑھتا ہوں» پاویل نے جواب دیا۔

«یه ساری کتابین کس کی هین؟»

«میری» یاویل نے کہا۔

«اچها» افس نے کرسی پر نیم دراز هوتے هوئے کہا۔ اس نے اپنے نازک سے هاتهوں کی انگلیاں چٹخائیں، میز کے نیچے اپنے پاؤں پهیلائے، مونچهوں پر هاتهه پهیرا اور نکولائی سے کہا:

«تم آندری نخودکا هو؟»

«هاں» نکولائی نے آگے آتے هوئے کہا۔ خوخول نے اس کا کاندها پکڑتے هوئے اسے پیچھے گھسیٹ لیا۔

«یه غلط کهتا هیے، میں هوں آندری…» افسر نے اپنا هاتهه التها اور وسوفشیکوف کی طرف انگلی سے اشارہ کیا۔

«حد سے آگے مت بڑھو!»

اس کے بعد وہ اپنے کاغذات تلولنے لگا۔

چاندنی میں نہائی ہوئی رات، سرد اور بے نیاز، کھڑکی میں سے جھانک رہی تھی۔ کوئی آہسته آہسته گھر کے پاس سے گذرا اور برف اس کے پیروں تلے چرمرائی۔

«نخودکا، هونهه! تم هی تو هو جو سیاسی جرایم کے لئے قید کائ چکے هو؟» افسر نے پوچھا۔

«هاں ایک بار روستوف میں اور دوسری بار ساراتوف میں ۔ ایک فرق ضرور هے که وهاں کے خفیه پولیس والے زیادہ شائسته تھے۔»

افسر نے اپنی سیدھی آنکھہ بند کی اور اسے ملا۔ پھر اس نے اپنے چھوٹے دانت دکھاتے ھوئے کہا:

«تم ان ذلیل لوگوں کو جانتے هو جو کارخانے میں مجرمانه پرچے تقسیم کر رهے هیں؟»

خوخول حقارت سے هنسا، انگوٹھوں کے بل کھڑا هو گیا اور جواب دینے هی والا تها که نکولائی کی آواز ایک بار پھر گونجی:

«ذلیل لوگوں کو تو ہم آج پہلی بار دیکھه رہے ہیں۔» گہری خاموشی چھا گئی۔ ایک لمحے کے لئے کوئی ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ ماں کے چہرے کا زخم سفید پڑ گیا اور اس کی سیدھی بھوں اوپر چڑھہ گئی۔ ریبن کی سیاہ ڈاڑھی عجیب طرح سے پھڑ کنے لگی۔ اس نے ڈاڑھی میں انگلیوں سے کنگھی کرنا شروع کر دی اور نظریں زمین پر گاڑ دیں۔

«اس کتے کو یہاں سے لے جاؤ» افس نے چلاکر کہا ۔
دو خفیه پولیس کے سپاھیوں نے نکولائی کو بازوؤں سے
پکڑ لیا اور اسے دھکا دیتے ھوئے باورچی خانے تک لے گئے جہاں
اس نے اپنے پیر فرش پر گاڑ کر ان دونوں کو رکنے پر مجبور
کر دیا ۔

«ٹھیرو» وہ چلایا۔ «مجھے کوٹ پہننا ھے۔»

پولیس کا عہدہ دار احاطے میں سے اندر داخل ہوا۔

«وہاں تو کچھہ بھی نہیں ہے۔ ہم نے ہر چیز دیکھہ لی۔»

«ظاہر ہے» افسر نے طنز سے کہا۔ «ہمارا سابقہ ایک تجربه کار آدمی سے بڑا ہے!»

ماں نے اس کی کمزور، بے لوچ آواز سنی اور خوفردہ ہو کر اس کے زرد چہر ہے کی طرف دیکھا۔ اسنے محسوس کر لیا کہ وہ بڑا بےرحم اور کٹھور دشمن ہے، جس کے دل میں عام انسانوں کے لئے ایک رئیسانہ، پرنخوت حقارت کے سوا کچھہ نہیں۔ اس قسم کے لوگوں سے ماں کو بہت کم سابقہ پڑا تھا اور اس نے ان کی ہستی کو تقریبا بھلا بھی دیا تھا۔

«اچها تو یہی لوگ هیں جو پرچوں سے پریشان هو جاتے هیں» اس نے سوچا۔

«آندری انیسیموف، نطفهٔ حرام، جو نخودکا کے نام سے مشہور ہو، تم گرفتار کئے جاتے ہو!»

«كس لئي؟» خوخول نے پرسكون لهجے ميں دريافت كيا۔

«یه تمهیں بعد میں معلوم هو جائےگا» افسر نے چکنی چپڑی کمینگی سے جواب دیا۔ «اور تم خواندہ هو، پڑهنا لکهنا جانتی هو؟» اس نے پلاگیا کی طرف پلٹ کر پوچھا۔

«نہیں، یه ناخوانده هے» پاویل نے جواب دیا۔

«میں تم سے نہیں پوچھه رہا ہوں» افسر نے ترشی سے جواب دیا۔ «عورت جواب کیوں نہیں دیتی؟»

ماں کے دل میں اس شخص کے لئے بےانتہا نفرت ابھر آئی ۔ دفعتا وہ تھر تھر کانپنے لگی جیسے ٹھنڈ مے پانی میں کود پڑی ھو گئی۔ اس کا زخم سرمئی رنگ اختیار کر گیا اور اس کی بھویں اس کی آنکھوں پر جھک آئیں۔

«چلانے کی ضرورت نہیں» اس نے اپنا ھاتھہ بڑھاتے ھوئے کہا ۔ «تم ابھی کم عمر ھو اور نہیں سمجھہ سکتے کہ مشکلات کہتے کسے ھیں؟»

«غصه تهوک دو مان» پاویل نے اسے روکنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔

«ٹھیرو پاویل!» وہ چلائی اور میز کی طرف دوڑی ۔ «تم ان لوگوں کو آخر کیوں لیے جا رہے ہو؟»

«اس بات سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ خاموش!» افسر نے کھڑے ہوتے ہوئے چلا کر کہا۔ «وسوفشیکوف کو اندر لاؤ۔ وہ بھی حراست میں ہے!»

پھر اس نے کاغذات پڑھنے شروع کئے جو وہ اپنی ناک کے پاس پکڑے ہوئے تھا۔

نکولائی کو اندر لایا گیا۔ افسر پڑھتے پڑھتے رک کر جیخا:

«اپنی طوپی اتارو!»

ریبن پلاگیا کے پاس آیا اور کہنی سے اسے اشارہ کیا: «بریشان مت ہو ماں۔»

«میں طوپی اتاروں کیسے جب که یه لوگ میں ہے هاتهه پکڑے هوئے هیں؟» نکولائی نے کارروائی کے کاغذات پڑھے جانے کی آواز کو اپنی آواز میں ڈبو دیا۔

«اس پر دستخط کرو!» افسر نے کاغذ میز پر پھینکتے ہوئے کہا۔

ماں نے ان لوگوں کو دستخط کرتے ہوئے دیکھا تو اس کا غصه ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کا دل بیٹھنے لگا اور بےانصافی کے احساس اور مجبوری و بیچارگی سے اس کی آنکھوں میں آنسو امنڈ آئے۔ اس نے اپنی شادی شدہ زندگی کے بیس سال تک اسی قسم کے آنسو بہائے تھے۔ لیکن گذشته چند برسوں میں وہ ایسے آنسوؤں کی تیز چھبن کو تقریبا بھول سی گئی تھی۔ افسر نے اس کی طرف دیکھا اور مصنوعی مسکراھے سے کہا:

«ابھی اپنے آنسوؤں کو اٹھا رکھو، اے عورت، ورنہ آیندہ کے استعمال کے لئے باقی نہیں رہیں گے۔»

اس کے دل میں غصه کی دوسری لہر امنڈنے لگی۔

«ماں کے پاس ہمیشہ ہر چیز کے لئے کافی آنسو ہوتے ہیں – ہر چیز کے لئے۔ اگر تمہاری کوئی ماں ہے تو وہ بھی یہ بات ضرور جانتی ہوگی۔»

افسر نے جلدی جلدی اپنے کاغذات ایک نئے تھیلے میں رکھے جس کا تالا چمک رہا تھا۔

«چلو!» اس نے حکم دیا۔

«خدا حافظ آندری، خدا حافظ نکولائی!» پاویل نے هاتهه ملاتے هوئے نرم و بےآواز گرمجوشی سے کہا۔

«تم لوگوں کی غالبا جلد ہی ملاقات ہوگی» افسر نے کچھہ ہنس کر کہا ــ

وسوف شیکوف نے بھاری سانس لیا۔ خون کھنچ کر اس کی موٹی گردن تک پہونچ گیا اور اس کی آنکھوں میں شدید غصه کی چمک پیدا ھو گئی۔ خوخول نے مسکراھٹ کی بجلی چمکائی، اپنا سر ھلایا اور ماں سے آھسته سے کچھه کہا۔ ماں نے اس پر صلیب کا نشان بنایا اور بولی:

«الله خوب جانتا هے كه كون حق پر هے !..»

آخرکار خاکی وردی پہنے تمام لوگ ڈیوڑھی میں جمع ھو گئے اور پھر مہمیزوں سے شور کرتے ھوئے غائب ھو گئے ۔ سب سے آخر میں ریبن گیا۔ وہ پاویل کی طرف بڑی حسرت سے دیکھتا گیا۔

«اج ... چھا ... خدا حافظ» اس نے متفکرانہ لہجے میں کہا اور کھانستا ہوا درواز ہے کے باہر چلا گیا۔

پاویل نے پیٹھہ پر ھانھہ باندھکر فرش پر ٹہلنا شروع کیا۔ وہ زمین پر بکھری ہوئی کتابوں اور کپڑوں پر سے گزر رھا تھا۔

«دیکھا، اس طرح کرتے ہیں یہ لوگ» اس نے دلگیر ہوکر کہا ــ

اس کی ماں نے اس سار ہے انتشار کو اس طرح دیکھا جیسے یقین ھی نه آ رہا ہو۔

«نکولائی کو اتنا تیز بننے کی کیا ضرورت تھی؟» اس نے افسوس کرتے ہوئے کہا۔

«میرا خیال ہے کہ شاید وہ ڈر گیا تھا» پاویل نے جواب دیا ــ

«اندر گهس آئے، لوگوں کو پکڑا، اور پیل دیئے… آنا فانا میں سب کچهه هو گیا!» وه هاتهه ملتی هوئی بڑ بڑائی ــ اس کا بیٹا گرفتار نہیں کیا گیا تھا اس لئے اس کے دل کو ڈرا اطمینان تھا لیکن ان ناقابل فہم واقعات سے جنہیں اس نے دیکھا تھا اس کا ڈھن مفلوج سا ھو گیا۔

«اس زرد چ<u>ہر ہے</u> والے نے ہماری طرف حقارت سے دیکھا، ہمیں خوفزدہ کرنے کی کوشش کی…»

«اچھا خیر اماں» پاویل نے ایک دفعتا عزم کے ساتھہ کہا۔ «آؤ ذرا اسے صاف کر دیں۔»

اس نے اسے «امان» کہا اور اس کے لہجے میں وہ انداز تھا جو اس وقت پیدا ہوتا جب وہ ماں سے بڑی نزدیکی محسوس کرتا تھا۔ وہ اس کے چہر ہے کی طرف دیکھا۔

«تمهین ان لوگوں نے تکلیف پہونچائی؟» ماں نے آہستہ سے دریافت کیا ــ

«هاں!» اس نے جواب دیا۔ «بہت تکلیف۔ زیادہ بہتر ہوتا کہ دوسروں کے ساتھہ مجھے بھی لے جاتے۔»

ماں کو ایسا محسوس ہوا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اسکی تکلیف کو کم کرنے کی امید میں ماں نے ٹھنڈا سانس بھر کر کہا:

«زیاده دن کی بات نہیں وہ لوگ تمہیں بھی لے جائیں گے۔»
«یه تو هونے هی والا هے» اس نے جواب دیا۔
وہ ایک لمحه کے لئے خاموش هو گئی۔

«تم کتنے سخت آدمی هو پاویل» آخرکار اس نے کنہا۔ «کاش تم اپنی ماں کو کبھی تو تسکین دے دیا کرو! میرا هی ایسی بدفالیاں کرنا کون سا کم تھا جو تم اور بھی زیادہ بری باتیں کہه رهے هو!»

پاویل نے نظر اٹھا کر دیکھا اور اس کے نزدیک آکر آھسته سے کہا:

«کیا کروں ماں، مجھے تسلی دینی آتی ھی نہیں۔ تمہیں اس کا عادی ھونا پڑے گا۔»

اس نے سرد آہ بھری اور اپنی آواز کو بھرانے سے روکنے کی کوشش کرتے ہوئے تھوڑ ہے وقفے کے بعد بولی:

«تمهارا کیا خیال هے، یه لوگ اذیت بهی دیتے هیں؟ کهال ادهی دیتے هیں؟ مهال ادهی دیتے هیں؟ هلیاں تول دیتے هیں؟ جب بهی میں اس کے بارے میں سوچتی هوں۔ اف میرے لال۔ کیسی هیبت ناک چیز هے!..»

«یه لوگ روح کو اذیت دیتے هیں۔ اس سے اور بهی زیاده تکلیف هوتی هے جب وه لوگ انسانوں کی روح پر اپنے گندے هاتهه ڈالتے هیں...»

## 11

دوسر مے دن یه معلوم هوا که بوکن، سموئلوف، سوموف اور پانچ دوسر مے لوگ بهی گرفنار کر لئے گئے هیں۔ شام کو فیدور مازن آ گیا۔ اس کے گهر کی بهی تلاشی هوئی تهی اور اسے بڑی خوشی تهی کیونکه وہ اپنے آپ کو بڑا سورما سمجهه رها۔

«تم کچهه در گئے تھے فیدور؟» ماں نے دریافت کیا۔ وہ زرد پڑ گیا۔ اس کے خط و خال نمایاں ہو گئے اور نتھنے پھڑکنے لگے۔

«مجهے ڈر تھا که افسر مجهے مارے گا۔ بہت موٹا تھا، ڈاڑھی سیاہ تھی اور انگلیوں پر بال ھی بال تھے۔ ناک پر سیاہ چشمه رکھا ھوا تھا جیسے اندھا ھو۔ اتنا چیخا اور پاؤں پٹکے که کچهه حد نہیں! میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا!، اس نے

چیخ کر کہا۔ کسی نے آج تک مجھے نہیں مارا۔ یہاں تک که میر مے ماں باپ نے بھی نہیں مارا تھا۔ میں ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور وہ لوگ مجھے بہت چاھتے تھے۔»

تھوڑی دیر کے لئے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور ھونٹ بھینچ لئے اور دونوں ھاتھوں سے اپنے سیاہ بالوں کو ماتھے پر سے ھٹایا۔ پھر اس نے اپنی سرخ آنکھوں سے پاویل کو دیکھتے ھوئے کہا:

«اگر کبھی کسی نے مجھہ پر ھاتھہ اٹھایا تو میں اس پر تلوار کی طرح ٹوٹ پڑوںگا۔ اپنے دانتوں سے اس کی بوٹیاں نوچ لوںگا! حد سے حد مجھے مار ھی تو ڈالیںگے۔ چلو قصہ تمام ھو جائےگا!»

«اتنے تو دھان پان ھو تہ!» ماں بول پڑی ۔ «میں کہتی ہوں تہ کیا لڑ سکوگے!»

«لڑوںگا تو ضررو» فیدور نے زیرلب کہا۔

جب فیدور چلا گیا تو ماں نے پاویل سے کہا۔ «سب سے پہلے یہی ہار مان جائےگا۔»

پاویل خاموش رها۔

چند لمحوں کے بعد باورچی خانے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور ریبن داخل ہوا ـ

«یه لو» اس نے هنستے هوئے کہا۔ «میں پھر آگیا۔ کل رات وہ لوگ مجھے لائے تھے اور آج میں خود هی آگیا۔» اس نے بڑی گرمجوشی سے پاویل سے مصافحه کیا اور پلاگیا کو کاندھوں سے پکڑ لیا۔

«ایک گلاس چائے مل جائے تو بہت اچھا ھو» اس نے کہا۔ پاویل نے خاموشی سے اس کے چوڑ مے بھر مے بھر مے چہر مے کو غور سے دیکھا جس پر گھنی سیاہ ڈاڑھی اور سیاہ آنکھیں تھیں ۔ اس کی جسی جسی نظروں میں کوئی خاص اہم بات تھی ۔

ماں باورچی خانے میں سماوار کو روشن کرنے چلی گئی۔ ریبن کہنیاں میز پر ٹاکا کر بیٹھہ گیا اور پاویل کی طرف دیکھنے لگا۔

«تو پهر» اس نے کہا جیسے گفتگو کا سلسله پهر سے جاری کرنا چاهتا هو۔ «مجهے تم سے صاف صاف باتیں کرنی هیں۔ چند دنوں سے تمہارے کام پر نظر رکهه رها تها۔ تمہارے پڑوس هی میں رهتا هوں۔ میں دیکهه رها تها که تمہارے گهر پر بہت سے لوگ آتے هیں لیکن نه تو شراب پیتے هیں اور نه هنگامی کرتے هیں۔ یه تو پہلی بات هے۔ ایسے لوگوں پر نظر پڑنا تو ضروری هے جو ذرا شرافت سے رهتے هیں۔ خیال هوتا هے که آخر بات کیا هے۔ میں خود لوگوں کی نظروں میں کھٹکتا هوں کیونکه ذرا میں لئے دئے رهتا هوں۔»

وہ اپنی سیاہ ڈاؤھی پر ھاتھہ پھیرتا اور پاویل کے چ<u>ہر ہے</u> کو بغور دیکھتا رھا اور اس کی باتوں میں روانی اور تندی جاری رھی ـــ

«لوگوں نے تمہارے بارے میں باتیں شروع کر دی ھیں۔ مثال کے طور پر میرے مالک مکان نے۔ وہ تمہیں بدعتی کہتا ھے کیونکہ تم گرجا نہیں جاتا۔ گرجا تو میں بھی نہیں جاتا۔ پھر ان پرچوں کی بات بھی ھے۔ تمہارا ھی کام ھے نا وہ؟»

«هان!» باویل نے کہا۔

«تم کیا کہه رهے هو؟» ماں نے باورچی خانے سے سر نکال کر خوفزدہ انداز میں کہا۔ «تم هی تنہا تو نہیں هو!»

پاویل هنسا اور ریبن بهی ــ

«اچها تهیک هد» ریبن ند کها ـ

ماں نے ناک بھوں چڑھائی اور چلی گئی۔ جس طرح ان لوگوں نے اسے نظر انداز کیا تھا اس سے اسے کچھہ صدمه سا یہنچا۔

«یه پرچوں کا خیال اچها هے، لوگوں میں جوش آتا هے۔ انیس تھے نا؟»

«هاں!» یاویل نے جواب دیا \_

«اس کے معنی یه هیں که میں نے سب پڑهه لئے۔ کچهه چیزیں ان میں صاف نہیں تهیں اور کچهه غیر ضروری تهیں۔ لیکن جب کوئی شخص بہت سی باتیں کہنا چاهتا هے تو دو چار ضرورت سے زیادہ الفاظ نه بڑهانا ذرا مشکل هی هے۔»

ریبن مسکرایا۔ اس کے مضبوط سفید دانت نظر آ رہے ۔ تھے۔

«اس کے بعد تلاشی هوئی۔ اس نے مجھے بالکل تمہاری طرف کر دیا۔ تم نے اور خوخول اور نکولائی۔۔ تم سب نے بتا دیا ...»

مناسب الفاظ کی تلاش میں وہ خاموش ھو گیا۔ وہ کھڑکی سے باھر جھانکتے ھوئے میز کو انگلیوں سے بجا رھا تھا۔

«...بتا دیا که تمهارا مقصد کیا هیـ یعنی که ،حضور والا آپ اینا کام کئی جائی اور هم اینا کام کئی جائیں گے، ۔ خوخول بهی بهت اچها آدمی هیـ کبهی کبهی میں جب اسے کارخانے میں باتیں کرتے هوئے سنتا هوں تو سوچتا هوں ،اسے شکست نهیں دی جا سکنی صرف موت هی اسے نیچا دکها سکتی هے بالکل پتهر کا بنا هوا هے، ۔ تمهیں مجهه پر بهروسه هے پاویل؟»

«هاں مجھے بھروسه هے» پاویل نے سر هلاتے هوئے کہا۔ «ٹھیک۔ میری طرف دیکھو۔ چالیس برس کی عمر۔ تم سے دو گنا بڑا اور تم سے بیس گنا زیادہ دنیا دیکھے هوئے۔ تین سال سے زیادہ فوج میں رھا ۔ دو مرتبه شادی کی ۔ پہلی بیوی میں گئی ۔ دوسری کو میں نے نکال دیا ۔ میں کاکیشیا بھی گیا اور میں نے دخوبور ٹسی\* کو بھی دیکھا ۔ وہ لوگ زندگی کے ساتھه قدم سے قدم ملاکر چلنا نہیں جانتے بھائی ۔ بالکل نہیں ۔»

ماں اس کی بھونڈی سی آواز کو بڑے شوق سے سنتی رھی۔ اسے بڑی خوشی تھی که ایک ادھیڑ عمر کا انسان اس کے بیٹے کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھه رھا تھا۔ لیکن اسے محسوس ھوا که پاویل کا انداز بڑا خشک تھا اور اس نے اس کی کمی پوری کرنے کے لئے مہمان نوازی شروع کی۔

«میرا خیال هے تم کچهه کها پی لو میخائل ایوانووچ؟» اس نے کہا ــ

«شکریه ماں میں کھانا کھا چکا۔ تو پاویل تمہارا خیال ہے کہ زندگی ایسی نہیں ہے جیسی ہونی چاہئے؟»

پاویل کھڑا ہو گیا اور ہاتھہ پیچھے باندہ کر اُس نے فرش پر ٹہلنا شروع کیا۔

«زندگی صحیح راسته اختیار کر رهی هی» اس نی جواب دیا—
«تم هی کو میری پاس کهلی دل سے لیے آئی نا؟ آهسته آهسته
وه هم محنت کشوں کو متحد کر رهی هیے اور ایک وقت آئےگا
جب وه سب کو متحد کر دیےگی! زندگی هماری لئے سخت، کٹهور
اور غیرمنصفانه هیے لیکن خود زندگی هی اپنی تلخ حقیقت کو
هم پر واضح کرتی جا رهی هی اور همیں یه بهی بتا رهی هی که
اس کے مسائل کو جلد از جلد کیسے حل کیا جائے؟»

«بالکل صحیح!» ریبن نے لقمہ دیا۔ «لوگوں میں مکمل تبدیلی کی ضرورت ھے۔ اگر کسی شخص کے سر سے پاؤں تک جوئیں

<sup>\*</sup> دخوبور السي - ايک مذهبي فرقه - (مترجم -)

پڑ گئی ہوں تو اسے حمام لے جاؤ، خوب ململ کے نہلاؤ اور صاف کپڑے پہنا دو، پھر دیکھو کیسا خوش وضع نکل آتا ہے۔ ہے نا ٹھیک؟ لیکن کسی کے باطن کو کس طرح صاف کیا جا سکتا ہے؟ اصل بات تو یہی ہے!»

پاویل کارخانے اور مالکوں اور دوسر مے ملکوں میں اپنے حقوق کے لئے مزدوروں کی جد و جہد کے متعلق بڑے جوش میں بولتا گیا۔ بعض وقت ریبن میز پر گھونسا مارتا جیسے پاویل کی تقریر کی اهمیت کو واضح کر رہا ہو۔ بار بار وہ کہه اٹھتا:

«اصل بات تو يهي هے!»

اور ایک بار وہ هنسا اور آهسته سے بولا:

«تم ابهی بچے هو! لوگوں کو سمجهنا نهیں سیکها۔»

«بوڑھے اور بچے کی بات چھوڑ دو» پاویل نے سنجیدگی سے کہا اور ریبن کے سامنے آ کر رک گیا۔ «دیکھنا یه چاھئے که کس کے خیالات صحیح ھیں۔»

«تو تمهارا خیال هے که خدا کے متعلق بھی همیں بیوقوف بنایا گیا هے؟ میرا بھی خیال هے که همارا مذهب کسی کام کا نہیں ۔»

اب تو ماں بھی بول پڑی۔ جب کبھی اس کا بیٹا خدا کے متعلق کچھہ کہتا یا ایسی کسی چیز کے متعلق بات کرتا جس کا تعلق ماں کے ایمان و اعتقاد سے ھوتا تھا، جو ماں کے لئے بڑا مقدس اور عزیز تھا، تو وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا چاھتی اور خاموشی سے اس سے التجا کرتی که اپنی لامنھبیت کے تیز الفاظ سے اس کے دل کو مجروح نه کر ہے۔ لیکن اس کی لادینی کے پیچھے اسے ایک اعتقاد کی جھلک نظر آتی تھی اور اس کی وجه سے اسے تسکین ھو جاتی تھی۔

«میں اس کے خیالات کو کیسے سمجھه سکتی هوں؟» وہ دل هی دل میں سوچتی ــ

اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس ادھیڑ عمر کے انسان کو بھی اس کے بیٹے کے الفاظ سے اسی قسم کی تکلیف ہوئی ہوگی۔ لیکن جب ریبن نے بڑے اطمینان سے پاویل سے وہ سوال کیا تو ماں ضبط نه کر سکی:

«جب خدا کا ذکر هو تو کچهه کهنے سے پہلے اچهی طرح سوچ لو!» اس نے گہرا سانس لیا اور کچهه زیادہ جوش سے کهنا شروع کیا۔ «تم چاهے جو بهی سوچو لیکن تم ایک بار خدا کو هٹا دوگے تو مجهه جیسی بوڑهی عورت دکهه درد میں کس کا سہارا ڈهونڈهےگی؟»

اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور برتن دھوتے ھوئے اس کی انگلیاں کانپ رہی تھیں۔

«تم نے همیں سمجها نهیں!» پاویل نے نرمی سے کہا۔

«برا مت مانو ماں!» ریبن نے اپنی گہری دھیمی آواز میں کہا ۔
اس نے کچھہ ھنس کر پاویل کی طرف دیکھا۔ «میں بھول گیا کہ
تم اتنی بوڑھی ھو چکی ھو کہ کوئی تبدیلی ذرا مشکل ھی ھے!»
«میں اس مہربان اور رحیم خدا کا ذکر نہیں کر رھا تھا
جس پر تمہیں اعتقاد ھے» پاویل نے بات جاری رکھی۔ «بلکہ اس
خدا کی بات کر رھا تھا جس سے پادری ھمیں اس طرح ڈراتے
ھیں گویا وہ کوئی ڈنڈا ھو، وہ خدا جس کے نام پر وہ تمام لوگوں
کو چند افراد کی مجرمانه خواھش کے سامنے سجدے کرانا چاھتے

«ٹھیک بات ھے!» ریبن نے میز کو بجاتے ھوئے لقمہ دیا۔
«انہوں نے تو ھم پر ایک جھوٹے خدا کو مسلط کر دیا ھے! ھم
سے ھر اس چیز کے ذریعہ لڑتے ھیں جو ان کے ھاتھہ لگ جائے!
ذرا ایک لمحے کیلئے سوچو ماں! خدا نے انسان کو اپنا ھی سا
بنایا جس کے معنی یہ ھیں کہ اگر انسان اس کی طرح ھے تو وہ

انسان سے مشابہ هے۔ لیکن هم دیوتاؤں سے زیادہ وحشی درندوں سے مشابه هیں۔ کلیسا اور کلیسا والے همارے سامنے ایک هوا لے کر آتے هیں۔ اپنا خدا تو همیں بدلنا هی هوگا ماں۔ اسے ذرا مانجهه کر صاف بهی کرنا هوگا! ان لوگوں نے اسے جهوٹ اور بہتان میں ملبوس کر دیا هے۔ هماری روحوں کو کچلنے کے لئے خدا کا چہرہ مسخ کر دیا هے!..»

وہ نرمی سے بول رھا تھا لیکن اس کا ھر لفظ ماں کو چکرائے دے رھا تھا اور وہ اس کی سیاہ ڈاڑھی کے حلقے میں بڑے سے ماتمی چہرے سے خوفزدہ ھو گئی۔ وہ اس کی آنکھوں کی سیاہ چمک کو برداشت نہ کر سکی جس نے اس کے دل میں ایک دردآمیز خوف بیدار کر دیا۔

«میں چلی جاؤں گی» اس نے سر کو جنبش دیتے ہوئے کہا ۔
«ایسی باتیں سننے کی مجهه میں تاب نہیں ۔»

جلدی سے وہ باورچی خانے میں چلی گئی جب کہ ریبن پاویل سے کہہ رہا تھا:

«دیکها پاویل؟ دماغ نهیں بلکه دل هے دراصل هر چیز کا مرکز انسانی روح میں دل کی ایک بهت اهم حیثیت هے، اور دل کی جگه کوئی اور چیز نه پیدا هوگی ۔»

«صرف عقل هی انسان کو آزاد کر سکتی هے» پاویل نے مضبوطی سے کہا۔

«عقل کسی کو طاقت نہیں بخشتی!» ریبن نے اصرار کرتے هوئے اونچی آواز میں کہا۔ «طاقت دل عطا کرتا هے، دماغ نہیں!» ماں نے کپڑے بدلے اور بغیر دعا پڑھے بستر پر لیٹ گئی۔ ایک سرد اور ناپسندیدہ سا احساس اسے اپنی گرفت میں لئے هوئے تھا۔ ریبن پہلے تو اسے بہت تیز اور ذهین معلوم هوا لیکن اب اس کی طرف سے مخاصمت کا جذبه بیدار هو رها تھا۔

97

«بدعتی! باغی!» اس کی آواز سنتے هوئے ماں نے سوچا۔ «یه یماں آیا هی کیوں؟»

لیکن وه اسی اعتماد کے ساتھه بولتا گیا:

«مقدس جگه کو خالی نہیں چھوڑ سکتے۔ انسانی دل میں خدا کے لئے جو جگه ھے وہ سب سے زیادہ نازک مقام ھے۔ اگر خدا کا خیال دل سے کاٹکر پھینک دیا جائے تو بہت بڑا سا زخم پڑ جائے گا۔ ایک نئے اعتقاد کی ضرورت ھے پاویل! اصل میں ضرورت اس بات کی ھے که ایک ایسا خدا پیدا کیا جائے جو انسان کا دوست ھو!»

«عيسى مسيح هي ايسے تهے!» باويل بولا ــ

«یسوع میں روحانی جرائت کا فقدان تھا۔ انہوں نے کہا تھا بیالہ میرے آگے سے بڑھا دو، اور انہوں نے سیزر کو بھی تسلیم کیا۔ خدا اپنے بندوں پر کسی انسانی اقتدار کو کس طرح تسلیم کر سکتا ھے؟ وہ تو خود ھی قادرمطلق ھے! وہ اپنی ھستی کو تقسیم نہیں کر سکتا، کہ یہ خدا کی ھستی ھے اور یہ انسان کی ۔ لیکن عیسی نے تجارت کو تسلیم کیا اور شادی کو تسلیم کیا۔ اور انہوں نے انجیر کے درخت کو بددعا دے کر غلطی کی ۔ بار آور نہ ھونے کی ذمہ داری کیا انجیر کے درخت پر تھی؟ بالکل اسی طرح جیسے اگر انسانی روح نیکی اور خوبی کو وجود میں نہ لا سکے تو وہ قصوروار نہیں ھے۔ کیا یہ برائی میں نے اپنی روح میں ہوئی ھے؟»

کمرے میں دونوں آوازیں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ھوتی رھیں ۔
رھیں اور جوشیلے انداز میں ایک دوسرے سے ٹکراتی رھیں ۔
پاویل کے ٹہلنے سے فرش چرمر کر رھا تھا ۔ جب پاویل بولتا تو تمام دوسری آوازیں ٹوب جاتیں لیکن جب ریبن اپنی سنجیدہ، گہری آواز میں بولتا تو ماں گھڑی کے لنگر اور پالے کی آواز تک سن سکتی تھی جو مکان کی دیواروں کو کھسوٹ رھا تھا ۔

«میں اسے ذرا اپنے الفاظ میں کہتا ہوں یعنی بھٹی جھونکنے والے کے الفاظ میں: خدا ایک شعله ہے۔ اور وہ دل میں رہتا ہے۔ انجیل میں آیا ہے: ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا تھا۔ تو کلام روح ہے۔»

«کلام عقل هے!» باویل نے اصرار کیا۔

«اچھا ٹھیک ہے تو پھر خدا دل میں ہے اور عقل میں ہے۔ لیکن کلیسا میں نہیں ہے۔ کلیسا خدا کا مدفن ہے۔»

ماں سو گئی اور اسے نہیں خبر که ریبن کب اٹھهکر گیا۔
لیکن اس کے بعد سے وہ اکثر آنے لگا۔ اگر اس وقت پاویل
کا کوئی ساتھی موجود ہوتا تو ریبن کونے میں بیٹھه جاتا اور
ایک لفظ بھی نه بولتا، سوائے اس کے که کبھی کبھی کہه دیتا:
«بالکل ٹھیک!»

ایک دن اس نے ساری محفل کو اپنی سیاہ آنکھوں سے گھورکر دیکھا اور جھنجھلائے ہوئے انداز میں بولا:

«ان چیزوں کے بارے میں بات کرنی چاھئے جو کہ ھیں نہ کہ جیسی ھوںگی – مستقبل کے متعلق کیسے معلوم؟ ایک بار لوگ آزاد ھو گئے تو وہ خود فیصله کر لیںگے که ان کے لئے سب سے بہتر کیا ھے؟ لوگوں کے دماغوں میں ان کے کہے بغیر پہلے ھی بہت کچھه بھر دیا گیا ھے – وقت آگیا ھے که انہیں اپنے آپ سوچنے دیا جائے – ھو سکتا ھے که وہ ھر چیز مسترد کر دیں — ساری زندگی اور ساری تعلیم – ممکن ھے که وہ سمجھیں کہ کلیسا کے خدا کی طرح یہ سب چیزیں بھی ان کی دشمن ھیں — ان کے ھاتھوں میں کتابیں دیدو اور لوگ خود ھی جواب تلاش کریںگے – بات دراصل یہی ھے!»

جب پاویل اور وہ اکیلے ہوتے تو دونوں طول طویل بحث چھیڑ دیتے جس کے دوران میں کسی کو غصه نه آتا۔ ماں ان

کی باتوں کو بڑے غور سے سنتی، ایک ایک لفظ پر دھیان دیتی اور سبجھنے کی کوشش کرتی که یه لوگ کیا کہه رھے ھیں ۔ بعض اوقات اسے محسوس ھوتا که چوڑ ہے شانوں اور سیاہ ڈاڑھی والا شخص اور اس کا طاقتور بلند قامت بیٹا دونوں اندھے ھو گئے ھیں ۔ راستے کی تلاش میں پہلے وہ ایک سمت بڑھتے، پھر دوسری سمت، ھر چیز کو اپنی مضبوط لیکن بصارت سے محروم انگلیوں میں پکڑتے، ھلاتے، ایک جگه سے دوسری جگه جاتے، چیزوں کو فرش پر پٹک دیتے اور انہیں پیروں تلے مسل دیتے ۔ وہ چیزوں سے ٹکراتے، انہیں محسوس کرتے اور پھر اپنے اعتقاد اور اپنی امید کا دامن چھوڑ ہے بغیر انہیں سامنے سے ھٹا دیتے ۔

انہوں نے اس میں ایسے الفاظ سننے کی صلاحیت پیدا کر دی جو اپنی صاف گوئی اور جرائت کی وجه سے اس کو خوف زدہ کر دیتے تھے لیکن اب یه الفاظ اس کو اتنی شدت سے نہیں جهنجهوڑتے تھے جس شدت سے پہلی بار انہوں نے جهنجهوڑا تھا۔ وہ ان کا مقابله کرنا سیکھه گئی تھی۔ بعض اوقات ان خدا سے انکار کرنے والے الفاظ کے پیچھے اسے خدا میں راسخ اعتقاد کا جذبه محسوس هوتا تھا۔ اس وقت وہ اس اطمینان سے مسکراتی جیسے سب کو معاف کر رھی ھو اور حالانکہ اسے ریبن پسند نہیں تھا لیکن اس کے خلاف عداوت کا جذبه بھی نہیں ابھرتا تھا۔

ہر ہفتہ وہ خوخول کے لئے کتابیں اور صاف کپڑ ہے جیل لے جاتی۔ ایک بار اسے ملنے کی اجازت بھی دیدی گئی۔

«ذرا سا بھی تو نہیں بدلا» واپس آنے کے بعد اس نے بڑے مشفقانه انداز میں کہا۔ «هر شخص کے ساتهه اچھی طرح برتاؤ کرتا هے۔ وہ بڑی تکلیف میں لیکن اس کا اظہار نہیں کرتا۔»

«بالكل صحيح هي» ريبن ني اپني رائع ظاهر كى - «دكهه ايك پرده هي اور هم لوگ اس كي اندر رهتي هين - هم لوگ ايسي لباس كي عادى هو چكي هين - اس مين فخر كرني كى كوئى بات نهين - هر شخص كى آنكهون پر پئيان تهوڙا هى بندهى هوئى هين - كچهه لوگ اپنى آنكهين خود هى بند كر ليت هين، بات دراصل يهى هي - تو اگر هم لوگ احمق هين تو اسے هنس كر برداشت كرنے كے سوا كوئى چاره نهين!»

## 17

ولاسوف خاندان کا چهوٹا سا مٹیالا مکان بستی کے لوگوں کی اور زیادہ توجه کا مرکز بن گیا۔ اس توجه میں کچهه شبهه اور غیرشعوری عداوت کا جذبه بهی شامل تها۔ لیکن ایک پراعتقاد تجسس کا جذبه بهی بیدار هو رها تها۔ بعض اوقات پاویل کے پاس کوئی اجنبی آتا اور اپنے چاروں طرف کنکھیوں سے دیکھنے کے بعد کہتا:

«سنو بهائی، تم کتابیں پڑھتے ہو اور تمہیں قانون سے واقفیت ہے، تم مجھے سمجھا نہیں سکتے که...»

اور پھر درخواست گذار پولیس یا کارخانے کے منتظمین کی کسی ناانصافی کا قصہ بیان کرنا شروع کرتا۔ الجھے ھوئے معاملوں میں پاویل شہر کے کسی ملاقاتی وکیل کے نام خط دیدیتا۔ لیکن جب بھی ممکن ھوتا وہ مسئلہ کو خود ھی سمجھاتا۔

کھستہ کھستہ لوگ اس سنجیدہ نوجوان کی عزت کرنے لگے جو اتنی سادگی اور جرائت سے بات کرتا، جو اپنی آنکھیں کھلی رکھتا اور ھر چیز کو توجہ سے سنتا، جو بڑی مستقل مزاجی کے ساتھہ ھر تنازع کی جڑ تک پہونچ جاتا اور ھر وقت اور ھر

جگه اس مشترک رشتے کو ڈھونڈھه لیتا جس میں تمام لوگ منسلک ھیں۔

پاویل کی عزت خاص طور پر «دلدل کے کوپک» \* کے واقعه سے بہت زیادہ بڑھه گئی۔

ایک بڑی سی دلدل جس میں سرو اور برچ کے درخت اگ آئے تھے، کارخانے کے چاروں طرف پھیلی ھوئی تھی، بلکہ ایک زخم کی طرح اسے اپنے گھیرے میں لئے ھوئے تھی۔ گرمیوں میں اس دلدل سے گہرے زرد ابخرات نکلتے اور دل کے دل مچھر پیدا ھو جاتے جو ساری بستی میں بخار پھیلا دیتے تھے۔ دلدل پر کارخانے کا قبضہ تھا اور نئے ڈائرکٹر نے فیصلہ کیا کہ اسے خشک کر دیا جائے تاکہ دلدل کا کوئلہ دستیاب ھو اور زمین سے منافع ملے۔ یہ بہانہ کرکے کہ مزدوروں کی زندگی کی حالت کو بہتر بنانے کے لئے یہ کام کیا جا رھا ھے ڈائرکٹر نے حکم دے دیا بہتر بنانے کے لئے یہ کام کیا جا رھا ھے ڈائرکٹر نے حکم دے دیا لیا جائے تاکہ دلدل کو خشک کیا جا سکے۔

مزدوروں میں غصه پھیل گیا۔ انہیں زیادہ اعتراض اس بات پر تھا که دفتری کام کرنے والے ملازمین کی تنخواہ میں کٹوتی نہیں کی گئی۔

سنیچر کو ڈائر کئر نے کوپک کاٹنے والا اعلان چپکایا۔ اس دن پاویل بیماری کی وجه سے کارخانے نہیں آیا تھا، اس لئے اسے اس بات کا علم هی نه تھا۔ دوسرے دن صفارخانه میں کام کرنے والا پرانا مزدور سیزوف جو ایک معقول آدمی تھا اور لمبے قدوالا میکنک مخوتین اس سے ملنے آئے اور انہوں نے اسے ڈائر کئر کا فیصله سنایا۔

<sup>\*</sup> کوپک \_ روسی سکه \_ ایک روبل میں سو کوپک هوتے هیں \_ (مترجم \_)

«هم میں سے پرانے لوگ جمع هوئے» سیزوف نے موثر انداز میں کہا۔ «اور اس کے بارے میں بات چیت هوئی۔ ساتھیوں نے فیصله کرکے همیں تمہارے پاس بھیجا هے۔ شاید تمہیں معلوم هو که کوئی ایسا قانون هے یا نہیں جس کے تحت ڈائرکٹر کو همارے کوپکوں سے مچھروں کے خلاف لؤنے کا حق هے۔»

«ذرا سوچو تو!» مخوتین نے کہا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی کھی آنکھیں چمک رھی تھیں۔ «چار برس ھوٹے ان کنجوسوں نے حمام بنانے کے لئے ھم سے رقم اینٹھہ لی تھی۔ تین ھزار آٹھہ سو روبل جمع کئے تھے! اور وہ ھے کہاں؟ ھم نے تو کبھی حمام دیکھا نہیں!»

پاویل نے سمجھایا که کٹوتی کس طرح غیرمنصفانه ھے اور یه که دلدل خشک کرنے سے کارخانے کو منافع کتنا ھوگا۔ دونوں آدمی تیوری پر بل ڈالے واپس چلے گئے۔ جب ماں نے انہیں باھر تک پہنچا دیا تو ھنس کر کہا:

«بوڑھے تک تم سے عقل سیکھنے آتے ھیں ۔»

اس کا جواب دیئے بغیر پاویل بیٹھہ گیا اور اس نے لکھنا شروع کیا۔ چند لمحوں بعد اس نے کہا:

«ماں مجھے تم سے ایک درخواست کرنی ھے۔ شہر جا کر یہ چٹھی پہونچا دو۔»

«خطرناک هے کیا؟» اس نے دریافت کیا۔

«هاں میں تمہیں ایسی جگه بهیج رها هوں جہاں همارا اخبار چهاپا جاتا هے۔ بہت ضروری هے که آینده اشاعت میں دلدل کے کوپک کی کہانی کسی نه کسی طرح شائع هو هی جائے۔»

«اچها!» اس نے کہا۔ «تو ٹھیک ھے۔»

یه پہلا کام تھا جو اس کے بیٹے نے اس کے حوالے کیا تھا۔ وہ اس بات سے خوش تھی که اس نے بلا جھجک ھر چیز سمجھا دی تھی۔ «میں سمجھتی ہوں پاشا!» اس نے کپڑے پہنتے ہوئے کہا۔
«وہ لوگ سچ مچ ہمیں لوٹ رہے ہیں! اس آدمی کا نام کیا ہے۔۔۔
یگور ایوانووچ؟»

وہ رات کو دیر میں تھکی ہوئی سی گھر واپس آئی مگر مسرور تھی۔

«میں ساشا سے ملی تھی» اس نے اپنے بیٹے سے کہا۔ «اس نے تمہیں سلام کہا ھے۔ وہ یگور ایوانووج تو بہت سادہ اور بہت ھنس مکھه قسم کا انسان معلوم ھوتا ھے۔ بڑے گھریلو انداز سے باتیں کرتا ھے۔»

«بڑی خوشی ہے کہ تمہیں وہ لوگ پسند آئے» پاویل نے نرمی سے کہا ۔

«بڑے سیدھے سادے لوگ ھیں پاشا۔ کتنا اچھا لگتا ھے جب لوگ تصنع نہیں برتتے۔ اور وہ سب لوگ تمہارے لئے بہت اچھی رائے رکھتے ھیں...»

پیر کو بھی پاویل گھر ھی پر رھا کیوں کہ ابھی اس کی طبیعت پوری طرح ٹھیک نہیں ھوئی تھی لیکن کھانے کے وقت فیدور مازن دوڑتا ھانپتا ھوا آیا۔ وہ خوش تھا اور جوش میں بھی۔

«چلو آؤ» وہ چلایا۔ «پورا کارخانه بگڑا ہوا ہے۔ مزدوروں نے تمہیں لینے کے لئے بھیجا ہے۔ سیزوف اور مخوتین کا کہنا ہے که تم دوسروں سے زیادہ اچھی طرح سے ہر بات سمجھا سکوگیے۔ ذرا دیکھو تو ہو کیا رہا ہے!»

ایک لفظ کہے بغیر پاویل نے کپڑے پہننے شروع کر دئے۔
«عورتیں بھی آگئی ہیں اور انہوں نے بھی چیں چیں شروع
کر دی ہے۔»

«میں بھی چل رہی ہوں» ماں نے کہا ۔ «آخر کر کیا رہے ہیں یه لوگ؟ میں بھی چلتی ہوں!»

«اچها، چلو» پاویل نے کہا۔

تیزی اور خاموشی سے وہ لوگ سڑک پر چلتے رھے۔ ماں جوش و ھیجان کی وجہ سے مشکل سے سانس لے پا رھی تھی۔ اسے محسوس ھو رھا تھا کہ کوئی بہت ھی اھم بات ھونے والی ھے۔ کارخانے کے دروازے پر عورتوں کا مجمع لگا ھوا تھا جو چیخ رھی تھیں اور لڑ رھی تھیں۔ جب یہ تینوں آھستہ سے احاطے کے اندر پہنچے تو انہوں نے خود کو ایک برھم ھجوم کے درمیان پایا جو غصے سے اہل رھا تھا۔ ماں نے دیکھا کہ ھر شخص صفارخانے کی دیوار کی طرف دیکھہ رھا ھے جہاں سیزوف، مخوتین، ویالوف اور پانچ چھه دوسرے ادھیڑ عمر کے بااثر مزدور پرانے لوھے کے ڈھیر پر کھڑے ھوئے تھے جس کے پیچھے اینٹوں کی دیوار تھی۔

«یه لو، ولاسوف ۲ گیا!» کوئی چلایا ــ

«ولاسوف؟ اسے یہاں آنے دو!»

«خاموش!» کئی جگوں سے لوگ چیخے۔

کہیں نزدیک ھی سے ریبن کی متوازن آواز آئی:

«همیں کوپک کے لئے نہیں لڑنا ھے بلکہ انصاف کے لئے۔ بات تو دراصل یہی ھے۔ ھمیں اپنے کوپک عزیز نہیں ھیں وہ کسی دوسر مے کوپک سے زیادہ گول تو نہیں ھیں۔ حالانکہ بھاری ضرور ھیں۔ لیکن ان میں ڈائر کٹر کے روبل سے زیادہ انسانی خون شامل ھے! قیمت کوپک کی نہیں بلکہ خون کی، انصاف کی ھے۔ بات تو دراصل یہی ھے!»

اس کے الفاظ مجمع پر برس رہے تھے اور داد حاصل کر رہے تھے:

«بالکل صحیح کمهتے هو ریبن!» «بلزی اچهی بات کمهی اسٹوکر!» «یه لو ولاسوف ۲ گیا!»

انسانی آوازیں ایک طوفانی شور میں بدل گئیں جس نے مشینوں کی گھڑگھڑاھٹ، بھاپ کی سنساھٹ اور بجلی کے تاروں کی بھنبھناھٹ کو غرق کر دیا۔ لوگ ھر طرف سے دوڑتے، ھاتھوں سے اشار مے کرتے، ایک دوسر مے کو تیز و تند الفاظ سے اکساتے هوئے آ رهے تھے۔ بے اطمینانی جو همیشه تھکے هوئے سینوں میں چھپی رہتی ہے جاگ پڑی تھی اور باہر نکلنے کا راسته مانگ رهی تهی وه اس وقت فاتحانه انداز سے فضا کی بلندیوں پر لہرا رہی تھی، اپنے سیاہ پروں کو زیادہ سے زیادہ پھیلاتے ہوئے وہ لوگوں پر اپنے اثر کو اور زیادہ مضبوط بنا رهی تھی اور اپنے ساتھہ انہیں کھینچے لئے ۲ رهی تھی۔ وہ اپنی قلب ماهیت کر کے ایک انتقامی شعله بن کر لوگوں کو ایک دوسر ہے کے خلاف بھڑکا رہی تھی۔ مجمع کے سر پر دھول اور کالک کے بادل چھا رھے تھے، یسینے سے شرابور چہروں پر جوش کی تمتماها تھی، رخساروں پر سیاہ آنسوؤں کے دھیے بڑے ہوئے تھے اور آنکھیں اور دانت کلونس سے بھر بے ہوئے چہروں میں جمک رہے تھے۔

پاویل لوھے کے ڈھیر پر نمودار ھوا جہاں سیروف اور مخوتین کھڑے ھوئے تھے۔

«ساتھیو!» اس نے زور سے کہا۔

ماں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ کتنا زرد تھا اور اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ غیرارادی طور پر مجمع کو چیرتی ہوئی وہ آگے بڑھه گئی۔

«کون دھکے دمے رہا ہے؟» وہ لوگ جھنجھلاکر اس پر چلائے \_

اسے بھی دھکے دئے گئے لیکن وہ اس سے رکی نہیں۔ اپنے بیٹے کے نزدیک کھڑے ھونے کی خواھش کے زیر اثر وہ کاندھوں اور کہنیوں سے راستہ بناتی ھوئی آگے پہونچ گئی۔

جب پاویل نے اپنے سینے کو اس لفظ سے خالی کر دیا جو اس کے لئے ایک عمیق اهمیت کا حامل تھا تو اسے محسوس هوا جیسے اس کا حلق شدت مسرت سے خشک سا هو گیا هے۔ اس میں ایک زبردست جذبه بیدار هوا که ان لوگوں کی طرف اپنا دل کھول کر پھینک دے، وہ شعله بداماں دل جو عدل و انصاف کے خوابوں سے معمور تھا۔

«ساتهیوا» اس لفظ سے قوت اور انبساط حاصل کرتے ہوئے اس نے کہا ۔ «هم وہ لوگ هیں جو کلیسا اور کارخانے بناتے هیں، جو زنجیریں اور روپئے ڈھالتے هیں۔ هم وہ زندہ قوت هیں جس کی وجه سے پالنے سے قبر تک تمام لوگ پیٹ بھرتے اور زندہ رهتے هیں!»

«بالكل صحيح!» ريبن چيخا\_

«همیشه اور هر جگه هم هی معنت کرنے والوں میں سب سے پہلے هوتے هیں اور همارا هی خیال سب سے آخر میں کیا جاتا هے۔ هماری پرواه کون کرتا هے؟ هماری بهلائی کے لئے کبهی کسی نے ڈرہ برابر بهی کوئی کام کیا؟ کوئی همیں انسان بهی سمجهتا هے؟ کوئی نہیں!»

«کوئی نہیں!» ایک آواز صدائے بازگشت کی طرح آئی۔

جب تقریر چل نکلی تو پاویل نے اور زیادہ سادگی اور آھستگی سے بولنا شروع کیا اور مجمع آھستگ آھستگ اس کے نزدیک آکر ایک واحد ھزار سرے جسم میں تبدیل ھو گیا جو اپنی ھزارھا متوجہ نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا رھا تھا اور اس کے ایک لفظ کو پی رھا تھا۔

دهم اس وقت تک اپنے لئے بہتر حالات حاصل نہ کر سکیں گے جب تک هم یه محسوس نه کریں که هم سب رفیق هیں، دوستوں کا ایک ایسا خاندان هیں جو اپنے حقوق کے لئے جدوجہد کی واحد خواهش کے رشتے میں بندها هوا هے۔»

«اصل مسئلے کی طرف آؤا، ماں کے پاس کھڑے ہوئے کسی شخص نے بھدی آواز میں پکار کر کہا۔

«گؤبؤ مت کرو!» مختلف سمتوں سے دو آوازیں آئیں۔

کلونس سے بھر ہے ہوئے چہروں پر شکوک و شبہات کی جھنجھلاھٹ تھی لیکن بہت سی آنکھیں بڑے غور و فکر کے ماتھہ پاویل کے چہر ہے کا جائزہ لے رہی تھیں ۔

«هے سوشلسٹ مگر احمق نہیں» کسی نے رائے ظاہر کی۔
«بول تو بڑی ہمت سے رہا ہے» ماں کو ٹہوکا دیتے ہوئے
ایک کانے لمبے سے مزدور نے کہا۔

«وقت آگیا هے ساتهیو که هم محسوس کر لیں که اپنی مدد صرف هم هی کر سکیں گے۔ ایک کے لئے سب اور سب کے لئے هر ایک۔ اگر هم دشمنوں کو شکست دینا چاهتے هیں تو یه همارا اصول هونا چاهئے۔»

«بالكل صحيح بات كهه رها هي يارو!» مخوتين نب هوا مين گهونسه لهراتي هوئي زور سي كها ــ

«ڈائر کٹر کو بلاؤا» یاویل نے تقریر جاری رکھی -

ایسا معلوم هوا جیسے دفعتا هوا کا زوردار جهونکا مجمع کو لے اڑا۔ پورے مجمع میں جنبش هوئی اور درجنوں آوازیں آئیں:

«ڈائر کٹر کو بلاؤ!»

«اس کو بلانے کے لئے ایک وفد بھیجو!»

ماں اور بھی آگے بڑھہ گئی اور اس نے اپنے بیٹے پر نظریں

جما دیں۔ اس وقت اس کا چہرہ فخر سے تمتمایا ہوا تھا۔ اس کا پاویل یہاں پرانے باعزت مزدوروں کے درمیان کھڑا ہوا تھا اور هر شخص اس کی بات سن رها تھا اور اس سے اتفاق کر رها تھا۔ اسے بڑی خوشی اس بات کی تھی که اسے نه تو غصه آیا اور نه دوسروں بمی طرح اس نے گالیاں دیں۔

گالیوں، چیخوں اور تیز و تند لفظوں کی بھر مار اس طرح شروع ہوئی جیسے ٹین کی چھت پر اولے پڑتے ہیں۔ پاویل نے لوگوں کی طرف دیکھا اور ایسا معلوم ہوا جیسے اپنی بڑی بڑی سی آنکھوں سے کوئی چیز تلاش کر رہا ہو۔

«نمایند ہے!»

«سيزوف!»

«ولاسوف!»

«ریبن! اس کے دانت بہت تیز ہیں!»
دفعتا مجمع میں کاناپھوسی شروع ہو گئی۔
«وہ تو اپنے آپ ہی آ رہا ہے۔»
«ڈائر کٹر!»

مجمع نے ایک لمبے قد والے شخص کے لئے راستہ بنایا جس کی ڈاڑھی نکیلی اور چہرہ لمبا تھا۔

«ڈرا جانے دو مجھے!» اس نے ایک ایسی خفیف سی جنبش سے مزدوروں کو اپنے راستے سے ھٹاتے ہوئے کہا کہ اسے ان کو چھونا نہ پڑے ۔ اس کی بھویں سکڑی ہوئی تھیں اور وہ انسانوں کے آتا کی تجربه کار نگاھوں سے مزدوروں کے چھروں کا جایزہ لیے رہا تھا۔ لوگوں نے جلدی جلدی ٹوپیاں اتار لیں اور اس کے آگے سلام کے لئے جھکنے لگے لیکن وہ ان کے سلام کا جواب دئے بغیر چلتا رہا اور لوگوں کے درمیان خاموشی اور پریشانی کے بغیر چلتا رہا اور لوگوں کے درمیان خاموشی اور سرگوشیاں کر

رہے تھے، جیسے بچوں کو شرارت کرتے ہوئے دیکھہ لیا جائے تو وہ نادم ہو جاتے ہیں۔

وہ ماں کے سامنے سے گذرا اور اس کی سخت نگاھیں اس کے چہرے پر بھی پڑیں اور آخر میں وہ لوھے کے ڈھیر کے سامنے جاکر رک گیا۔ کسی نے امدادا اس کی طرف ھاتھہ بڑھایا لیکن اس نے انکار کر دیا۔ ایک جھٹکے کے ساتھہ اوپر چڑھہ گیا اور پاویل اور سیزوف کے سامنے کھڑا ھو گیا۔

«یه کس قسم کا مجمع هے؟ تم لوگوں نے کام کیوں بند کر دیا؟»

چند لمحوں کے لئے خاموشی طاری رہی۔ لوگوں کے سر اناج کی بالیوں کی طرح جھومتے رہے۔ سیزوف نے اپنی ٹوپی ہوا میں لہرائی، کاندھے جھٹکے اور سر جھکا لیا۔

«میرے سوال کا جواب دو!» ڈائر کٹر نے چیخ کر کہا۔

پاویل اس کے نزدیک آیا اور اونچی آواز سے سیزوف اور ریبن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا:

«همار مے ساتھیوں نے هم تین کو یه اختیار دیا هے که آپ سے مطالبه کریں که کوپک کی کٹوتی کا فیصله تبدیل کر دیا جائے۔» «کیوں؟» ڈائرکٹر نے یاویل کی طرف دیکھے بغیر یوچھا۔

«کیونکه هم ایسے ٹیکس کو غیر منصفانه سمجهتے هیں!» پاویل نے اونچی آواز میں کہا ــ

«کیا تم سمجهتے هو که دلدل کو خشک کرنے میں مزدوروں کی زندگی کی حالت سدهارنے کے بجائے انہیں لوٹنے کا جذبه کارفرما هے؟ یہی بات هے؟»

«هان» یاویل نے حواب دیا ۔

«اور تم بھی یہی سمجھتے ہو؟» ڈائر کٹر نے ریبن کی طرف مڑتے ہوئے دریافت کیا۔

دهم سب کا یهی خیال هے!،

«اور تمهارا کیا خیال هے، بھلے مانس؟، سیزونی کی طرف مؤکر پوچھا ۔

«میرا بهی یهی خیال هے۔ بهتر هوتا اگر همارے کوپک همیں دے دئے جاتے۔»

سیزوف نے ایک بار پھر اپنا سر جھکا لیا اور خطاوارائه . انداز میں مسکرایا \_

ڈائر کئر نے آھستہ آھستہ تمام مجمع پر نگاہ دوڑائی اور اپنے کاندھے جھٹکے ۔ اس کے بعد وہ پاویل کی طرف مڑا اور غور سے اس کی طرف دیکھا ۔

«تم کچهه تعلیم یافته آدمی معلوم هوتے هو۔ کیا واقعی تم بهی اس کام کے فواید محسوس نہیں کر سکتے؟»

«اگر کارخانه اپنے خرچ سے دلدل کو خشک کرا دے تو ہر شخص فایدہ محسوس کر ہےگا» پاویل نے اپنی اونچی آواز میں جواب دیا که سب لوگ سن سکیں ۔

«کارخانه کوئی خیراتی انجمن نہیں ہے» ڈائرکٹر نے خشک الہجے میں کہا ۔ «میں حکم دیتا ہوں که تم لوگ سب اپنے کام پر واپس جاؤ!»

اس نے نیچے اترنا شروع کیا ۔ وہ لوھے کے ڈھیر پر بہت پھونک پھونک کے قدم رکھتا ھوا کسی کی طرف بھی دیکھے بغیر جا رھا تھا۔

مجمع سے ہے اطمینانی کی آوازیں آنے لگیں \_

«کیا بات ہے؟» ڈائرکٹر نے اپنی جگہ پر رکتے ہوئے پوچھا ۔

سب لوگ خاموش ہو گئے، صرف ایک آواز نے خاموشی توڑی:

«تم خود هي جاکر کام کرو! »

« اگر تم لوگ پندرہ منٹ کے اندر کام پر واپس نہیں آتے تو میں سب پر جرمانه کا حکم دے دوںگا! » ڈائرکٹر نے روکھے لہجے میں اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا ۔

ایک بار پهر وه مجمع میں راسته بنانے لگا۔ اس کے پیچھے بہناتا ہوا شور اٹھه رہا تھا اوز جیسے جیسے وہ آگے بڑھا شور میں اضافه ہوتا گیا۔

«بهلا اس سے بات کرنا کوئی آسان کام هے!»

«یه هے انصاف! کیا زندگی هے!»

وہ لوگ پاویل کی طرف مڑے اور چیخ کر بولہ:

«اب هم لوگ کیا کرین، پروفیسر؟»

«بڑی اچھی تقریر کی لیکن جب مالک آیا تو اس سے فائدہ کیا ہوا؟»

«ولاسوف بتاؤ هم كيا كرين؟»

جب شور بہت زیادہ بڑھه گیا تو پاویل نے کہا:

«ساتھیو، میری تجویز ہے کہ جب تک وہ کوپک کی کٹوتی روکنے کا وعدہ نه کر ہے اس وقت تک کام پر نه جایا جائے۔۔

پرجوش رائے زنی فورا سروع ہو گئی ــ

«همیں بیوقوف سمجها هے کیا؟»

«اس کے معنی هیں هؤتال!»

«صرف چند کویک کے لئے؟»

«هؤتال كيون نهين ؟»

«سب نکال دیئے جائیر گے!»

«پهر کام کون کر ہےگا؟»

«اسے بہت سے مل جائیں گے جو کام کرنے کے لئے تیار 
ہوں گے ۔ »

«كونسے؟ هؤتال توؤنے والے؟»

پاویل نیچے اتر آیا اور اپنی ماں کے پاس کھڑا ہو گیا۔ مجمع میں اشتعال تھا۔ ہر شخص بحث کر رہا تھا اور غصیہ سے چیخ رہا تھا۔.

«انہیں ہؤتال کے لئے کبھی تیار نه کر سکوگے» ریبن نے پاویل کے قریب آتے ہوئے کہا ۔ «یه لوگ هیں لا لچی لیکن کم همت ۔ کیا سمجھے! تمہار مے ساتھه تین سو سے زیادہ نہیں ۔ آئیں گے ۔ اتنا بڑا گوبر کا ڈھیر ھے که ایک ھی بار میں اسے اٹھانا مشکل ھے ... »

پاویک خاموش رھا۔ مجمع کا بہت بڑا برھم چہرہ اس کے سامنے جھول رھا تھا اور اس سے ایک بے آواز، پراصرار مطالبه کر رھا تھا۔ اس کا دل خوف سے دھڑکنے لگا۔ اسے محسوس ھوا کہ اس کے الفاظ پیاسی دھرتی کے سینے پر بارش کے چند قطروں کی طرح کوئی نشان چھوڑ مے بغیر گم ھو گئے تھے۔

وہ تھکا ہوا اور دل شکستہ گھر واپس ہوا۔ ماں اور سیزوف پیچھے آ رہے تھے اور ریبن اس کے ساتھہ چل رہا تھا اور اس کے کان میں اس کی آواز گونج رہی تھی:

«تم تقریر اچهی کرتے هو لیکن دل پراثر نہیں هوتا۔ بات دراصل یہی هے! تم کو ان کے دلوں سے خطاب کرنا چاهئے۔ چنگاری کو عین مرکز میں پهینکنا چاهئے۔ تم لوگوں کو دلیلوں سے قائل نہیں کر سکتے۔ جوتا پاؤں میں آتا هی نہیں۔ بہت پتلا اور بہت چهوٹا هے!»

«هم بورهوں کے لئے تو اپنی قبر تلاش کرنے کا وقت آگیا هے پلاگیا!» سیزوف که رها تها۔ «اب نئے قسم کے لوگ پیدا هو رهے هیں۔ هم لوگ کس طرح رهتے تهے۔ هم اور تم

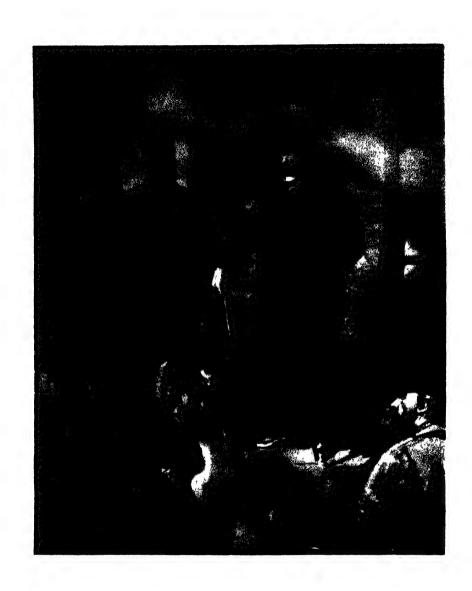



همیشه گهٹنوں کے بل گهسٹتے رهے، سر زمین سے ٹکراتے رهے اور اپنے سے بہتر لوگوں کے سامنے جهکتے رهے۔ لیکن آج کل؟ معلوم نہیں، ممکن هے لوگوں کو عقل آگئی هو، یا ممکن هے وہ اور بهی شدید غلطیاں کر رهے هوں۔ لیکن جو بهی هو یه لوگ هماری طرح نہیں هیں۔ نوجوانوں کو هی لو۔ ڈائرکٹر سے ایسے باتیں کر رهے تهے جیسے وہ ان کے برابر کا هو... اچها پهر ملیں گے پاویل میخائلووج۔ بڑا اچها هے بهائی که تم لوگوں کی طرفداری میں کھڑے هو جاتے هو۔ خدا تمہاری مدد کرے۔ ممکن هے تم کوئی راسته نکال سکو۔ خدا تم پر اپنی رحت کرے!»

وہ چلا گیا ۔

«جاؤ اور جا کر مر جاؤ» ریبن بربرایا – «ایسے لوگ تو انسان بھی نہیں ھیں، صرف گارا ھیں، جن سے درزیں بند کر دی جائیں – تم نے دیکھا تھا پاویل که تمہیں نمائندہ بنانے کے لئے کون چیخا تھا؟ وھی لوگ جو یه افواہ پھیلاتے ھیں که تم سوشلسٹ ھو اور ھنگامه پسند ھو ۔ وھی لوگ ھیں! دل میں سوچتے ھیں: بنوکری سے نکال دیا جائےگا – اس کے لئے یہی ٹھیک ھے، ۔» «اپنے نقطۂ نظر سے انہوں نے ٹھیک ھی کیا!» پاویل نے کہا ۔

«اور بھیڑئے جب اپنے ھی بھائی بندوں کو چیر ڈالتے ھیں تو وہ بھی ٹھیک ھی کرتے ھیں ۔»

ریبن کے چہ<u>ر ہے</u> پر فکر کے بادل چھائے ہوئے تھے اور اس کی آواز میں خلاف معمول تناؤ سا تھا۔

«لوگ خالی خولی الفاظ کو نہیں سنتے۔ تکلیف اٹھانی پڑتی ھے۔ اپنے الفاظ کو خون میں نہلانا پڑتا ھے...»

دن بهر پاویل تهکا تهکا سا افسرده گهومتا رها۔ اس پر کچهه عجیب اضطرابی کیفیت طاری تهی اور اسکی آنکهیں جل رهی تھیں اور معلوم ہوتا تھا جیسے وہ کسی چیز کی متلاشی ہوں۔ ماں نے اسے محسوس کر لیا۔

دکیا بات کیا ہے پاشا؟» اس نے ذرا معتاط طریقے سے دریافت کیا ۔

«سر میں درد هے» اس نے جواب دیا ۔ «تم لیٹ جاؤ میں ڈاکٹر کو بلاتی هوں۔»

«نہیں پریشان مت ہو!» اس نے جلدی سے جواب دیا۔
پہر اس نے آہستہ سے کہا «میں بہت کم عمر اور کمزور ہوں۔
مشکل یہی ہے! انہیں مجھہ پر یقین نہیں آیا۔ انہوں نے میرے
مقصد کو نہیں اپنایا جس کے معنی یہ ہیں کہ مجھے معلوم
نہیں کہ بات کس طرح کی جائے۔ مجھے بڑا برا سا معلوم ہو
رھا ھے۔ اپنے آپ سے نفرت ہو رھی ھے۔»

ماں نے اس کے فکرمند چہرے کی طرف دیکھا اور اسے تسکین دینے کی کوشش کی۔

«تهوڑا انتظار کرو!» اس نے نرمی سے کہا۔ «جو بات آج نہیں سمجھے وہ کل سمجھہ جائیںگے۔»

«سمجهنا هی هوگا!» اس نے کہا۔

«میں تک محسوس کر رهی هوں که تم صحیح کہتے هو۔» پاویل اس کے پاس گیا۔

«تم بڑی اچھی ہو ماں» اس نے کہا اور پھر مؤ گیا۔ ماں چونک سی پڑی جیسے اس کے نرم الفاظ سے مرجھا سی گئی ہو۔ پھر اسنے اپنے ہاتھہ سے دل کو دبایا اور اس کی محبت کے مزے لینے لگی۔ پھر وہ اس کے پاس سے چلی گئی۔

اس رات جب وہ سو گئی تھی اور پاویل بستر پر لیٹا پڑھه رھا تھا تو خفیه پولیس والے آئے اور کمر سے میں گھس کر ھنگامه مچانا شروع کیا۔ وہ اوپر کے کمر سے میں بھی پہنچ گئے

اور باهر احاطے میں بھی – زرد چہر ہے والے افسر کا رویہ اب
بھی بالکل ویسا ھی تھا جیسا پہلے تھا – اسکا ناگوار حد تک
طنزیہ انداز تھا اور وہ ان سے دل دکھانے والے مذاق کرکے
مزے لے رھا تھا – ماں ایک کونے میں بیٹھی مستقل اپنے بیٹے
کی طرف دیکھہ رھی تھی – وہ کوشش کر رھا تھا کہ اس کے
جنبات کی غمازی نہ ھونے پائے – لیکن جب افسر ھنسا تو اس کی
انگلیوں میں تشنج سا پیدا ھوا – ماں نے محسوس کر لیا کہ بڑی
مشکل سے وہ اپنے آپ کو منہہ توڑ جواب دینے سے روک رھا
تھا اور پولیس والوں کی پھبتیوں کو برداشت کرنا اس کے لئے
بے حد تکلیف دہ ثابت ھو رھا تھا – پہلی بار ماں کو جتنا ٹر
معلوم ھوا تھا اب کی بار اتنا نہیں تھا – ان خاکی وردی والے
معلوم ھوا تھا اب کی بار اتنا نہیں تھا – ان خاکی وردی والے
اور اس نفرت نے اس کے خوف کو جلا کر بھسم کر دیا تھا –
«یہ لوگ مجھے گرفتار کر کے لے جائیں گے» پاویل اس سے
«یہ لوگ مجھے گرفتار کر کے لے جائیں گے» پاویل اس سے

«میں جانتی ہوں» اس نے اپنا سر جھکا کر آہستہ سے جواب دیا ــ

ماں کو احساس ہوا کہ اس دن صبح اس کے بیٹے نے مزدوروں سے جو کچھہ کہا تھا اس کی وجہ سے یہ لوگ اسے جیل میں ڈال دیں گے ۔ لیکن اس نے جو کچھہ کہا تھا اس سے ہر شخص نے اتفاق کیا تھا ۔ اس لئے ان سب لوگوں کو اس کی حمایت میں اٹھہ کھڑے ہونا چاہئے جس کے معنی یہ ہیں کہ وہ زیادہ دن تک قید میں نہیں رہے گا ۔

وہ چاھتی تھی کہ اسے اپنے بازوؤں میں لے کر روئے لیکن افسر بالکل اس کے برابر ھی کھڑا ھوا اسے آنکھیں سکیڑ کے دیکھہ رھا تھا۔ اس کے ھونٹ اور اس کی مونچھیں پھڑک رھی

تهیں اور پلاگیا کو ایسا محسوس هوا که یه شخص اس کے انسوؤں اور شکایتوں اور التجاؤں کا انتظار کر رها تها۔ اپنی ساری قوت کو مجتمع کر کے اس نے اپنے بیٹے کا هاتهه تهام لیا اور آهستگی اور نرمی سے، تقریبا سانس روکے هوئے بولی:

«خدا حافظ پاشا نے تم نے اپنی ضرورت کی هر چیز لے لی هے ؟»

«هان محت نه هارنا ه

«خدا تمهاری حفاظت کر ہے ...»

جب وہ لوگ اسے لے کر چلے گئے تو وہ ایک بنچ پر گر پڑی اور دھیرے دھیرے سسکیاں بھرنے لگی۔ وہ دیوار سے پیٹھه لگا کر بیٹھه گئی جیسے اس کا شوھر اکثر و بیشتر بیٹھا کرتا تھا۔ اس وقت وہ غم اور اپنی بے بسی کے تکلیف دہ احساس میں ٹوبی ھوئی تھی۔ اپنے سر کو پیچھے کی طرف جھٹکا دیتے ھوئے اس نے ایک لمبی دھیہی کہ بھری جس میں اس نے اپنے زخمی دل کے سارے درد کو سمو دیا اور اس کے ذھن پر وہ بےحس و حرکت زرد چہرہ چھایا رھا جس کی مونچھیں باریک تھیں اور جس کی سکڑی ھوئی آنکھوں میں مسرت چمک رھی تھی۔ اس کے سینے میں ان لوگوں کے لئے تلخی اور نفرت کے سیاہ اس کے سینے میں ان لوگوں کی لئے تلخی اور نفرت کے سیاہ بادل چھانے لگے جو ماؤں کی آغوش کو ان کے بیٹوں سے محض اس بنا پر محروم کر دیتے ھیں کہ بیٹے عدل و انصاف کے متلاشی

رات سرد تھی اور بارش کے قطرے کھڑکیوں پر بج رھے تھے۔ اسے محسوس ھوا جیسے بغیر آنکھوں، سرخ چہروں اور لمبے ھاتھوں والے خاکی اجسام رات میں مہمیز کی دھیمی آواز پیدا کرتے ھوئے اس کے گھر کے چاروں طرف پہرہداروں کی طرح چکر لگا رھے ھیں۔

«کاش وہ مجھے بھی لئے جاتے!» اس نے سوچا۔

کارخانے کی سیٹی لوگوں کو کام کے لئے بلا رہی تھی۔
آج صبح اس کی آواز دھیمی، پھٹی ہوئی اور غیریقینی سی معلوم
ہوئی۔ دروازہ کھلا اور ریبن اندر داخل ہوا۔ وہ سامنے آکر
کھڑا ہوگیا اور اپنی ڈاڑھی سے بارش کے قطروں کو پونچھتے
ہوئے اس نے پوچھا:

«اسے لے گئے کیا؟»

«هاں لے گئے۔ پہٹکار هو ان پر!» اس نے سرد آه بهرتے هوئے کہا۔

«اس کی تو توقع کرنی هی چاهئے تهی» وہ کچهه هنسا۔
«میرے گهر کی بهی تلاشی لی۔ هر چیز کو اٹھا اٹھا کر دیکھا۔
بے انتہا گالیاں بکتے رهے۔ لیکن نقصان کم پہنچایا۔ تو پاویل
کو لے گئے! ڈائر کئر نے اشارہ کیا، پولیس نے سر هلایا اور ۔
ایک اور شخص چلا گیا! یه لوگ ملکر اچها خاصا کام کرتے هیں،
ایک لوگوں کو پکڑ لیتا هے اور دوسرا ان کی جیبیں خالی کر
دیتا هے۔»

«تم لوگوں کو پاویل کی تائید کرنی چاھئے!» ماں نے اُٹھتے موٹے چیخ کر کہا۔ «اس نے جو کچہ کیا تمام لوگوں کی خاطر کیا۔»

«کس کو چاهانے؟»

«سب کو!»

«هونهه! اچها تو یه سمجهتی هو تم! مگر یه تو کبهی نهین هوگا!»

هنستے هوئے وہ باهر چلا گیا اور اس کے مایوسکن الفاظ نے ماں کو پہلے سے بھی کہیں زیادہ دل شکسته کر دیا ۔
«کون جانے وہ اسے ماریں ۔ اذیت دیں …»

اس نے تصور کیا کہ اس کا بیٹا زخمی ہونے اور مارکھانے کے بعد خون سے لت پت ہے اور اس کے دل پر ایک وحشتناک خوف چھا گیا۔ اس کی آنکھوں میں خلش ہونے لگی۔

اس دن اس نے نه چولها جلایا، نه کهانا کهایا اور نه چائے پی۔
کہیں شام کو جا کر اس نے روئی کا ڈکڑا کهایا۔ جب اس رات
وہ سونے کے لئے لیٹی تو اسے محسوس ہوا که زندگی اس سے
پہلے کبهی اتنی خالی اور سنسان نه تهی۔ گنشته چند برس سے
وہ کسی اچهی اور اهم چیز کی مستقل امید میں زندگی گذارنے
کی عادی ہو گئی تهی۔ اس کے چاروں طرف نوجوان لوگوں کی
مسرت آگیں، پرشور سرگرمیاں جاری رهتی تهیں۔ وہ اپنے
مسرت آگیں، پرشور سرگرمیاں جاری رهتی تهیں۔ وہ اپنے
بیٹے کا سنجیدہ اور آرزومند چہرہ دیکھنے کی عادی ہو گئی تهی
جو اس اچهی لیکن خطرناک زندگی کا محرک تها۔ اور اب وہ
جا چکا تھا اور ۔۔ هر چیز چلی گئی تهی۔

12

وہ دن اور وہ بے خواب رات کائے نہ کئی لیکن اس کے بعد کا دوسرا دن تو اور بھی لمبا ھو گیا۔ اسے امید تھی کہ کوئی آئےگا لیکن کوئی بھی نه آیا۔ شام ھو گئی اور ۔۔ پھر رات۔ سرد بارش نے آہ بھری اور دیوار سے ٹکرا کر سرسرائی، ھوا چہنی سے چیختی ھوئی نکلی اور فرش کے نیچے کوئی چیز دوڑ گئی۔ چھت سے پانی کے قطر مے ٹپک رھے تھے اور ان کی آواز گھڑی کی ٹک ٹک کے ساتھہ عجیب طرح سے ھم آھنگ ھو رھی تھی۔ معلوم ھو رھا تھا جیسے سارا گھر آھستہ آھستہ پینگ لے تھی۔ معلوم ھو رھا تھا جیسے سارا گھر آھستہ آھستہ پینگ لے رھا ھو۔ غم نے جانے پہچانے سے ماحول کو غیر مانوس اور بے جان سا بنا دیا تھا۔ کھڑکی پر دستک ھوئی۔۔ ایک، دو...

وہ ایسی دستک کی عادی ہو گئی تھی اور اسے ڈر بالکل نه لگتا تھا۔ لیکن اس وقت وہ خوشی سے ذرا چونک سی پڑی۔ مبہم امیدوں نے اسے فورا پیروں پر کھڑا کر دیا۔ اپنے کاندھوں پر شال ڈالتے ہوئے اس نے دروازہ کھولا۔

سموئلوف اندر آیا۔ اس کے پیچھے ایک دوسرا شخص تھا جس کا چہرہ کوٹ کے اللہ ہوئے کالر اور بھوؤں تک کھنچی ھوئی ٹوپی کی وجہ سے ڈھکا ھوا تھا۔

«کیا هم نے تمہیں جگا دیا؟» سموئلوف نے سلام کئے بغیر پوچھا۔ اس کے خاص انداز کے برخلاف اس وقت اس کی آواز میں پریشانی اور افسردگی تھی۔

«میں سوئی نہیں تھی» اس نے جواب دیا اور انہیں پرامید نگاھوں سے کھڑی تاکتی رھی۔

سموئلوف کے ساتھی نے ٹوپی اتارتے ہوئے زور کا سانس لیا اور اپنا چھوٹا لیکن بھرا بھرا سا ھاتھہ آگے کی طرف بڑھا دیا۔
«ارے ماں! مجھے نہیں پہچانا؟» اس نے پرانے دوست کی طرح پوچھا۔

« یگور ایوانووج؟»

«بالكل وهى!» اس نے اپنے بڑے سے سر كو جهكا كر جواب ديا۔ اس كے سر كے بال كسى مناجات خواں كى طرح لمبے تھے، اس كے چہرے پر مسكراه ئنهى اور چهوئى بهورى آنكهيں نرمى اور شفقت سے ماں كى طرف ديكه هرهى تهيں۔ وه بالكل سماوار كى طرح تها۔ گول اور پسته قد، گردن موئى اور هاته چهوئے چهوئے۔ اس كے چہرے پر چمك تهى اور وه زور سے سانس ليتا تها اور اس كے سينے كى گهرائى ميں كوئى چيز خرخر كرتى هوئى معلوم هوتى تهى۔

«تم لوگ دوسرے کمرے میں جاؤ تب تک میں کیؤے بدل لوں » ماں نے کہا۔

«همیں تم سے کچھه دریافت کرنا هے» سموئلوف نے اسے ابروؤں کے نیچے سے دیکھتے هوئے بڑی بے صبری کے ساتھه کہا ۔ یگور ایوانووچ دوشر ہے کمرے میں چلا گیا اور وهیں سے باتیں کرنے لگا۔

«آج صبح کو نکولائی ایوانووچ جیل سے آگیا ماں۔ شاید تم جانتی ہو اسے؟» اس نے بات شروع کی۔

«مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ بھی جیل میں ھے» ماں نے ٹوکا ۔

«دو مہینے گیارہ دن کے لئے۔ وہاں خوخول سے ملاقات ہوئی تھی اس نے تمہیں سلام کہا ہے اور پاویل نے بھی۔ اور اس نے کہا که تم گھبرانا نہیں۔ اس نے یه بھی کہلایا ہے که اس کے اختیار کئے ہوئے راستے کو جو بھی اختیار کرےگا اس پر جیل میں چند دن کی چھٹیاں گذارنے کی عنائتیں اکثر و بیشتر کی جائیں گی۔ ہمارے آقاؤں کی مہربانی سے اتنی بات تو پکی ہو گئی ہے۔ اور اب ذرا کام کی بات کرنا ہے ماں۔ تمہیں معلوم ہے که کل کتنے لوگ گرفتار ہوئے ؟»

«کیوں ۔ کوئی اور بھی تھا پاویل کے علاوہ؟» ماں نے دریافت کیا ۔

«وه تو انچاسواں تھا» یگور ایوانووچ نے آہستہ سے کہا۔ «اور منتظمین غالبا ایک درجن کو اور گرفتار کرا دیںگے۔ مثال کے طور پر یہ نوجوان۔»

«هاں، مجھے بھی» سمو للوف نے پرمردہ انداز میں کہا ـ

پلاگیا کو محسوس ہوا کہ کسی وجہ سے اس کے لئے سانس لینا کسان ہو گیا ہے۔ «کم سے کم وہ تنہا تو نہیں ھے» اس کے ذھن میں یہ بات آئی ــ

لباس تبدیل کرنے کے بعد وہ مہمانوں کے پاس آئی۔ اس وقت وہ بہت هشاش بشاش تھی اور ان لوگوں کی طرف دیکھہ کر مسکرا رہی تھی۔

«اتنے لوگوں کو پکڑا ھے تو میرا خیال ھے بہت دنوں تک نہیں رکھیں گے۔»

«تمہارا خیال صحیح هے!» یگور ایوانووج نے کہا۔ «اور اگر هم ان کا یه تماشه ختم کر سکیں تو انہیں دم دہاکر بھاگنا پڑے گا۔ نکته یه هے که اگر کارخانے میں هم پرچے تقسیم کرنا بند کر دیں تو پولیس والوں کے هاتهه ایک موقع آئے گا اور وہ اسے پاویل اور دوسرے ساتھیوں کے خلاف استعمال کریں گے جو قید کی تنگی اور تکلیف اٹھا رہے هیں۔»

«تمهارا مطلب کیا ہے؟» ماں نے خوفزدہ ہو کر دریافت کیا \_

«بہت سیدھی سی بات ھے» یگور ایوانووج نے آھستہ سے کہا۔ «کبھی کبھی پولیس والے بھی منطقی انداز میں سوچتے ھیں۔ تم خود ھی سوچو: پاویل آزاد تھا تو اخبار اور پرچے تقسیم ھوتے تھے۔ پاویل گرفتار ھو گیا تو نه اخبار ھیں نه پرچے۔ صاف بات ھے اس کے معنی یه ھوئے که اخباروں اور پرچوں کی دماداری اسی پر عائد ھوتی ھے۔ ھے نا یہی بات؟ اور وہ لوگ ان سب کو ھڑپ کرنے کی کوشش کریں گے۔ خفیه پولیس والوں کی عادت ھے که لوگوں کو اس طرح نگلتے ھیں که سوائے ریز ہے بھوروں کے اور کچھه باقی نہیں رھتا۔»

«میں سمجھی» ماں نے افسردگی سے کہا۔ دافوہ! لیکن هم اس کے متعلق کیا کر سکتے هیں؟»

«تقریبا" هر شخص کو تو پکؤ لی گئے، خدا انہیں غارت کر ہے!» سموئلوف کی آواز باروچی خانے میں سے آئی۔ «اب همیں کام کو نه صرف اپنے مقصد کے لئے بلکه بہت سے ساتھیوں کو بچانے کے لئے بھی جاری رکھنا ھے۔»

«اور کام کرنے والا کوئی بھی نہیں ھے» یگور نے مختصر سی ھنسی ھنس کر کہا۔ «ھمارے پاس کچھہ بہت ھی اچھے پرچے اور اشتہار وغیرہ ھیں، سب میرا ھی کیا ھوا ھے، لیکن اسے کارخانے میں کس طرح بھیجا جائے۔ یہ سوال اب تک حل نہ ھو سکا !»

«پہلے هی پهاٹک پر هر شخص کی تلاشی لی جانے لگی هے» سموئلوف نے کہا۔

ماں نے بھانپ لیا کہ یہ لوگ اس سے کسی بات کی توقع کر رہے ہیں۔

«کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کس طرح؟» اس نے تیزی سے پوچھا ــ

سموئلوف درواز ہے میں نمودار ہوا۔

«تم خوانچے والی کارسونووا سے واقف ہو، پلاگیا نلوونا؟» اس نے دریافت کیا۔

«هاں ۔ لیکن اس سے کیا؟»

«ذرا اس سے بات کرو، ممکن ہے وہ ان چیزوں کو لیے جائے۔..

ماں نے ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے سر ھلایا۔

«ار سے نہیں! وہ بڑی باتونی ھے! ان لوگوں کو فورا ھی خبر ھو جائے گی که اسے یه سب کچهه مجهه سے ملا ھے، یه سب چیزیں اس گهر سے آئی ھیں ۔»

پھر اس نے دفعتا جھنجھلا کر کہا:

«مجهے دیدو وہ ساری چیزیں۔ مجهے! میں انتظام کروںگی۔
کوئی طریقہ نکال لوںگی! میں ماریا سے کہوںگی که مجهے اپنی
مدد کے لئے رکھه لے۔ مجهے اپنی روزی تو کسی نه کسی طرح
کمانا هی هے، تو کھانا بیچنے کے لئے کارخانے جایا کروںگی۔ سب
ٹھیک کر لوںگی!»

سینے پر اپنے ہاتھوں کو دباتے ہوئے اس نے جلدی جلدی جلدی ان لوگوں کو یقین دلایا کہ وہ ہر چیز بہت اچھی طرح کرےگی اور لوگوں کی توجہ کا مرکز نہیں بنےگی۔ آخر میں اس نے بڑے وجد و انبساط کے عالم میں کہا:

«انہیں معلوم ہو جانا چاہئے کہ پاویل کے ہاتھہ جیل سے یہاں پہونچ جاتے ہیں۔ انہیں معلوم ہو جانا چاہئے!»

تینوں خوش ہو گئے۔ یگور نے ہاتھہ ملے اور مسکراتے ہوئے کہا:

«بهت خوب مان! تمهین نهین معلوم که کتنی بهترین بات هوئی هے یه ایک دم عظیمالشان!»

«اگر یه تجویز کارگر هوئی تو میں تو جیل ایسے جاؤںگا جیسے بستر پر سونے جاتا هوں» سموئلوف نے بھی اپنے هاتهه ملتے هوئے کہا ــ

«تم تو دنیا کی حسین ترین خاتون هو!» یگور بینهی هوئی آواز میں چلایا۔

ماں مسکرائی، اس پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر کارخانے میں پرچے تقسیم ہوتے رہے تو منتظمین اس کی ذمہ داری اس کے بیٹے پر نہ ڈال سکیں گے۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ اس کام کو پورا کرنے کے قابل ہے، اور خوشی سے اسکی بوٹی بوٹی بھڑکنے لگی۔

«جب تم پاویل سے ملنے جیل جاؤ تو کہدینا که تمہاری ماں ہمت اچھی ھے» یکور نے کہا۔

«پہلے میں هی جاؤں گا» سموئلوف هنسا۔

«اس سے کہنا کہ جو کام کرنے کے ہیں میں وہ سب کروںگی۔ اسے یہ ضرور بتا دینا!

«اور اگر سموئلوف کو ان لوگوں نے جیل نه بهیجا تو؟» یگور نے پوچها۔

«تو مجبوری هد» اسند کها ـ

دونوں مرد هنس پڑے اور جب اس نے اپنی غلطی محسوس کی تو وہ بھی کچھہ ندامت اور کچھہ چالاکی سے هنسنے لگی۔
«اپنے غم کے آگے دوسروں کا غم ذرا مشکل سے نظر آتا هے» اس نے نظریں جھکاتے هوئے کہا۔

«بالكل فطرى بات هے» يگور بولا۔ «اور ديكهو، پاويل كى وجه سے افسرده اور فكرمند مت هو۔ وہ جيل سے كچهه بہتر هى حالت ميں واپس آئےگا۔ وهاں اچها خاصا آرام اور پڑهنے كا وقت ملتا هے اور هم جيسے لوگ جب باهر رهتے هيں تو ان ميں سے ايک چيز كى بهى فرصت نہيں ملتى۔ ميں تين بار جيل جا چكا هوں اور گو يه بات مير ہے لئے كوئى خاص باعث مسرت نه تهى مگر هر بار مير ہے دل و دماغ كو كافى فايده بهونچا۔»

«تمهیں سانس لینے میں تکلیف هوتی هے» ماں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے هوئے کہا۔

«اس کی ایک خاص وجه هے» اس نے ایک انگلی اٹھاتے هوئے جواب دیا۔ «تو پھر میں سمجھوں که هر چیز طے هو گئی ماں؟ میں کل تمہیں وہ ساری چیزیں دے دوںگا اور گاڑی پھر ایک دفعه چلنے لگےگی اور صدیوں کی تاریکی کو پیس کر رکھه دےگی۔ آزادئی تقریر زندہ باد اور ماں کا دل پایندہ باد! اچھا رخصت، سلام۔»

«خدا حافظ» سموئلوف نے اس سے هاتهه ملاتے هوئے کہا۔
«مین تو ایسی تجویز اپنی مان کے آگے نہیں پیش کر سکتا
تھا۔»

«سب لوگ ایک دن سمجهه جائیں گے» پلاگیا نے اس کا دل بڑھانے کے لئے کہا۔

جب وہ لوگ چلے گئے تو اس نے دروازہ بند کیا اور کمر ہے کے وسط میں گھٹنوں کے بل جھک گئی اور اس نے اپنی دعا کو بارش کی آواز کے ساتھہ ھم آھنگ کر دیا۔ بغیر الفاظ کے وہ دعا مانگتی رھی۔ اس وقت اس کے دل میں ان لوگوں کے متعلق مجتمع تشویش تھی جنہیں پاویل نے اس کی زندگی میں داخل کر دیا تھا۔ ایسا محسوس ھوا جیسے یہ لوگ اس کے اور مقدس شبیہوں کے درمیان چل پھر رھے ھیں۔ وہ تمام سیدھے سادے انسان جو ایک دوسرے سے بےانتہا نزدیک تھے اور پھر بھی اتنے تنہا۔

صبح سویں ہے ھی وہ ماریا کارسونووا سے ملنے چلی گئی۔ خوانچے والٰی نے جو ھیشہ کی طرح چکنائی میں غرق اور بکواسی تھی، اس کا ھمدر دی سے استقبال کیا۔

«بہت افسردہ هو» اس نے ماں کے کاندهے پر اپنا چکنا هاتهه رکھتے هوئے پوچھا۔ «همت نه هارو! پکڑ کر لے گئے نا؟ تو پھر کیا هوا! اس میں کوئی شرمانے کی بات نہیں۔ پہلے تو لوگوں کو چوری کی وجه سے جیل میں ڈالا جاتا تھا لیکن آج کل لوگوں کو اپنے حق پر اڑنے کی وجه سے جیل بھیج دیتے هیں۔ ممکن هے پاویل نے بالکل وہ نہیں کہا جو اسے کہنا چاهئے تھا، لیکن اس نے جو بھی کہا وہ سب کے لئے کہا اور هر شخص اس بات کو جانتا بھی هے۔ تو پھر تم کو پریشان نه هونا چاهئے لوگ منه سے نه کہیں تب بھی هر شخص اچھے برے کی تمین

تو رکھتا ھی ھے۔ میں تم سے ملنے آنا چاھتی تھی لیکن وقت ھی نہیں ملتا۔ بس سارا دن پکاؤ اور پھیری کرو۔ لیکن تم لکھه رکھو که مروںگی میں فقیر کی موت! مجھے تو یه عاشق کھائے جاتے ھیں۔ بے انتہا بری طرح! کبھی یہاں دانت مارا کبھی وھاں دانت مارا۔ جیسے کاکروچ روئی کو کھاتے ھیں! جب بھی دس ایک روبل میں نے جمع کر لئے تو کوئی حرامزدہ آ دھمکتا ھے اور ساری رقم ھضم کر جاتا ھے۔ عورت ھونا بھی کیا مصیبت ھے! خدا کسی کو بھی عورت نه بنائے! تنہا رھو۔ مگر کس لئے؟ مرد کرو۔ چلو قصه تمام!»

«تم سے یه کہنے آئی هوں که مجهے اپنی مددگار کی حیثیت سے رکهه لو» پلاگیا نے اس کی بک بک میں مداخلت کرتے هوئے کہا ۔

«مطلب کیا ہے؟» ماریا نے پوچھا۔ جب پلاگیا نے سمجھایا تو ماریا راضی ہو گئی۔

«ضرور» اس ہے کہا۔ «یاد هے نا جب تم مجھے میر ہے مرد سے چھپایا کرتی تھیں؟ اب میں تمہیں بھوک سے پناہ دوںگی۔ هر شخص کو تمہاری مدد کرنا چاھئے کیونکہ تمہارا بیٹا لوگوں کی بھلائی کے لئے پکڑا گیا ھے۔ هے بڑا اچھا لڑکا، هر شخص یہی کہتا ھے، اور هر شخص کو اس کا افسوس ھے۔ میں تو کہتی هوں که مالکوں کو ان گرفتاریوں سے کوئی فایدہ نہیں ہوگا۔ دیکھو کارخانے کی حالت کیا ھے، بہت ھی بری حالت ھے۔ یہ مالک سمجھتے ھیں کہ کسی کے ٹھوکر ماریںگے تو وہ دوڑنا چھوڑ دےگا۔ لیکن ھوتا کیا ھے کہ ایک درجن کو مارتے ھیں تو سو اٹھہ کھڑے ھوتے ھیں!»

اس گفتگو کا نتیجہ یہ ہوا کہ دوسر سے دن دوپہر میں ماں ماریا کے کھانے کے خوانچے اٹھائے کارخانے پہونچ گئی اور خوانچے والی خوانچے والی گئی ۔

177

مزدوروں نے فورا می نئی خوانچے والی کو پہچان لیا۔ «یه دهندا شروع کر دیا پلاگیا؟» انہوں نے اپنے سر کی جنبش سے خوشی کا اظہار کرتے هوئے پوچھا۔

چند لوگوں نے اسے یہ یقین دلانا ضروری سمجھا کہ پاویل بہت جلد ھی چھوٹ جائےگا۔ دوسروں نے اپنی ھمدردی سے اس کا دل موہ لیا اور کچھہ دوسرے لوگوں نے ڈائرکٹر اور پولیس والوں کو بری بری گالیاں دیں اور یہ گویا اسی کے دل کی بات تھی۔ ایسے بھی لوگ تھے جو اس کی طرف اس طرح دیکھه رھے تھے جیسے وہ اس کی حالت سے بہت خوش اور مطمئن ھوں اور ٹائم کیپر ایسائی گوربوف نے دانت بھینچ کر دھیرے سے کھا:

«اگر میں گورنر ھوتا تو تمہارے بیٹے کو پھانسی پر لٹکا دیتا! لوگوں کو بہکانے کی یہی سزا ھے!»

اس خوفناک دھ مکی نے اس کے جسم میں جھرجھری پیدا کر دی۔ اس نے ایسائی کو کوئی جواب نہیں دیا صرف اس کے چھوٹے، چھائیوں والے چھرے پر نگاہ ڈالی اور ٹھنڈا سانس بھر کر اپنی نظریں نیچی کر لیں۔

کارخانے میں بے اطمینانی کا دور دورہ تھا۔ مزدور چھوٹے چھوٹے حلقوں میں جمع ہو گئے اور آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے تھے۔ گھبرائے ہوئے فورمین ہر طرف دوڑے دوڑے پھر رہے تھے۔ گالیوں کی آواز سنائی دے رہی تھی اور تمسخر آمیز قہقہے بلند ہو رہے تھے۔

دو پولیس والے سموئلوف کو پکڑ کر ماں کے نزدیک سے گئے۔ وہ ایک ہاتھہ جیب میں ڈالے ہوئے دوسرے سے اپنے سرخ بال پیچھے کرتے ہوئے چل رہا تھا۔

تقریبا سو مزدور ان کے پیچھے پیچھے پولیس والوں کو گالیاں دیتے اور فقرہ بازی کرتے ہوئے ساتھہ ہو لئے۔

«چھٹی پر جا رہے ہو سموئلوف؟» کسی نے پکار کر کہا۔
«آج کل یہ لوگ ہمارے ساتھیوں کی بڑی عزت افزائی
کر رہے ہیں» کسی دوسرے نے کہا۔ «ہم جب ٹہلنے جاتے ہیں
تو سنتریوں کو ہمارے ساتھہ کر دیتے ہیں۔»

اس کے بعد اس نے ایک بری سی گالی دی۔

«معلوم ہوتا ہے آجکل چوروں کو پکڑنے میں کوئی فایدہ نہیں ہوتا ہے ایماندار نہیں ہوتا ہے ایماندار اوگوں کو پکڑنا شروع کر دیا ہے!»

«هم سمجهتے تھے که ان میں اتنی شرافت تو هے که لوگوں کو کم سے کم رات میں پکڑیں گے» مجمع میں سے ایک آواز آئی۔ «لیکن دن دھاڑ ہے لئے جا رہے هیں، حرامزاد ہے!»

پولیس والوں نے تیوریاں چڑھائیں لیکن تیزی سے چلتے رھے گویا کسی چیز کو دیکھہ ھی نہیں رھے اور نہ وہ فقرے سن رھے تھے جو ان پر چست کئے جا رھے تھے – تین مزدور لوھے کی ایک بڑی سی چادر اٹھائے ھوئے ان کے راستے میں آ گئے – «راستہ دو مجھیرو!» وہ چلائے –

گذرتے ہوئے سموئلوف نے ماں کو سر سے اشارہ کیا۔ «جا رہے ہیں ہم!» اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔

وہ خاموشی سے اس کے سامنے جھکی۔ اس کا دل ایماندار سنجیدہ نوجوانوں کو دیکھہ کر ہے حد متاثر ہوا تھا جو جیل جاتے ہیں لیکن ہونٹوں پر مسکراھٹ لئے ہوئے، اور اس کا دل ایک ماں کی محبت اور رحم سے معبور ہو گیا۔

کارخانے سے واپسی پر اس نے دن کا باقی وقت ماریا کے ساتھه گذارا، اس کے کام میں مدد کرتی رھی اور اس کی بک

. 178

بک سنتی رهی – شام کو بڑی دیر میں وہ اپنے سرد، ویران، اداس مکان میں واپس آئی – بہت دیر تک ایک جگه سے دوسری جگه چکر لگاتی رهی لیکن اسے سکون نه ملا اور اس کی سمجهه میں نه آتا تها که کیا کر ہے – وہ اس بات سے پریشان تهی که تقریبا رات هو گئی تهی اور یگور ایوانووچ وہ چیزیں نہیں لایا تها جن کا وعدہ کیا تها ۔

کھڑکی کے باہر خزاں کے زمانے کی برف کے بھور سے بھور سے گالے گر رہے تھے، وہ کسی شیشے پر آہستہ سے چپک جاتے اور پھر پگھلکر اپنے پیچھے پانی کی لکیر چھوڑتے ہوئے بہ جاتے۔ وہ اپنے بیٹے کے بارے میں سوچنے لگی...

درواز مے پر بہت احتیاط سے کسی نے دستک دی۔ ماں نے جلدی سے جا کر کنڈی کھولی۔ ساشا داخل ہوئی۔ ماں نے ایک مدت سے اسے نه دیکھا تھا اور اس کا پہلا تاثر یه تھا که وہ غیرفطری طور پر کچھه موٹی ہو گئی ہے۔

«آداب» اس نے کہا۔ وہ خوش تھی که کوئی تو آیا اور کم سے کم رات کو تھوڑی دیر تک وہ تنہا نه رھےگی۔ «بہت زمانے سے تمہیں دیکھا ھی نہیں، کہیں باھر گئی تھیں۔»

«نہیں، میں جیل میں تھی» لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ «نکولائی ایوانووج کے ساتھہ۔ یاد ہے نا وہ؟»

«هاں هاں یاد کیوں نہیں!» ماں نے کہا۔ «یگور ایوانووج نے کل مجھے بتایا که اسے چھوڑ دیا گیا ہے لیکن مجھے تمہارے بارے میں کوئی اطلاع نہیں تھی… کسی نے نہیں بتایا که تم بھی وهیں تھیں…»

«کوئی بات نہیں۔ ھاں، یگور ایوانووج کے آنے سے پہلے مجھے لباس تبدیل کرنا ھے» اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ھوئے کہا۔

«تم بالكل بهيگي هوئي هو…» إ

«میں اخبار اور پرچے لائی هوں...»

«لاؤ مجهے دو، مجهے دو!» ماں نے بڑے اشتیاق سے کہا ۔ لڑکی نے اینا کوٹ ڈھیلا کرکے اپنے جسم کو جھکولے سے

دئے اور درخت کے پیموں کی طرح اخبار اور پرچے نیچے ڈھیر ہو گئے۔ ماں انہیں سمیٹنے ہوئے ہنسی۔

«میں نے تمہیں دیکھا تو سوچ رهی تھی که اتنی موٹی کیسے هو گئی هو۔ میں سمجھی تم نے شادی کر لی هے اور تمہار مے بچه هونے والا هے۔ باپ رہے! کننے بہت سے پرچے لائی هو! پیدل چل کر آ رهی هو؟»

«هاں» ساشا نے کہا۔ وہ ایک بار پھر بلند قامت اور نازک اندام نظر آنے لگی۔ ماں نے دیکھا که اس کا چہرہ کھنچا ھوا ھے جس کی وجه سے اس کی آنکھیں پہلے سے بھی زیادہ بڑی معلوم ھو رھی تھیں اور ان کے گرد سیاہ حلقے پڑ گئے تھے۔

«قید سے چھوٹنے کے بعد تمہیں آرام کی ضرورت تھی۔ لیکن اس کے بجائے تم یہ کر رہی ہو!» ماں نے ٹھنڈا سانس بھرکر سر کو ہلاتے ہوئے کہا۔

«کرنا هی پڑتا هے»۔ لڑکی نے سردی سے کانپتے هوئے کہا۔ «پاویل میخائلووج کے بارے میں سناؤ۔ گرفتاری کے وقت بہت پریشان تھا کیا؟

یه سوال کرتے وقت ساشا نے ماں کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ سر جھکائے کانپتی ہوئی انگلیوں سے اپنے بال ٹھیک کر رھی تھی۔

«کچهه زیاده نهیں» ماں نے جواب دیا۔ «وه اپنے جذبات کا اظہار کرنے والا آدمی نهیں هے۔»

«صحت تو اچهی هے؟» لؤکی نے آهسته سے دریافت کیا۔

«زندگی میں کبھی بیمار نہیں ہوا» ماں نے جواب دیا۔
دلیکن تم تو سر سے پاؤں تک کانپ رھی ہو! ٹھیرو میں تمہارے
لئے چائے اور رس بھری کا جام لاتی ہوں۔»

«یه تو بڑی اچهی بات هے۔ لیکن تمہیں تکلیف بہت هوگی۔ اتنی دیر هو گئی هے۔ ٹهیرو میں خود هی کرتی هوں۔»

«اتنی تهکن کے بعد بھی؟» ماں نے سماوار چڑھاتے ھوئے سرزنش کے انداز میں جواب دیا۔ ساشا بھی باورچی خانے میں چلی گئی اور دونوں ھاتھہ سر کے پیچھے رکھهکر ایک بنج پر بیٹھه گئی۔

«جیل واقعی آدمی کو تهکا ڈالتا هے» اس نے کہا۔ «کمبخت بیکاری! اس سے بدتر اور کیا چیز هو سکتی هے۔ یه جانتے هوئے که کتنا کام کرنے کو پڑا هے جانوروں کی طرح پنجر ہے میں بند بیٹھے رهنا...»

«تمہیں اس کا صله بھی کبھی کوئی دمے سکے گا؟» ماں نے دریافت کیا ۔

پھر ایک ٹھنڈا سانس بھرکر اس نے خود ھی جواب دیا:
«سوائے خدا کے اور کوئی نہیں! لیکن شاید تم خدا پر بھی
یقین نہیں رکھتیں؟»

«نہیں» لڑکی نے سر ہلاتے ہوئے مختصر سا جواب دیا۔

«مجهے تمہاری باتوں کا یقین نہیں آتا» ماں نے جذباتی انداز میں کہا۔ پھر اپنے پیشبند سے ھاتھوں کی کوئلے کی کالک صاف کرتے ھوئے بولی: «تم خود اپنے اعتقاد سے بھی واقف نہیں۔ اگر خدا پر یقین نه ھوتا تو پھر ایسی زندگی تم لوگ کیسے گذار سکتے تھے؟»

دفعتا کوئی شخص ڈیوڑھی میں کچھه بڑبڑاتا ھوا داخل ھوا۔ ماں اچھل پڑی اور لڑکی ایکدم سے کھڑی ھو گئی۔

«دروازه مت کھولنا» اس نے دھیجے لہجے میں کہا۔ داگر پولیس والے ہوں تو کہہ دینا کہ تم مجھے نہیں جانتیں۔ میں اندھیر نے میں مکان بھول گئی تھی اور درواز نے پر بے ہوش ہوکر گئی تھی تمہیں گئی تھی تم نے میر نے کپڑ نے بدلے اور یہ پرچے تمہیں ملے۔ سمجھیں ؟»

«ہائے رہے معصوم سی جان! میں یہ سب کیوں کہوں؟» ماں نے متاثر ہو کر دریافت کیا۔

«ذرا ٹھیرو» ساشا نے دروازے پر کان لگا کر سنتے ہوئے کہا۔ «غالباء یگور ہے…»

وہ یگور ھی تھا، سر سے پاؤں تک بھیگا اور تھکن سے ھانپتا ھوا۔

«آها! تو سماوار چڑھا ہوا ہے! تازہ دم کرنے کے لئے سماوار سے اچھی کوئی چیز نہیں ماں! تم آگئیں ساشا؟»

اپنا بھاری کوٹ آہستہ آہستہ اتارتے ہوئے وہ بغیر رکھ بات کرتا رہا۔ باورچی خانے میں اس کے زور زور سے سانس لینے کی آواز بھری ہوئی تھی۔

دسرکاری عهدددار ان محترمه کو پسند نهیں کرتے ماں۔ جب جیلر نے انہیں پریشان کرنا چاھا تو انہوں نے بھوک ھڑتال کر دی اور اس سے معافی کا مطالبه کیا۔ آٹھه دن تک انہوں نے کچھه کھایا ھی نہیں جس کی وجه سے بس مرتے مرتے بچی ھیں۔ چلو ٹھیک ھی ھوا کیوں؟ لیکن میری طرح بھی کسی کا پیٹ دیکھا ھے؟

دوسر مے کمر مے میں جاتے ہوئے وہ اپنے مضحکہ خیر قسم سے نکلے ہوئے پیٹ کو تھامے رہا اور دروازہ بند کرنے کے بعد بھی باتیں کرتا گیا۔

«کیا سج مج تم نے آٹھہ دن تک کھانا نہیں کھایا؟» ماں نے تعجب سے یوچھا۔

داس سے معافی منگوانے کے لئے مجھے کچھ نه کچھه تو کرنا ھی تھا» لڑکی نے کانپتے ھوئے کہا۔ لڑکی کے لہجے کی سختی اور سکون میں ماں کو ملامت کا شائبه نظر آیا۔

«کیا لڑکی هے!» اسنے دل میں سوچا، پھر به آوازبلند پوچها «اور اگر تم مر جاتیں تو؟»

«تو کیا کیا جا سکتا تها؟» لُو کی نے آهسته سے جواب دیا۔

«لیکن اس نے معافی مانگ لی۔ لوگوں کو یه تو اجازت نہیں دی

جا سکتی که وہ همارے حقوق کو پامال کر کے هم پر قابو پائیں۔»

«هوں۔ هونهه!..» ماں نے آهسته آهسته کها۔ «مرد تو بس

یہی کرتے هیں۔ ساری عمر یه لوگ هم عورتوں کے حقوق کو
یامال کر کے هم پر قابو حاصل کرتے هیں۔»

«میں نے اپنا بار ہلکا کر دیا» یگور نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ «سماوار تیار ہو گیا؟ ٹھیرو میں اٹھاتا ہوں۔۔»

دوسرے کمرے میں سماوار کو لے جاتے ہوئے اس نے کہا:

«میرے پیارے ابا تو روز بیس گلاس چائے بی جاتے تھے،

اس کی وجه سے وہ تہتر برس کی عمر تک بڑی آرام سے رہے

اور صحت اچھی رھی، وزن پورے دو سو اٹھاسی پاؤنڈ تھا اور

واسکری سینسک کے قصبے میں نائب پادری کے فرائض انجام دیا

کرتے تھے...»

«تم فادر ایوان کے بیٹے ہو؟» ماں نے دزیافت کیا۔ «ھاں میں ان ھی کا بیٹا ہوں! اور تم میرے والد بزرگوار سے کس طرح واقف ہو؟»

«میں بھی واسکری سینسک کی رہنے والی ہوں!..» «میر مے وطن کی؟ کس کی بیٹی ہو تم؟» «تمہار مے یؤوسی سریوگین کی!»

ولنگڑ مے نیل کی بیٹی؟ میں تو انہیں بہت اچھی طرح جانتا

هوں۔ ان سے تو ایک سے زیادہ بار مجھے گوشمالی کرانے کی سعادت نصیب هوئی هے!»

وہ دونوں ایک دوسر مے کے سامنے کھڑ مے ہنس رہے تھے اور ہزاروں سوال کر رہے تھے۔ چائے بناتے ہوئے ساشا مسکرائی۔ پیالیوں کی آواز ماں کو پھر اس ماحول میں لے آئی۔

«ار بے معاف کرنا! میں بے دماغ سے تو ایک ایک بات نکل گئی۔ اپنے کسی ہم وطن سے ملکر کتنی خوشی ہوتی ہے!»

«معافی تو مجھے مانگنی چاہئے کہ میں نے ہر چیز پر قبضہ جما لیا ہے لیکن اس وقت گیارہ بج چکے ہیں اور مجھے بہت دور جانا ہے۔»

«کہاں جا رهی هو؟ شہر؟» ماں نے تعجب سے پوچھا۔ «هاں ۔»

«لیکن کیوں جا رہی ہو؟ بہت اندھیرا اور نمی ھے اور تم اس قدر تھکی ہوئی ہو۔ رات یہیں رہ جاؤ یگور ایوانووچ ہاورچی خانے میں سو سکتے ھیں اور ھم تم یہاں۔»

«نہیں، مجھے جانا ھی چاھئے» لڑکی نے سادگی سے کہا۔

«بدقسمتی سے ان نوجوان خاتون کو جانا ھی ھوگا۔ وہ لوگ

انہیں پہچانتے ھیں۔ کل سڑکوں پر انہیں نظر نه آنا چاھئے»

یگور نے کہا۔

«لیکن کیسے؟ تن تنہا؟»

«هار، تن تنها» یگور نے هنس کر کها ــ

لڑکی نے اپنے لئے ایک پیالی چائے بنائی اور سیاہ روئی کے ایک ٹکڑ نے پر نمک لگاکر ماں کی طرف متفکرانہ انداز میں دیکھتے ہوئے اس نے کھانا شروع کیا۔

«تم لوگ کیسے کر لیتی ہو یہ۔تم اور نتاشا۔میں تو کبہی نہیں کر سکتی، مجھے تو ڈر لگے» پلاگیا نے کہا۔

«ڈر تو انہیں بھی لگتا ھے» یگور نے کہا۔ «تمہیں ڈر لگتا ھے نه ساشا؟»

«یقینا گتا هے» لڑکی نے جواب دیا۔ ماں نے اس کی طرف اور یگور کی طرف دیکھا۔

«کتنے ... سخت هو تم لوگ!» اس نے کہا۔

چائے ختم کرکے ساشا نے خاموشی سے یگور سے مصافحہ کیا اور باورچی خانے میں چلی گئی، ماں اسے باہر تک پہنچانے آئی۔ ﴿اگر پاویل میخائلووچ سے ملنا تو میرا سلام کہہ دینا» ساشا نے کہا۔ «بھول مت حانا!»

وہ درواز ہے کیے کنڈ ہے پر ھاتھہ رکھہ چکی تھی کہ دفعتا موی اور بولی:

«تمهین پیار کر سکتی هور،؟»

ماں نے خاموشی سے اسے سینے سے لگا لیا اور محبت سے پیار کیا ــ

«شکریه» لُڑکی نے کہا اور سر کو جنبش دیتے ہوئے وہ باہر چلی گئی۔

ماں جب کمر ہے میں واپس آئی تو اس نے تشویش کے ساتھہ کھڑکی سے باہر دیکھا۔ تاریکی میں برف کے نم گالے گر رہے تھے۔

«پروزوروف کا خاندان یاد ہے؟» یگور نے دریافت کیا ــ

وہ پاؤں پھیلائے بیٹھا اپنی چائے کو زور زور سے پھونک رہا تھا، اس کا چہرہ سرخ اور نم اور مطمئن تھا۔

«هاں مجھے یاد هے» ماں نے میز کی طرف آڑا آڑا چلکر آتے هوئے کچهه سوچ کر کہا۔ وہ بیٹھه گئی اور اس نے یگور کی طرف دکھه بھر ہے انداز میں دیکھا۔

«چه \_ چه \_ چه! بیچاری ساشا! کیسے پہنچے گی شہر وہ؟»

" «تهک جائے گی» یگور نے اتفاق کیا ۔ «جیل نے اسے کافی کمزور کر دیا ۔ پہلے بہت اچهی صحت تهی ۔ بڑے آرام و آسائش سے پلی ھے... معلوم ھوتا ھے اس کے پہیپھڑوں پر ایک دھبه تو آگیا ھے...»

«کون هے یه؟ ماں نے آهسته سے دریافت کیا۔

«ایک صاحب جائداد کی بیٹی ھے۔ اس کے کہنے کے مطابق اس کا باپ بالکل سور ھے۔ تمہیں معلوم ھے وہ لوگ شادی کرنا چاھتے تھے ماں؟،

«کون؟»

«وہ اور پاویل... لیکن کچهه هو هی نہیں چکتا۔ جب وہ باهر هوتا هے تو یه جیل میں۔» باهر هوتا هے تو یه جیل میں۔» «مجهے یه نہیں معلوم تها» ماں نے کچهه وقفے کے بعد کہا۔ «پاویل کبهی اپنے بارے میں بات هی نہیں کرتا...»

اب لڑکی کیلئے اس کا دل اور بھی دکھنے لگا اور غیر ارادی ناپسندیدگی کے ساتھہ وہ اپنے مہمان کی طرف مڑی۔

«تم نے اسے گھر تک کیوں نہیں پہنچا دیا؟» اس نے دریافت کیا ــ

«نہیں پہنچا سکنا تھا» اس نے جواب دیا۔ «مجھے یہاں بستی میں بہت سے کام کرنے ھیں۔ صبح سویر ہے سے دن بھر مجھے ایک جگه سے دوسری جگه جانا ھے اور مجھه جیسے آدمی کے لئے جسکا اتنی جلدی سانس پھول جاتا ھے یه آسان کام نہیں ھے۔ «بڑی اچھی لڑکی ھے» ماں نے کہا۔ اس کے ذھن میں اب تک وھی بات گھوم رھی تھی جو یگور نے اسے ابھی بائی تھی۔ اپنے بیٹے کے بجائے ایک غیر سے یه بات سن کر اسے تکلیف ھوئی اور اس کی تیوریوں پر بل پڑ گئے اور اس نے اپنے ھونٹ بھینچ لئے۔

«یقینا اچهی لؤکی هے» یگور نے هاں میں هاں ملائی۔ «میں جانتا هوں اس کے لئے تمہارا دل دکھه رها هے۔ لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ اگر هم باغیوں پر یوں دلہ دکھاتی رهیں تو تمہارا دل کہیں کا نه رهےگا۔ سے پوچھو تو هم میں سے کسی کی زندگی بھی آرام سے نہیں کٹنی۔ میرا ایک ساتھی جلاوطنی سے ابھی واپس آیا هے۔ جب وہ نیژنی نووگرود پہونچا تو اس کی بیوی اور بچه سمولینسک میں اس کا انتظار کر رهے تھے لیکن جب وہ سمولینسک پہونچا تو وہ لوگ ماسکو جیل میں پہونچ چکے تھے۔ اب اس کی بیوی عورت اس تھی جاری ہے۔ میری بھی بیوی تھی۔ سے حد هی اچھی عورت اس قسم کی پانچ برس کی زندگی تھے۔ سے قبر میں پہونچا دیا۔»

اس نے ایک گھونٹ میں چائے ختم کر دی اور اپنی کہانی جاری رکھی۔ اس نے اپنی جیل اور جلاوطنی کی سزا کے سال اور مہینے گنائے۔ مختلف مصیبتوں مثلا جیل میں مار کھانے اور سائبیریا میں فاقے کرنے کے واقات سنائے۔ ماں اس کی طرف دیکھتی رھی اور جس پرسکون سادگی کے ساتہہ وہ اپنی مصیبتوں اور اذیتوں کی زندگی کی کہانی کو سنا رھا تہا اس پر تھجب کرتی رھی۔

«لیکن اب کام کی باتین کرین -»

اس کا لہجہ تبدیل ہو گیا اور چہرمے پر زیادہ سنجیدگی آ گئی۔ اس نے دریافت کرنا شروع کیا کہ وہ کارخانے میں پرچے وغیرہ کیسے لے جائےگی اور ماں کو اس کے تغصیلات کے علم پر سخت حیرت ہوئی۔

اس موضوع پر بات ختم کرنے کے بعد ایک بار پھر انہوں نے اپنے وطن کی باتیں شروع کیں۔ اس کا لہجہ مداحیہ تھا لیکن مان ماضی کے اوراق پلٹنے ہوئے کچھہ سوچ رہی تھی۔ اور اسے ایسا معلوم ہوا کہ اس کا ماضی غیرمعمولی طور پر ایک دلدل

سے مشابہت رکھتا تھا جہاں ننھے ننھے سرو اور سفید برج اور نازک اندام لرزتے ہوئے آسپین کے درخت بھی اگتے تھے۔ برج کے پودے آھستہ آھستہ بڑے ہوتے گئے اور اس گندی زمین مین پانچ برس تک رھنے کے بعد وہ گرکر سڑ گئے۔ اس نے یہ سارا منظر دیکھا اور اس کے دل میں ترحم کا ایک اتھاہ جذبہ بیدار ھو گیا۔ پھر اسے ایک نوجوان لڑکی کی شکل نظر آئی، ایک لڑکی جس کے خدوخال نمایاں اور چہرہ سخت تھا۔ وہ لڑکی برف کے گیلے ڈھیر میں راستہ بناتی ھوئی تھکیماندی تنہا چلی جا رھی تھی… اور ماں کا بیٹا جیل میں تھا۔ ممکن ھے ابھی تک سویا بھی نہ ھو بلکہ لیٹا کچھہ سوچ رھا ھو… لیکن وہ اس کے بارے میں، اپنی ماں کے بارے میں نہیں سوچ رھا ھوگا۔ اب تو اس کے پاس ایک اور زیادہ عزیز ھستی تھی۔ بادلوں کے پھٹے اس کے پاس ایک اور زیادہ عزیز ھستی تھی۔ بادلوں کے پھٹے ہوئے اور اس کی روح پر تاریکی سی چھا گئی…

«ماں، تم تھک گئی ہو۔ چلو سو جائیں» یگور نے مسکراتے ہوئے کہا۔

اس نے خدا حافظ کہا اور آہستہ سے باورچیخانے میں چلی گئی۔ اس کے دل میں بلا کی تیز تلخی بھری ہوئی تھی۔ دوسر ہے دن ناشتے یر یگور نے کہا:

«اگر ان لوگوں نے تمہیں پکڑ لیا اور پوچھا کہ یہ خطرناک پرچے کہاں سے ملے تو کیا کہوگی؟»

«میں کہوںگی اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں» اس نے جواب دیا۔۔

«لیکن میرا خیال ہے کہ وہ تم سے اتفاق نہ کریںگے» یگور نے اعتراض کیا۔ «انہیں پورا یقین ہے کہ اس کا ان سے تعلق ھے۔ وہ لوگ تم سے کرید کرید کر پوچھتے رھیں گے۔»

«لیکن میں انہیں بتاؤگی نہیں۔» «وہ تمہیں جیل میں ڈال دیں گے۔»

«تو کیا هوگا؟ میں تو خدا کا شکر ادا کروںگی که میں اس قابل تو هو گئی!» اس نے ٹھنڈا سانس بھرکر کہا۔ «میری ضرورت کسی کو ھے؟ کسی کو نہیں، اور پھر وہ لوگ مجھے اذیت بھی نه دیںگے وہ کہتے ھیں…»

«هونهه!» یگور نے اس کی طرف نظریں جماکر کہا۔ «نہیں وہ تمہیں اذیت نه دیںگے لیکن اچھے آدمیوں کو اپنا خیال رکھنا چاہئے!»

«تمهیں بھلا یه کهنے کا کیا حق هے!» ماں نے کچھه هنسکر جواب دیا \_

یگور بغیر کچھہ جواب دئے کمرمے میں ٹہلتا رہا۔ پھر وہ ماں کے یاس گیا اور بولا:

«بہت مشکل ھے ماں۔ مجھے معلوم ھے تمہارے لئے کتنا مشکل ھے۔»

«هر شخص کے لئے مشکل هے» اس نے هاتهه سے اشاره کرتے هوئے کہا۔ «ممکن هے جو لوگ سمجهتے هوں ان کے لئے اننا مشکل نه هو۔ لیکن آهسته آهسته میں نے سمجهنا شروع کر دیا هے که اچهے لوگ کس چیز کی تلاش میں هیں۔»

«ایک بار یه سمجهه گیش تو پهر هر شخص کو تمهاری ضرورت هوگی مان هر شخص کو!» اس نے سنجیدگی سے کہا – مان نے اس کی طرف دیکھا اور کچهه کہے بغیر مسکرائی – دوپہر کو اس نے کارخانے جانے کی تیاری شروع کی – اپنے کیڑوں کے نیچے اس نے پرچے وغیرہ اس هوشیاری سے

باندھے کہ جب یگور نے دیکھا تو بڑے اظمینان اور مزے سے چٹخارہ لیتے ہوئے بولا:

«ریر گٹا، جیسے تمام بھلے جرمن ہیں کا پہلا گھڑا ڈکار جانے کے بعد کہتے ھیں۔ ان پرچوں وغیرہ نے تم میں ڈرا سی بھی تو تبدیلی نہین پیدا کی، ماں۔ تم وھی شفیق، ادھیڑ عمر کی عورت ھو، لمبی اور کچھہ مثابے کی طرف مائل۔ تمہاری اس معمولی سی ابتدا پر سارے دیوتاؤں کا سایہ رھے!»

آدھے گھنٹے کے بعد وہ کارخانے کے پھاٹک پر بڑے اطمینان اور اعتماد کے ساتھہ کھانے کے خوانچوں کے بوجھہ سے جھکی موٹی کھڑی تھی۔ جو بھی احاطے میں داخل ہوتا دو سنتری بڑے بھدے انداز میں اس کی جامہ تلاشی لیتے جس کے بدلے میں انہیں مردوروں کی گالیاں اور فقرے بازیاں سننی پڑتیں۔ ایک طرف ایک پولیس والا اور لمبی ٹانگوں، سرخ چہرے اور چھوٹی تیز آنکھوں والا ایک دوسرا شخص کھڑا تھا۔ ماں نے اپنی بہنگی ایک کاندھے سے دوسرے کاندھے پر رکھی اور لمبی ٹانگوں والے شخص کو کنکھیوں سے دیکھا کیونکہ وہ سمجھہ گئی یہ شخص خفیہ کا ھے۔

«بے هوده کہیں کے! اربے همارہے سر کی تلاشی لو، جیبوں میں کیا دیکھتے هو؟» ایک بلند قامت گھنگھریالے بال والے نوجوان مزدور نے سنتریوں سے کہا جو اس کی جیبوں کی تلاشی لے رہے تھے۔

«تمہارے سر میں جوؤں کے سوا ھے ھی کیا» ایک سنتری نے کہا۔

«تو جاؤ جوئیں مارو اور ہم سے دور ہی رہو، مزدور نے فقرہ چست کیا۔

خفیہ کے آدمی نے اسے تیز نظروں سے دیکھا اور حقارت سے تھوکا ـــ

«ذرا مجهد جاند دو» ماں ند کہا۔ «دیکھتد نہیں۔۔ایسیا بوجھ کد نیچد کسی کی بھی کمر ٹوٹ جائدگی!»

«جاؤ، جاؤ!» سنتری ند چڑھه کر کہا۔ «تمہارا بولنا بھی ضروری ھے کیا؟»

ماں جب اپنی جگه پہونچ گئی تو اس نے خوانچے زمین پر رکھه دیئے، چہر ہے سے پسینه پونچها اور چاروں طرف نظریں دوڑائیں ۔

دونوں گوسیف بھائیوں نے، جو فٹر تھے، ماں کو دیکھا اور اس کی طرف چلے آئے۔

«پروگی ہے؟» واسیلی نے جو دونوں میں بڑا تھا تیوریوں پر بل ڈالتے ہوئے دریافت کیا ــ

«کل لاؤں گی» اس نے جواب دیا۔ یه شناختی الفاظ تھے۔ بھائیوں کے چہرے کھل گئے۔

«مان تم کتنی اچهی هوا...» ایوان چیخ پرا ــ

واسیلی خوانچوں میں جہانکنے کے لئے زمین پر بیٹہہ گیا اور اسی وقت پرچوں کا ایک بنڈل اس کے کوٹ کے اندر پہونچ گیا۔

«آج گھر نہیں جائیں گے ایوان» اس نے اونچی آوار میں کہا۔

«آج ان هی سے کھانا خرید لیں گے۔» یہ کہتے کہتے اس نے ایک اور بنڈل لانبے جوتوں میں ڈال لیا۔ «اس نئی خوانچے والی کا دل بڑھانا حاھئے۔»

دبالکل ٹھیک ھے، ایوان نے ھنسکر کہا۔ ماں نے بڑی احنیاط سے ادھر ادھر دیکھا۔ دشور با! گرم سیوئیں!، اس نے آواز لگائی۔

جلدی جلدی اس نے پرچوں کے بنڈل نکال نکال کر بھائیوں کو دینے شروع کئے۔ ھر بار جب ایک بنڈل اس کے ھاتھہ سے غائب ھوتا تو پولیس کے افسر کا زرد چہرہ دیاسلائی کی چمک

کی طرح اس کی نظروں میں لہرا جاتا اور وہ آپ ھی آپ مزمے لیے کر کہتی:

«یه لو مفرور آدمی!» پهر دوسرا بنڈل:

«اور یه بهی!».

مزدور ہاتھوں میں پیالے لئے ہوئے آئے۔ جب بھی کوئی نزدیک آنے لگتا ایوان گوسیف زور سے ہنستا اور ماں پرچے دینا روک دیتی اور کھانے کی طرف مڑ جاتی۔

«تم هو برئ هوشیار پلاگیا نلوونا!» دونون بهائی هنسے ــ

«ضرورت سب کچهه کرواتی هے» نزدیک کهؤ ہے هوئے ایک اسٹوکر نے ترشی سے کہا۔ «اس کے روئی کمانے والے کو تو لے گئے، حرامزادے! یه لو همیں تین کوپک کی سویاں دو۔ کوئی بات نہیں ماں، تم کسی نه کسی طرح کام چلا هی لوگی!»

«هماردی کا شکریه!» اس نے مسکراتے هوئے جواب دیا۔

«ہمدردی کے چند لفظ کہنے میں کیا جاتا ہے» اس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور ایک کونے میں چلا گیا۔

«گرم شوربا! سویاں! دلیا!» پلاگیا نے آواز لگائی۔

وہ سوچتی رھی کہ پرچوں کے متعلق اپنے پہلے تجربے کے بارے میں اپنے بیٹے سے کیا کہے گی لیکن اس کے ذھن کے کسی گوشے میں افسر کا پریشان، غصے والا زرد چہرہ لہراتا رھا۔ اس کی سیاہ مونچھیں فکر سے پھڑک رھی تھیں اور اس کے بھنچے ھوئے دانت سکڑے ھوئے ھونٹوں میں سے سفید سفید چمک رھے تھے۔ ماں کے سینے میں خوشی کسی پرند کی طرح چہچہائی۔ اپنی بھوؤں کو بڑے انداز سے اوپر چڑھاتے اور کام کرتے ھوئے وہ اپنے آپ سے کہتی رھی:

«یه لو، یه بهی لے جاؤ!»

اس شام کو جب وہ چائے پی رھی تھی تو کیچڑ میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی اور پھر ایک جانی پہچانی سی آواز آئی۔ وہ اٹھہ کھڑی ھوئی اور باورجی خانے سے ھوتی ھوئی درواز ہے کی طرف لپکی۔ ڈیوڑھی میں جلدی جلدی چلنے کی آواز سنائی دی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک دم تاریکی سی چھا گئی اور اس نے کھمبے کا سہارا لیتے ھوئے پاؤں سے دروازہ کھولا۔

«آداب ننکو!» جانی پہچانی آواز آئی اور لمبے پتلے بازوؤں نے اسے اپنے حلقے میں لئے لیا۔

پہلے اس کے دل میں مایوسی کی وجہ سے ایک ٹیس سی اٹھی اور… پھر آندری کو دیکھنے کی خوشی کی وجہ سے۔ دونوں احساسات ایک دوسر مے میں ضم ھوکر ایک عظیم و بسیط جذبے میں تبدیل ھو گئے جس نے اس کے سارمے جسم میں ایک گرم لہر سی دوڑا دی اور اسے انتہائی بلندیوں پر پہنچا دیا یہاں تک کہ وہ آندری کے کاندھے پر منہہ رکھه کر گر پڑی۔ اس نے اپنے کانپتے ھوئے ھاتھوں میں اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ ماں دھیر مے دھیر مے رو رھی تھی اور وہ اس کے بالوں پر ھاتھه پھیرتا ھوا کہه رھا تھا:

«روؤ مت ننکو، دل تهوڑا مت کرو۔ میں سچ کہتا هوں وه جلدی هی چهوٹ جائےگا۔ وه لوگ کوئی جرم بهی تو ثابت نه کر سکے۔ همار مے سب لوگ بالکل خاموش هیں جیسے گم سم کے لٹو کها گئے هیں...»

ماں کو کاندھے سے سہارا دیتے ہوئے وہ اسے دوسر مے کمر مے میں لے آیا۔ ماں اسکے بالکل نزدیک اس سے لگی ہوئی بیٹھی

رهی اور گلہری کی سی پھرتی کے ساتھه اپنے آنسو پونچھتے ہوئے ایک ایک لفظ کو بغور سنتی رهی۔

«باویل نے سلام کہا ھے۔ بالکل اچھا اور بہت خوش ھے۔ وهان لوگ بهت زیاده هو گئے هیں! تقریبا سو آدمیوں کو بھر دیا ھے۔ کچھہ شہر کے لوگ ھیں، کچھہ ھمارے ساتھی۔ اور ایک ایک کوٹھڑی میں تین تین چار چار کو بند کر دیا ھے۔ جیل کے عہدہدار اچھے خاصے ہیں اور ان بے ہودہ خفیہ پولیس والوں نے انہیں جتنا کام دیدیا ھے اس سے بےچارہے پس گئے هیں ۔ عہدددار زیادہ سخت نہیں هیں ۔ وہ لوگ تو کہتے هیں ربس کوئی هنگامه نه کرو یارو تاکه هم پر کوئی مصیبت نه آئے!، اور هر چیز مزمے سے هوتی رهتی هے۔ همار مے ساتھی ایک دوسرمے سے بات چیت کرتے هیں، ایک دوسرمے کو کتابیں دیتے ھیں اور ایک دوسر ہے کے ساتھہ کھانے میں شریک ہوتے ھیں۔ جیل اچھا ھے۔ یرانا اور گندا تو ھے لیکن زیادہ تکلیف نہیں هوتی ـ مجرم قیدی بهی ایهے لوگ هیں اور هماری کافی مدد کرتے ھیں۔ بوکن کو، مجھے اور چار دوسر مے آدمیوں کو رہا کیا گیا ھے۔ مج ، یقین ھے که یاویل کا نمبر بھی جات ھی آئے گا۔ وسوف شیکوف کا نمبر البته سب سے آخر میں آئے گا۔ وہ جس طرح گالیاں دیتا ہے اس کی وجہ سے سب لوگ اس کے مخالف هو گئے هيں۔ خفيه پوليس والے تو اس کی صورت بھی نہیں دیکھہ سکتے۔ یا تو اس پر مقدمہ چلا دیا جائےگا یا کشی دن مار یؤ ہے گی ۔ یاویل کہا کرتا ھے: دیه باتیں چھوڑو، نکولائی! تمهاری گالیوں سے یه لوگ سدهرنے سے رهے۔، لیکن بس وه چلاتا ھی رھتا ھے: میں انہیں روئے زمین سے پھوڑ ہے کی پیڑی کی طرح نکال کر پهینک دوں گا!، پاویل کا طور طریقه بهت اچها ھے۔ وہ اپنے کو ثابت قدم اور مضبوط بتائے ہوئے ھے۔ مجھے تو یقین هے که اسے جلد هی رها کر دیں گے۔»

128

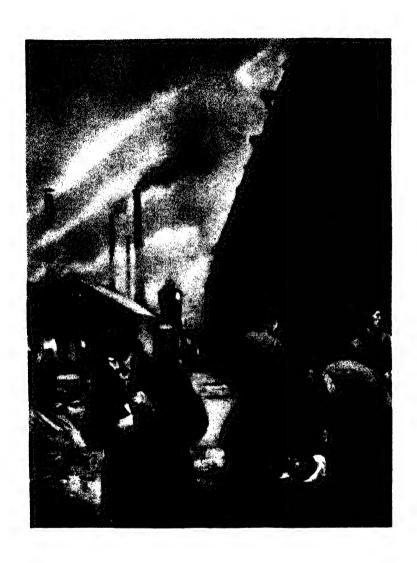



«جلدی!» ماں نے شفقت آمیز مسکراهٹ کے ساتھه دهرایا۔ اسے کچهه تسکین هو گئی تهی۔ «مجهے یقین هے که جلدی هی هوگا۔»

«تو اب تو تمنهیں اطمینان ہو گیا! اچھا ایک پیالی چائے کے بار ہے میں کیا خیال ہے اور ذرا یہ بھی سناؤ که تمہار ہے حال چال کیا ہیں؟»

اس نے مسکراتے ہوئے ماں کی طرف دیکھا۔ کتنی نرمی اور کتنی ممدردی تھی اس میں۔ اور اس کی غمزدہ آنکھوں میں محبت کا شعله , قصان تھا۔

«مجھے کتنے اچھے لگتے ہو تم آندریوشا!» ماں نے ٹھنڈا سانس بھرا اور اس کے چہر مے کا مطالعہ کرنے لگی جس پر سیاہ ڈاڑھی بڑھہ کر عجیب مضحکہ خیز سی ہو گئی تھی۔

«بس تهورًی سی محبت مجهے خوش کرنے کے لئے کافی هے» اس نے کرسی پر جهولتے هوئے کہا۔ «مجهے معلوم هے که تم مجهے باهتی هو۔ تمہارا دل تو اتنا بڑا هے که اس میں سب کی محبت سما سکتی هے۔»

«لیکن میں تمہیں خاص طور پر چاہتی ہوں» اس نے اصرار کیا ۔ «اگر تمہاری ماں ہوتی تو ہر شخص اس پر رشک کرتا کہ اتنا اچہا بیٹا یایا ہے۔»

خوخول نے اپنا سر ھلایا اور دونوں ھاتھوں سے تیزی کے ساتھه اسے سہلایا۔

«میری ماں ھے لیکن نه جانے کہاں» اس کی آواز مدھم تھی۔
«جانتے ھو آج میں نے کیا کیا؟» اس نے پو ھا اور پھر بڑے
جدباتی انداز میں اس نے بیان کرنا شروع کیا که وہ پرچوں کو
کارخانے کس طرح لے گئی۔ اپنے جوش و خروش کی وجه سے
اس نے پورے قصے کو کچھه بڑھا چڑھاکر بیان کیا۔

پہلے تو خوخول نے آنکھیں پھاڑکر اسے تعجب سے دیکھا اور پھر قہقہہ مارکر ہنسنے لگا۔

«اوهوا» وه خوشی سے چلایا۔ «یه بات بہت اچهی هوئی! بالکل ٹهیک! پاویل تو بےحد هی خوش هوگا! بہت کمی اچها هوا ننکو، پاویل کے لئے!»

وہ سارے جسم سے هل رها تھا۔ پھر اس نے انگلیاں چٹخائیں اور بڑے وجد میں آکر سیٹی بجانی شروع کی۔ اس کے روئیں روئیں سے مسرت ٹپک رهی تھی اور ماں سے اس کا بھر پور جواب مانگ رهی تھی۔

«کتنے اچھے هو تم آندريوشا!» اس نے اس طرح كها جيسے اس کے دل کے درواز ہے کہل گئے ہوں اور الفاظ کا دھارا تیزی سے بہتا ہوا خاموش مسرت میں جمکتا دمکتا چلا جا رہا ہو۔ دحب میں خود اپنی زندگی کے متعلق سوچتی ہوں ـــ یا میں ہے. یسوع! میں زندہ هی کیوں رهی؟ محنت... مار... اینے شوهر کے علاوہ کسی کو جانتی نہیں تھی... سوائے خوف کے اور کسی چیز سے واقف نہیں تھی! مجھے معلوم ھی نہیں یاویل کیسے بڑا ھوا اور مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ جب میرا شوھر زندہ تھا تو میں نے اس سے محبت بھی کرتی تھی یا نہیں ۔ میر مے سارے خیالات اور میری ساری فکریں ایک ھی چیز کے بارے میں تھیں۔۔اپنے اس جنگلی کے پیٹ کا دوزخ اچھے کھانوں سے بھرنا اور بغیر انتظار کرائے اس کی خواهشات کو پورا کرنا تاکه اسے غصه نه آئے اور مجھے مار کی دھمکیاں نه ملیو، تاکه اسے کبھی ایک بار تو مجهه یں رحم آجائے! لیکن مجھے تو یاد نہیں کہ اس نے مجھہ یں ایک بار بھی رحم کھایا ہو۔ مجھے تو اس طرح مارتا تھا جیسے اپنی بیوی کو نه مار رہا ہو بلکه ہر اس آدمی کو جس کے خلاف اسے کوئی شکایت تھی۔ بیس برس تک اسی طرح زندگی گذارتی

رهی اور اب تو مجهے یاد بهی نهیں که شادی سے پہلے زندگی کیسی تهی۔ میں جب بهی پچهلی باتیں سوچتی هوں تو مجهے اپنے سامنے ایک خلا سا نظر آتا هے۔ یگور ایوانووج یہاں آیا تها۔ هم دونوں ایک هی قصبے کے هیں۔ وہ ادهر ادهر کی باتیں کرتا رها لیکن میں مجهے مکان بهی یاد آیا اور لوگ بهی یاد آئے لیکن یه یاد نهیں آیا که لوگ رهتے کس طرح تهے اور کہتے کیا تهے، اور مختلف لوگوں کا کیا هو گیا۔ مجھے ایک آگ لگنے کا واقعه یاد هے دو واقعے۔ ایسا معلوم هوتا هے جیسے میرے اندر سے هر چیز مار مارکر نکال لی گئی هو اور میری روح پر پردہ پڑ گیا هو۔ نه کچهه سنائی دیتا هے نه دکھائی دوتا هے۔ ہ

اس نے اس طرح سانس لیا جیسے کوئی مچھلی سانس لیتی ہو جسے پانی سے باہر نکال لیا گیا ہو۔ آگے کی طرف جھک کر اور دھیمے لہجے میں اس نے اپنا قصه جاری رکھا:

«میرا شوهر مر گیا میں نے بیٹے سے آس لگائی ایکن وہ اس زندگی میں مصروف ہو گیا میرے لئے یہ سب کچھه برداشت کرنا مشکل تھا اور اپنے بیٹے کے لئے میرا دل خوف و دهشت سے پر تھا ۔ اگر اسے کچھه ہو گیا تو میں زندہ کیسے رهوںگی؟ کتنا ڈرتی اور کانپتی رهتی تھی میں ۔ جب کبھی میں نے سوچا که اسے کہیں کچھه ہو نه جائے تو میرا دل پھٹنے سالگا۔

ایک لمحے کے لئے وہ خاموش ہو گئی اور پہر اپنے سر کی جنبش کے ساتھہ اس نے بڑے معنی خیز انداز میں کہنا شروع کیا: «هم عورتوں کی محبت خالص محبت نہیں ہوتی۔ همیں ان هی چیزوں سے محبت ہوتی هے جن کی همیں ضرورت هوتی هے، لیکن میں تمہیں دیکھتی هوں که اپنی ماں کے لئے اتنا کڑھتے

هو بهلا تمہارے لئے اس کی اهمیت کیا هے؟ اور یه دوسرے لوگ دوسرے لوگوں کے لئے مصیبتیں اٹھا رهے هیں، جیل جا رهے هیں اور سائبیریا جا رهے هیں... مر رهے هیں... نوجوان لڑکیاں کیچڑ، پانی اور برفباری میں شہر سے چار پانچ میل چلکر راتوں کو تن تنہا هارے گهر آ رهی هیں! ان سے کون کہتا هے؟ ایسا کیوں کرتے هیں یه لوگ؟ اس لئے که ان کے پاس بے پناہ خالص محبت هے اور ان کے پاس اعتقاد هے ۔ گہرا اعتقاد هے آندریوشا! لیکن میں اس طرح محبت نہیں کر سکنی! مجھے تو صرف اپنوں سے محبت هے، جو چیزیں میرے نزدیک هیں!» «نہیں، تم کر سکنی هو» خوخول نے کہا ۔ وہ مثر گیا اور حسب عادت اس نے اپنے سر، گالوں اور آنکہوں کو تیزی سے سہلایا ۔ «هر شخص اسی کو چاهتا هے جو اس کے نزدیک هو، لیکن ایک وسیع دل دور کی چیزوں کو بهی اپنا لیتا هے ۔ تم بہت بڑی بڑی چیزیں کر سکنی هو کیونکه تم میں ماں کی بے پناہ مامتا هے! »

«خدا ایسا هی کر ہے!» اس نے زیرلب کہا۔ «مجھے محسوس هوتا هے که رهنے کا یه طریقه اچھا هے۔ میں اب تم سے محبت کرتی هوں آندری سفاید پاشا سے بھی زیادہ۔ وہ اتنا خاموش اور تنہائی پسند هے۔ ذرا دیکھو تو که ساشا سے شادی کرنا چاهتا هے لیکن مجھه سے، اپنی ماں سے اس نے ایک لفظ بھی نه کہا ...»

«یه صحیح نهیں هے» خوخول نے اعتراض کیا۔ «مجهے پورا علم هے که یه صحیح نهیں هے۔ وه ساشا سے محبت کرتا هے اور ساشا اس سے یه بالکل صحیح هے۔ لیکن وه لوگ شادی کبهی نهیں کریںگے، وه تو چاهتی هے لیکن پاویل شادی کرنا نهیں حاهتا۔»

«اچها تو یه بات هے» ماں نے کچهه سوچتے هوئے اور اپنی دکهه بهری نظریں خوخول کے چہرے پر گاڑتے هوئے کہا۔ «اچها تو ایسی بات هے۔ لوگ اپنی مسرت کو ٹهکرا دیتے هیں۔» «پاویل بڑا غیرمعمولی آدمی هے» خوخول کی آواز میں نرمی تهی۔ «آهنی ارادے کا انسان هے…»

«اور اب وه جيل مين پڙا هوا هي» مان ني سوچتي هوئي بات جاری رکھی۔ «اس بات سے ڈر لگتا ھے۔ لیکن بہت زیادہ نہیں ... زندگی اب مختلف ہے اور میرجے خوف بھی مختلف ہیں۔ اب میں هر شخص کے لئے خوف زده هوں۔ اور میرا دل بھی مختلف ھے کیونکہ میری روح نے میرے دل کی آنکھیں کھول دی هیں اور یه اسے سب کچهه دیکهه کی وه رنجیده هے لیکن خوش بھی ھے۔ بہت سی چیزیں ایسی بھی ھیں جنہیں میں نہیں سمجهتی اور مجهے کتنی تکلیف هوتی هے که تم لوگ خدا پر یقین نہیں رکھتے۔ لیکن میں کر بھی کیا سکتی ہوں؟ مجھے تو يه نظر آتا هے كه تم لوگ صحيح معنوں ميں اچھے لوگ هو، عوام کی خاطر تم نے ایک سخت اور کٹھن زندگی اختیار کی ہے اور صداقت کی خاطر مشکل زندگی گزار رهے هو۔ اور اب میں تمهاری صداقت کو سمجهنے لگی هوں: جب تک امیر لوگ باقی هیں اس وقت تک عام لوگوں کو کچهه بهی نہیں مل سکنا، نه خوشی نه انصاف - کچهه بهی نهین - اب جب که مین تم لوگون کے ساتھہ وہ وہی ہوں تو کبھی کبھی واتوں کو اپنے ماضی کے متعلق سوچتی ہوں، اپنی جوانی کی امنگوں کے بار مے میں سوچتی هوں، جو پیروں تلے مسل دی گئیں اور میرا جوان دل گھونسوں سے زخمی کر دیا گیا اور خود اپنے لئے میرے دل میں ترحم اور تلخی کے جذبات بے دار ہوتے ہیں۔ لیکن اب میرمے لئے زندہ رهنا آسان هو گیا هے۔ رفته رفته میں اپنے آپ کو دیکھنے لگی هوں که میں کیا هوں...»

خوخول کهرا هو گیا۔ بلند قامت، دبلا اور متفکر۔ اور اس نے فرش پر ٹہلنا شروع کر دیا اور یه کوشش کرتا رہا که کوئی آواز پیدا نه هو۔

«تم نے کس خوبی سے سب باتیں کہی ھیں» اس نے دھیر ہے سے کہا ۔ «کتنی اچھی طرح سے! کیرچ شہر میں ایک نوجوان یہودی رھتا تھا جو شعر لکھتا تھا اور ایک دن اس نے یہ لکھا:

اور انہیں جو بے گناہ قتل کئے گئے صداقت کی قوت پھر سے زندہ کر دیگی!..

کیرچ هی میں پولیس کے هاتهوں وہ خود قنل هو گیا۔ لیکن یہ اتنی اهم بات نہیں هے۔ وہ صداقت کو سمجھہ گیا تھا اور اس نے لوگوں میں اس کے بیج بو دئے تھے۔ تم بھی ان میں سے ایک هو جنہیں رہے گناہ قتل کیا گیا،۔»

«لیکن اب میں کھل کر بات کرتی ھوں» ماں نے بات جاری رکھی۔ «میں کھل کر بات کہتی ھوں اور اپنے الفاظ کو خود ھی سنتی ھوں اور اپنے کانوں پر مشکل سے یقین آتا ھے۔ ساری عمر میں نے صرف ایک ھی بات کے متعلق سوچا۔ ھر نئے دن سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جائے، کس طرح سب کی نظریں بچاکر رھا جائے تاکہ کوئی مجھے ھاتھہ نہ لگا سکے۔ لیکن اب میرا ذھن دوسر ہے لوگوں کے متعلق خیالات سے بھرا رھتا ھے۔ ممکن ھے میں تم لوگوں کے مقصد کو پوری طرح نہ سمجھتی ھوں لیکن تم سب مجھے عزیز ھو، میں تم سب کے بار ہے میں سوچتی ھوں اور چاھتی ھوں کہ تم سب خوش رھو اور خاص طور پر تم آندریوشا!، ھوں کہ تم سب خوش رھو اور خاص طور پر تم آندریوشا!،

«شکریه» اس نے کہا۔ ماں کا هاتهه اس نے اپنے هاتهه میں لیا اور زور سے دبایا اور اس کے بعد تیزی سے منه موڑ لیا۔ شدت جذبات سے نڈهال سی هوکر ماں نے دهیرے دهیرے خاموشی

کے ساتھہ پیالیاں دھوتی رھی اور اپنے دل میں خاموش معبت کے مزینے لیتی رھی۔

خوخول نے ایک سرم سے دوسرم سرم تک ٹہلتے ہوئے اس سے کہا:

دوسوف شیکوف سے بھی تھوڑی شفقت کا اظہار کرو، ننکو۔
اس کا باپ جیل میں ھے۔ بوڑھا شرابی دو کوڑی کا بھی نہیں
ھے! نکولائی جب کبھی کھڑکی میں اسکی جھلک دیکھ پاتا ھے
گالیاں دینا شروع کر دیتا ھے۔ یہ بہتہ بری بات ھے! نکولائی
فطرتا تیک ھے۔ کتوں، چوھوں اور ھر قسم کے جانوروں سے
محبت کرتا ھے لیکن اسے لوگوں سے نفرت ھے! ذرا غور تو کرو
ایک انسان کا کیا حشر ھو سکتا ھے!»

«اس کی ماں ختم ہو چکی... باپ چور اور شرابی ہے» ماں نے کچھہ سوچتے ہوئے کہا ــ

جب آندری سونے کے لئے چلا گیا تو ماں نے خاموشی سے اس کے اوپر صلیب کا نشان بنایا اور جب بستر پر لیٹے ہوئے آدھه گھنٹه ہو گیا تو ماں نے آھسته سے پوچھا:

ہسو گِئے آندریوشا؟»

«نهین، کیون؟»

دخدا حافظ۔»

«شکریه ننکو - شکریه» اس نے احسان مند انداز میں کہا -

## 17

دوسر مے دن جب پلاگیا کارخانے کے درواز مے پر آئی تو چوکیداروں نے اسے روک دیا اور اپنے خوانچے اتارنے کا حکم دیا تاکه وہ ان کی تلاشی لے سکیں۔

«ساری چیزیں ٹھنڈی ھو جائیںگی» اس نے احتجاج کیا جب که وہ لوگ سختی سے اس کے کپڑے ٹٹول رھے تھے۔

«زبان بند کرو!» سنتری نے جهنجهلا کر کہا۔

«میں تم سے کہہ رہا ہوں یہ لوگ جنگلے کے اوپر سے پرچے پہینکتے ہیں» دوسر سے سنتری نے ماں کے کاندھے کو آہستہ سے دھکا دیتے ہوئے کہا ــ

وہ احاطے کے اندز پہونچی تو سب سے پہلے اس کے پاس بوڑھا سیزوف آیا۔

«تم نے کچھہ سنا ماں؟» اس نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے ۔ آہستہ سے دریافت کیا ـــ

« کیا ؟ »

«وهی پرچے – پهر نظر آنے لگے – هر طرف بکهر مے هوئے نظر آتے هیں، جیسے روٹی پر نمک چهڑکا هوا هو – ان ساری خرالشیوں اور گرفتاریوں کا کیا نتیجه هوا! میر مے بهتیجے مازن کو بهی جیل میں ڈال دیا هے – آخر کیوں؟ تمہار مے بیٹے کو بهی لے گئے لیکن اب هر شخص محسوس کرنے لگا هے که اس میں ان لوگوں کا هاتهه نہیں تها ۔»

اس نے اپنی ڈاڑھی کو پکڑکر عجیب طرح اس کی طرف دیکھا اور کہا:

«میرے یہاں آ جایا کرو، کبھی کبھی۔ آج کل تو بہت تنہائی محسوس کرتی ہوںگی۔»

ماں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اپنی چیزوں کی آواز لگانا شروع کی۔ وہ یہ بھی دیکھہ رھی تھی کہ کارخانے میں آج غیرمعمولی ھنگامہ ھے۔ ھر شخص کچھہ جوش میں ھے، لوگ ایک جگہ جمع ھوتے تھے۔ اور پھر جدا ھو جاتے تھے۔ وہ ایک کھاتے سے دوسر مے کھاتے کی طرف جا رھے تھے۔ دھوئیں سی بھری ھوئی فضا میں اسے جرائت اور بہادری کی سی خوشبو محسوس ھوئی۔ طنزیہ جملے اور ھمت افزا کلمات ھر طرف سنائی

د مے رھے تھے۔ بوڑھے مزدور زیرلب مسکرا رھے تھے، حکام پریشان پریشان سے ادھر سے ادھر جا رھے تھے۔ پولیس والے ادھر ادھر ادھر بھاگ رھے تھے اور جب مزدوروں کے گروہ انہیں دیکھہ لیتے تو یا تو وہ خاموشی سے ادھر ادھر ھو جاتے یا باتیں ختم کرکے ان جھیتھلائے ھوئے، برھم چہروں پر نظریں گاڑ دیتے۔ مزدور کچھہ صاف ستہرہ، دھلے دھلائے معلوم ھو رھے تھے۔ ماں کو دراز قد بڑے گوسیف کی ایک جھلک نظر آئی اور اس کا هنستا ھوا بھائی اس کے پیچھے پیچھے جا رھا تھا۔ بڑھئی کھاتے کا فورمین واویلوف اور ٹائم کیپر ایسائی دھیرے بڑھئی کھاتے کا فورمین واویلوف اور ٹائم کیپر ایسائی دھیرے ایک ترچھی سی جنبش کے ساتھہ کبھی اونچا اٹھتا تھا اور کبھی ایک طرف مؤتا تھا تاکہ فورمین کے مہیب، مرعوب کن چہرے ایک طرف مؤتا تھا تاکہ فورمین کے مہیب، مرعوب کن چہرے کو دیکھہ سکے، اور وہ اپنی چگی ڈاڑھی کو ھلا ھلاکر باتیں کئے

«یه لوگ اس بات کا مذاق اؤاتے هیں ایوان ایوانووچ – انہیں اس میں لطف آتا هے حالانکه اس میں ریاست کی تباهی هے جیسا که ڈائر کٹر صاحب نے بتایا تھا – یہاں گھاس پات صاف کرنے سے کام نہیں چلانا هوگا...»

واویلوف کمر پر هاتهه رکهے اپنی انگلیوں کو مضبوطی سے بھینچے هوئے چلا جا رها تھا...

«جاؤ اور تمهارا جو جی چاهیے چهاپو، سور کے بچو» اس نے زور سے کہا۔ «لیکن میر بے بار بے میں ایک لفظ بھی آیا تو خیریت نہیں!»

واسیلی گوسیف ماں کے یاس آیا۔

«تمهار مے کھانے کی کوئی دوسری چیز کیوں نه چکھی جائے ماں! تمهارا کھانا ھے اچھا!» اس نے کہا ۔ اور پھر نیچی آواز

میں اور آنکھیں سکیڑکر اس نے کہا «ہمیں عین میں اسی کی ضرورت تھی۔ بہت اچھا کام ہے ماں!»

ماں نے اس کی طرف شفقت سے سر کا اشارہ کیا۔ وہ اس بات سے خوش تھی که یه شخص جو ساری بستی میں شورش پسند مشہور تھا اس سے بڑی بڑی عزت سے بات کر رھا تھا۔ وہ کارخانے میں جوش و خروش کے مظاهر ہے سے بھی خوش تھی اور دل ھی دل میں سوچ رھی تھی:

داگر میں نه هوتی...،

تین غیر هنرمند مزدور اس کے نزدیک آکر رک گئے۔
«کمین بھی نه مل سکے...» ان میں سے ایک نے دهیر ہے
سے افسوس کے لہجے میں کہا۔

«جی چاهتا ہے که یه معلوم ہو که ان میں لکھا کیا ہے! میں خود پڑھنا نہیں جانتا، لیکن یه بات تو صاف ہے که تیر نشانے پر بیٹھا ہے...» دوسر ہے نے کہا۔

تیسر بے نے چاروں طرف دیکھا اور بہت آہستہ سے کہا: «چلو بائلر کے کمر بے میں چلیں...، گوسیف نے ماں کی طرف دیکھا اور آنکھہ ماری \_

«دیکھا کیا ہو رہا ہے؟» اس نے کہا۔

پلاگیا نشاط و مسرت کے عالم میں گھر واپس آئی۔

«لوگوں کو افسوس اس بات کا ھے کہ انہیں پڑھنا نہیں آتا» اس نے آندری سے کہا۔ «جب میں جوان تھی تو میں پڑھنا جانتی تھی لیکن اب بالکل بھول گئی۔»

«لیکن سیکهه کیون نہیں لیتین» خوخول نے تجویز پیش کی۔ «اس عمر میں؟ لوگ سنین گے تو هنسین گے نہیں؟..»

لیکن آندری نے الماری میں سے ایک کتاب نکالی اور سرورق پر ایک حرف کی طرف اشارہ کیا۔

دیه کیا هے؟» اس نے پوچھا۔
در، اس نے مسکراکر جواب دیا۔
داور یه؟»
دالف...»

وہ جھینپ گئی اور کچھہ شرما سی گئی۔ اسے محسوس ھو رھا تھا کہ جیسے آندری کی آنکھیں اندر ھی اندر اس پر ھنس رھی ھیں اور اس نے اس سے نظریں نہیں ملائیں۔ لیکن آندری کی آواز میں نرمی اور شفقت اور اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔

دتم سچ مچ مجھے پڑھانے کی سوچ رہے ہو آندریوشا؟ اس نے ایک مختصر، غیرارادی ہنسی ہنستے ہوئے دریافت کیا۔

«کیوں نہیں؟» اس نے جواب دیا۔ «اگر تم پڑھنا جانتی تھیں تو بڑی آسانی سے سیکھه جاؤگی۔ ﴿لَّکُ گیا تو تیر نہیں تو تکا،۔»

«لیکن ایک دوسری کهاوت بهی هے! «دیوتاؤں کی مورتیوں کو دیکھه دیکھه کر کوئی دیوتا نہیں بن سکنا،!»

«هونهه!» خوخول نے سر کو جنبش دیتے هوئے کہا۔
«کہاوتیں تو بہت سی هیں، مثلا ،علم جتنا کم هو نیند اتنی هی اچهی آئےگی،۔ لیکن صرف پیٹ هی ایسی باتیں سوچتا هے اور روح کو ایسی کہاوتوں میں جکڑ دیتا هے تاکه اس کو آسانی سے قابو میں رکھا جا سکے یه کیا حرف هے؟»

«ل» ماں نے کہا۔

«ثهیک! اور یه کیا هے؟»

اس نے بھولے ھوئے حرف کو یاد کرنے کے لئے آنکھوں پر زور دیا، تیوریوں پر بل ڈالا اور ھر چیز سے بے خبر سی ھو گئی لیکن بہت جلد ھی اس کی آنکھیں تھک گئیں۔ پہلے وہ تھکن کے آنسو روتی رھی اور پھر ناامیدی کے۔

«پڑھنا سیکھه رهی هوں!» اس نے سسکی لے کر کہا۔ «چالیس برسی عمر هو گئی اور اب الف، ہے، تے سیکھنے بیٹھی هوں!»

«روؤ مت!» خوخول نے تسکین دیتے هوئے کہا۔ «تم نے اپنی زندگی خود تو پسند نہیں کی تھی لیکن کم سے کم تمہیں اتنا تو احساس هے که یه زندگی کتنی خراب تهی۔ اگر چاهتے تو هزاروں انسان بہتر زندگی بسر کر سکنے تھے لیکن وہ جنگلیوں کی طرح زندگی گذارتے ہیں اور اس پر فخر بھی کرتے ھیں ۔ یہ کون سی بڑی بات ھے کہ آح انسان نے کام کیا اور کهانا کها لیا، اور کل کام کیا اور کهاتا کها لیا اور ساری زندگی یہی کرتا رہا۔ کام کرنا اور کھانا۔ ان دونوں سے وقت ملا تو بچے پیدا کر لئے جن سے پہلے تو دل بہلاتے رہے لیکن جب بڑمے هوکر کهانے کا مطالبه زبادہ بڑها تو ان پر غصه اتارا اور گالیاں دیں۔۔جلدی سے بڑے ہو جاؤ سورو، جلدی سے نوکری کرو! ایسے لوگ اپنے بحوں کو خانگی جانور بنا دینا چاہتے ہیں لیکن بجے خود اپنے پیٹ کے لئے کام کرنے لگتے هیں ۔ بس اپنی زندگیوں کو گهسیٹنے رهتے هیں۔ انسان کہلانے کے فابل تو صرف وہ لوگ ھیں جو اپنی زندگی انسانی ڈھن کو زنجیروں سے آراد کرانے کے لئے وقف کر دینے ہیں۔ اور تم نے بھی اپنی صلاحیت کے مطابق یہی کام اپنے سر لیا ھے۔»

«میں نے؟» اس نے ناپسندیدگی سے کہا۔ «میں کیا کر سکتی ہوں؟»

«ایسا کیوں کہتی ہو؟ ہم سب بارش کی طرح ہیں جس کا ہر قطرہ زمین کو سیراب کرتا ہے اور جب تم پڑھنا شروع کر دوگی ...»

وہ کہتے کہتے ہنس پڑا اور پھر اٹھہ کر اس نے ٹہلنا شروع کر دیا ۔

«تمهیں پڑھنا تو ضرور چاھئے۔ جلد ھی پاویل گھر آجائےگا اور تب۔ اوھو!»

«آه آندریوشا!» مان نے کہا۔ «جوانی مین هر چیز آسان نظر آتی هے لیکن بعد مین اتنی زیاده پریشانیان، اتنی کم طاقت اور پهر دماغ ندارد...»

## ۱۸

اس شام جب خوخول باهر چلا گیا تو مان نے چراغ جلاکر موزہ بننا شروع کیا لیکن وہ جلدی هی اٹھه کھڑی هوئی، کچهه تذبنب کے عالم میں کمرے میں ادهر ادهر ٹہای، پھر باورچی خانے میں گئی، دروازہ بند کیا اور واپس آئی تو اس کے ابرو پھڑک رهے تھے۔ کھڑکیوں پر پردے کھینچ دینے کے بعد اس نے الماری میں سے ایک کتاب نکالی اور میز پر دوبارہ بیٹھه گئی۔ تمام احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے باوجود وہ چوکنی هوکر ادهر ادهر دیکھے بغیر نه رہ سکی اور پھر وہ کتاب پر جھک گئی اور اس کے هونٹ هلنے لگے۔ سڑک کی طرف سے کوئی آواز آتی اس کے هونٹ هلنے لگے۔ سڑک کی طرف سے کوئی آواز آتی تو وہ چونک پڑتی، کتاب کو هاتهه سے ڈهانک لیتی اور غور سے سننے لگنی۔ پھر اس نے اپنی پلکیں جھپکائیں اور منه هی منه میں بدہدانے لگی: «الف، ب، ج…»

کسی نے درواز ہے پر دستک دی اور ماں اچھل کر کھڑی ہو گئی، کتاب کو جلدی سے الماری میں رکھه دیا اور گھبراکر پوچھا:

· «کون هے؟»

« میں . . . »

ریبن اپنی ڈاڑھی سہلاتے ہوئے اندر آیا۔

«پہلے تو نہیں پوچھا کرتی تھیں «کون ھے؟ ، اس نے کہا۔ دتنہا ھو؟ سوچا که شاید خوخول گھر ھی پر ھوگا۔ میں نے آج ھی اسے دیکھا تھا۔ جیل سے اسے کوئی نقصان تو نہیں ھوا۔ »

بیتهه کر وه مان کی طرف مخاطب هوا:

« آؤ کچهه باتین کرین... »

اس نے ماں پر ایک معنی خیز، پراسرار نظر ڈالی، جس سے اسے کچھہ مبہم سا خطرہ محسوس ہوا۔

دهر چیز کے لئے روپیه چاھئے» اس نے اپنی بھاری آواز میں کہنا شروع کیا۔ «پیدا ہونے کے لئے روپیه چاھئے ،مرنے کے لئے روپیه چاھئے۔ ،مرنے کی فرورت روپیه چاھئے۔ کتابوں اور پرچوں کے لئے بھی روپیه کی ضرورت ہوتی ہے۔ تمہیں معلوم ہے ان کتابوں کے لئے روپیه کہاں سے آتا ہے؟»

دنہیں، مجھے نہیں معلوم» ماں نے آھسته سے کہا، اس نے محسوس کر لیا که دال میں کچھه کالا ھے۔

«مجهے بھی نہیں معلوم۔ اور پھر دوسرا سوال۔۔انہیں لکھتا کون ہے؟»

«کنابی علم رکھنے والے لوگ ...»

«رئیس لوگ» ریبن نے کہا۔ اس کا ڈاڑھی والا چہرہ عنابی ھو گیا۔ «یعنی دوسرے الفاظ میں پیسے والے ان کتابوں کو لکھتے ھیں اور دوسروں تک پہنچاتے ھیں۔ لیکن کنابیں ان ھی پیسے والوں کے خلاف ھوتی ھیں۔ اب ذرا تم ھی مجھے سمجھاؤ کہ اپنے خلاف عام لوگوں کو بھڑکانے پر روپیہ خرج کرکے انہیں کیا فائدہ ھوتا ھے۔ کیوں؟»

ماں کے منہہ سے ایک خوفردہ سی ھچکی نکلی اور اس نے اپنی آنکھیں جھپکائیں۔

101

«تمهارا کیا خیال هے؟»

« آها» ریبن نے ریچهه کی طرح پلٹتے هوئے کہا۔ «یہی تو بات هے۔ میر مے ساتهه بهی یہی هوا۔ جیسے هی یه خیال میر مے ذهن میں آیا تو مجهے ٹهنڈا پسینه آگیا۔»

«تمهین کچهه معلوم هوا هے کیا؟»

«بےوقوف بنایا گیا!» ریبن نے جواب دیا۔ «مجھے تو محسوس موتا ھے که ھم لوگوں کو احمق بنایا گیا۔ میر بے پاس واقعات نہیں ھیں لیکن مجھے یقین ھے که اس میں دھوکه بازی ضرور ھے! یه رئیس لوگ بڑے چالاک ھوتے ھیں۔ میں صداقت کو شمجھنے لگا ھوں اور اب میں صداقت کو سمجھنے لگا ھوں اور اب ان پیسے والوں کا ساتھه ھرگز نه دوںگا۔ جب بھی ان کا دل چاھےگا تو مجھے ٹھکراکر گرا دیںگے اور میری ھڈیوں پر سے ایسے گزریںگے جیسے پل پر سے گزرتے ھوں…»

۔ اس کے الفاظ نے شکنجے کی طرح ماں کے دل کو اپنی آھنی گرفت میں لے لیا۔

«میرے یسوع!» وہ افسردہ ہو کر چلائی۔ «کیا یہ ممکن ہے کہ پاشا یہ کچھہ نہیں سمجھتا؟ اور تمام لوگ جو…»

اس کی نظروں کے سامنے یگور، نکولائی ایوانووچ اور ساشا کے سنجیدہ پرخلوص چہر مے پھرنے لگے۔ اس کی نبض کی رفتار تیز ہو گئی۔

«نہیں، نہیں» اس نے سر ھلاکر کہا۔ «میں یقین نہیں کر سکتی۔ یه وہ لوگ ھیں جو ضمیر رکھتے ھیں۔» دکیا مطلب؟» ریبن نے سوچتے ھوئے سوال کیا۔

«سب کے سب ان میں سے ایک ایک آدمی ـ میں نے یہ خوب دیکھہ لیا ھے!»

«جهان دیکهنا چاهئے وهان نهین دیکهه رهی هو مان درا اور دیکهو» ریبن سر جهکاتے هوئے کها دوه لوگ جو همار ہے

ساتهه مل گئے هیں، ممکن هے وہ خود بهی کچهه نه جانتے هوں۔
وہ اعتقاد رکھتے هیں، اور یه اچهی بات هے۔ لیکن ممکن هے ان کے
پیچھے اور لوگ هوں۔ ایسے لوگ جنہیں صرف اپنا فایدہ عزیز
هے۔ کوئی شخص بغیر کسی وجه کے اپنے خلاف نہیں هو جاتا۔»
یهر اس نے ایک کسان کے اڑیل تیقن کے ساتھه کہا:

«رئیسوں سے کبھی کسی کو کوئی فلاح نہیں مل سکتی۔» «تم کیا کرنے کی سوچ رہے ہو؟» ماں نے دریافت کیا۔ وہ ایک بار پھر شک میں پڑ گئی۔

«میں؟» ریبن نے اس کی طرف دیکھا، تھوڑی دیر رکا اور پھر کہا «رئیسوں سے جتنا دور رہا جائے بہتر ہے۔ بات دراصل یہی ہے۔»

وه پهر افسرده اور خاموش هو گيا۔

«میں ان رفیقوں کے ساتھہ شامل ہو جانا چاہتا تھا اور ان کے ساتھہ چلنا چاہتا تھا۔ میں ایسے کام کے لئے بہت مناسب ہوں۔ میں جاننا ہوں که لوگوں سے کس طرح بات کرنی چاہئے۔ لیکن اب میں جا رہا ہوں، میرا اعتقاد ختم ہو چکا ہے۔ اس لئے اب مجھے چلے جانا چاہئے۔»

اس نے سر جھکایا اور کچھہ سوچ میں پڑ گیا۔

«میں تن تنہا گاؤں میں اور دیہاتی علاقوں میں جاؤںگا اور عام لوگوں کو بیدار کروںگا۔ انہیں ساری چیزیں اپنے هاتهه میں لینی هیں۔ ایک بار وہ سب کچهه سمجهه لیں تو پهر اپنا راسته خود هی بنا لیںگے۔ میرا کام انہیں سمجهانا هوگا که ان کی واحد امید وہ خود هی هیں، ان کا واحد دماغ خود ان کا اینا دماغ هے۔ بات دراصل یہی هے۔»

ماں کو اس شخص پر ترس آنے لگا اور اس سے کچھہ خوف بھی محسوس ھونے لگا۔ وہ جو اسے ھمیشہ ناپسند رھا تھا، اب

10—668

کسی وجه سے اسے بہت عزیز معلوم هونے لگا اور اس نے بڑی نرمی سے کہا:

«تمہیں پکڑ لیں گے ...»

ریبن نے اس کی طرف دیکھا۔

«یقینا گیکو لیں گے، لیکن پھر رہا بھی کر دیں گے اور میں پھر وہی سب شروع کروں گا۔»

«کسان خود تمہیں باندھه دیں گے – وہ تمہیں جیل میں ڈال دیں گے ۔ »

«سزا بهگت لوںگا۔ اور پهر باهر آ جاؤںگا۔ اور پهر سے کام شروع کروںگا۔ رہ گیا کسانوں کا سوال تو وہ لوگ ایک بار، دو بار، تین بار باندهیںگے اور پهر خود هی محسوس کرنے لگیںگے که اسے باندهنے سے بہتر هے که اس کی بات سنی جائے۔ میں کہوںگا: ،مجهه پر یقین مت کرو۔ صرف سنو!، اور ایک بار سن لیںگے تو پهر مجهه پر یقین بهی کر لیںگے۔» وہ آهسته آهسته بول رها تها جیسے کہنے سے پہلے ایک لفظ تول ,ها هو۔

«میں نے پچھلے دنوں بہت کچھہ دیکھا اور سنا ہے اور میں ا نے کافی کچھہ سیکھہ لیا ہے۔»

«تم بالكل ختم هو جاؤگے، ميخائل ايوانووج!» اس نے افسوس سے سر هلاتے هوئے كہا ــ

اپنی سیاه، حلقے والی آنکھوں سے وہ ماں کو متوقفانه انداز میں کچھه عجیب سی طرح دیکھنے لگا۔ اس کا مضبوط جسم آگے کی طرف جھکا، اس نے ھاتھوں سے کرسی کے تختے کو پکڑا اور سیاہ ڈاڑھی میں سے اس کا سیاھی مائل چہرہ زرد سا نظر آنے لگا۔

دیاد هے نا یسوع نے بیج کے متعلق کیا کہا تھا؟ پھر سے زندہ هونے کے لئے اسے مرنا پڑتا هے۔ لیکن موت مجھے جلدی نہیں آئے گی۔میں لومڑی کی طرح چالاک هوں۔»

وہ کرسی میں کسمسایا اور آهسته سے المها۔

«اب شراب خانبے جاؤںگا اور تھوڑی دیر لوگوں کیے ساتھہ بیٹھوںگا ۔ خوخول تو آ ھی نہیں چکتا ۔ پھر اسی کام میں لگ گیا؟»

«هان» مان نے مسکراتے هوئے جواب دیا۔

«بہت خوب، میر مے بار مے میں اس سے کہدینا ...»

وہ آہستہ آہستہ کاندھے سے کاندھا جوڑ ہے، ایک دوسر مے کی طرف دیکھے بغیر کچھہ جملے کہتے ہوئے باورچی خانے تک پہونچے ۔

«اچها، خدا حافظ!»

«خدا حافظ۔ کارخانے میں کام چھوڑنے کی اطلاع کب دیے رہے ہو؟»

«دے بھی چکا۔»

«اور جا کب رھے ھو؟»

« کل \_ صبح سویر مے حدا حافظ! »

بادل ناخواسته اور بهدے پن سے ریبن جهک کر دروازے سے نکلا اور ڈیوڑھی میں چلا گیا۔ ایک لمحے کے لئے ماں اس کے بھاری قدموں کی چاپ اور خود اپنے سینے میں اٹھتے ہوئے شبہات کی آواز کو سنتی رهی۔ پھر وہ خاموشی سے مڑی، دوسر مے کمر مے میں گئی اور اس نے کھڑکی کا پردہ ھٹا دیا۔ باھر تاریکی چھائی ہوئی تھی۔

«میں تاریکی میں جی رهی هوں» اس نے سوچا ــ

اس باوقار کسان پر اسے رحم آیا جو اس قدر طاقتور اور صحتمند تھا۔۔ آندری بہت خوشی اور انبساط کے عالم میں گھر واپس آیا۔ جب اس نے ریبن کے متعلق بتایا تو وہ بولا:

«جانے دو اسے گاؤں میں۔ چکر لگائےگا، عدل و انصاف کا مطالبہ کرےگا اور لوگوں کو جگائےگا۔ هم لوگوں کے ساتھه چلنا اس کے لئے مشکل هے۔ اس کے دماغ میں کسانوں کے خیالات بھرے هوئے هیں۔ همارے خیالات کے لئے وهاں کوئی جگه نہیں هے۔..»

«وه رئیسوں کے بارے میں کہہ رہا تھا۔ اس نے جو کچھہ کہا۔ کہا اس میں کچھہ جان تو ہے» ماں نے محتاط طریقے سے کہا۔ «خیال رکھو کہ وہ لوگ تمہیں احمق نہ بنا دیں!»

«وه تمهیں ناپسند هیں نا؟» خوخول هنسا۔ «اربے ننکو روپیه! اگر همارہے پاس روپیه هی هوتا تو کیا تها! هم اب بهی دوسروں قبل کے سمارہے کام چلا رهے هیں۔ مثال کے طور پر نکولائی ایوانووچ کو پچهتر روبل مهینه ملتے هیں۔ وه همیں پچاس دے دیتا هے۔ دوسرے بهی یهی کرتے هیں۔ بعض اوقات یونیورسٹی کے نیم فاقه کش طلبا ایک ایک پیسه جمع کر کے همیں چنده بهیجتے هیں۔ رئیس بهی الگ الگ قسم کے هوتے هیں۔ کچهه ساتهه چهوڑ جاتے هیں، کچهه دهو کا دے جاتے هیں، لیکن ان میں سے سب سے اچهے همارے ساتهه وابسته هو جاتے هیں، هیں …»

اس نے دونوں ھاتھہ باندھہ لئے اور تیقن سے باتیں کرتا گیا:

«ھماری آخری فتح تو دور ھے۔ حد نظر سے بہت دور لیکن
یکم مئی کے تہوار کے دن ھم مظاھرہ ضرور کریں گے۔ اور وہ
بہت شاندار ھوگا۔»

ریبن کے پیدا کئے ہوئے شبہات خوخول کے جوشیلے پن کی وجه سے ختم ہو گئے۔ خوخول اپنے بالوں کو الجهاتا فرش پر نظریں جمائے ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔

«کبهی کبهی وفور جذبات سے دل کا یه عالم هو جاتا هے که مشکل هی سے برداشت هو سکتا هے۔ ایسا معلوم هوتا هے که جہاں کہیں بهی جاؤ هر شخص رفیق هے، سب کے سینوں میں ایک هی شعله فروزاں هے، سب اچهے، همدرد اور هنس مکهه هیں۔ ایک دوسرے کو سمجھنے کے لئے بات کرنا بهی ضروری نہیں۔ سب مل کر ایک واحد عظیم کورس بن جاتے هیں جس میں هر دل خود اپنا گیت گا رها هو اور سارے گیت چشموں کی طرح هوں جو ایک هی دریا میں گرتے هیں اور دریا آزادی کے ساتھه پهیلتا بڑھتا نئی زندگی کے پر مسرت ساگر کی طرف چلا جا رها هو۔»

ماں بے حس و حرکت بیٹھی رھی کیوںکہ اسے خطرہ تھا کہ کہیں اس کے خیالات کا سلسلہ ٹوٹ نہ جائے اور اس کی بات کٹ نہ جائے۔ دوسروں کے مقابلے میں وہ اس کی بات ھمیشہ بہت غور سے سنتی تھی۔ دوسروں کے مقابلے میں وہ سادگی سے باتیں کرتا تھا اور اس کے الفاظ دل میں اتر جاتے تھے۔ پاویل مستقبل کے بارہے میں کبھی بات نہیں کرتا تھا۔ لیکن خوخول کے وجود کا ایک حصہ ھمیشہ اسی مستقبل میں رھتا ھوا معلوم ھوتا تھا۔ اس کی باتوں میں ان مسرتوں کا ذکر ھوتا جو دھرتی کے تمام باسیوں کے لئے آئیںگی۔ اور ماں کے لئے اسی خواب نے زندگی میں، اور اس کے بیٹے اور بیٹے کے تمام رفیقوں کے کام میں معنویت بیدا کر دی تھی۔

«پھر ایک دم سے هوش آ جاتا هے» خوخول نے سر کو جھٹکتے هوئے بات جاری رکھی ۔ «چاروں طرف نظر دوڑاؤ تو هر چیز سرد مہر اور غلیظ نظر آتی هے هر شخص تهکا هوا اور چڑچڑا هو رها هے...»

وه بڑے دکھه سے کہتا رها:

«انسانوں پر اعتماد مت کرو، مجھے معلوم ھے اس سے تکلیف ھوتی ھے لیکن ان سے ڈرنا چاھئے بلکه — نفرت بھی کرنا چاھئے۔ انسان کے دو پہلو ھوتے ھیں — اگر یه چاھو که اس سے صرف محبت کی جائے تو یه کیسے ممکن ھے؟ ایسے آدمی کو کس طرح معافی کیا جا سکتا ھے جو تم پر جنگلی جانوروں کی طرح جھپٹے، معافی کیا جا سکتا ھے جو تم پر جنگلی جانوروں کی طرح جھپٹے، جو تمہاری زندہ روح کو نه دیکھه سکے اور تمہارے انسانی چہرے کو کچل کر رکھه دے؟ اسے تو کبھی معافی نہیں کیا جا سکتا! اپنی وجه سے نہیں — خود تو ھر چیز برداشت ھو سکتی ھے — بلکه اس لئے که ھم انہیں یه سمجھنے کی اجازت نہیں دوسروں سکتے که ھم اس چیز کو پسند کرتے ھیں — ھم انہیں دوسروں کو مارنے کی مشق کرنے کے لئے اپنی پیٹھه تو پیش نہیں کر سکتے ۔ »

اس کی آنکھوں میں ایک سرد شعله لیک رھا تھا، اس کا سر ھٹیلے انداز سے نیچے کی طرف جھکا ھوا تھا اور وہ زیادہ مضبوطی سے بول رھا تھا:

«مجھے کسی غلطی کو معاف کر دینے کا حق نہیں خواہ اس سے مجھے تکلیف نه بھی پہونچی ھو۔ اس دھرتی پر میں ھی اکیلا تو نہیں ھوں! آج میں کسی کو اپنے ساتھہ ناانصافی کرنے کی اجازت دے دوں بلکہ اس پر ھنس بھی دوں کیونکہ اس کی اھیت ھی کیا ھے۔ لیکن میرے اوپر اپنی قوت آزمانے کے بعد ممکن ھے کل وہ کسی اور کو ڈرانے دھمکانے لگے۔ ھر شخص کو ایک ھی نظر سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ بہت ھی ٹھنڈے دل سے ھر ایک کو پرکھنا چننا ھوگا: یہ میری طرح ھے اور یہ نہیں ھے۔ یہ کچھہ بہت تسکینبخش باتیں نہیں ھیں، لیکن یہ صحیح ھیں۔»

کسی وجه سے ماں کو ساشا کا خیال آیا اور پھر افسر کا۔

«بغیر چھانے ہوئے آئے کی روئی اور کیسی پک سکتی ہے؟» ماں نے ٹھنڈا سانس بھرکر کہا ــ

«یہی تو اصل مشکل ہے» خوخول نے کہا -

«هاں» ماں نے کہا۔ اس کے ذهن میں اپنے شوهر کی تصویر پہر گئی، ایک بڑے پتھر کی طرح، جس پر کائی جم گئی هو، بھاری اور ٹهس۔ اس نے تصور کیا که اگر خوخول نے نتاشا سے اور اس کے بیٹے نے ساشا سے شادی کرلی تو کیسا رہےگا۔

«اور ایسا کیوں ھے؟» خوخول نے اپنے موضوع کی طرف پلٹتے ہوئے کہا، جسکے لئے اس میں اور زیادہ دل چسپی اور جوش پیدا ہوگیا تھا۔ «یه اتنی هی واضح بات هے جیسے میرے چہرے پر یه ناک۔ یه سب اس لئے هے که لوگ ایک هی سطح پر نہیں هیں۔ انہیں ایک هی سطح پر لانا همارا کام هے۔ دماغ نہ جو کچهه سوچا اور هاتهه نے جو کچهه بنایا هے اس سب کو تقسیم کر دیں، لوگوں کو خوف اور حسد کا غلام نه هونے دیں، انہیں لالچ اور حماقت کا شکار نه بننے دیں!..»

اس کے بعد ان لوگوں میں اس قسم کی باتیں کئی بار ہوئیں ۔ ہوئیں ۔

نخودکا کو کارخانے میں پھر سے کام مل گیا۔ وہ اپنی ساری تنخواہ ماں کو دے دیتا تھا، اور وہ اس کے پیسے اسی سادگی سے قبول کر لیتی تھی جیسے پاویل سے لیا کرتی تھی۔

بعض اوقات آندری آنکھوں میں شرارت کی چمک لاکر اس سے کہتا:

«تهوری سی پرهائی هو جائے ننکو؟»

وہ ہنس دیتی لیکن سختی سے انکار کرتی۔ اس کی آنکھوں<sup>،</sup> کی شرارت سے اسے تکلیف پہونچتی ــ

«اگر تمہیں یه بات مذاق معلوم هوتی هے تو پهر فکر هی کیوں کرتے هو؟» وه اپنے دل هی دل میں سوچتی ــ

لیکن اب اکثر و بیشتر وہ اس سے کسی نه کسی لفظ کیے معنے پوچھنے لگی اور اس وقت وہ اس سے نظریں نہیں ملاتی تھی اور اپنے لہجے میں بےنیازی پیدا کر لیتی تھی۔ وہ تاڑ گیا که ماں چوری چھپے پڑھه رھی ھے اور اس کی شرم کا خیال کرکے اس نے پڑھنے کے متعلق کہنا چھوڑ دیا۔

«میری آنکهیں کمزور هو رهی هیں آندریوشا، مجھے عینک کی ضرورت هے، ایک دن اس نے کہا ــ

دیه کون بڑی بات هے!» اس نے جواب دیا۔ «اتوار کو تمہیں شہر کے ڈاکٹر کے پاس لے چلوں گا اور عینک دلا دوں گا۔»

## 19

وہ تین مرتبه دریافت کرنے گئی که پاویل سے مل سکنی هے یا نہیں لیکن هر بار پولیس کے جنرل نے جس کے بال سفید هو گئے تھے اور جس کے گال سرخ اور ناک بڑی سی تھی، نرمی کے ساتھه اجازت دینے سے انکار کر دیا۔

دکم سے کم ایک ہفتے اور انتظار کرنا ہوگا ماں۔ ایک ہفتے کے بعد دیکھیں گے۔ لیکن فی الحال تو ناممکن ہے!»

وه گول مثول اور موثا سا تها اور اسے دیکهه کر ماں کو ایک پکے هوئے آلوچے کا خیال آتا جس پر بہت دیر تک رکھے رهنے کی وجه سے روئیں دار پهپهوندی جم گئی هو – وه اپنے چهوٹے تیز سفید دانتوں کو هر وقت ایک زرد خلال سے کریدتا رهتا تها – اس کی چهوٹی چهوٹی سبز آنکھیں شفقت سے مسکراتی تهیں اور اس کی آواز سے همیشه دوستی اور مروت ٹپکتی تهی – «بڑا شائسته هے» اس نے خوخول سے کہا – «همیشه مسکرایا

«کیا کہنے» خوخول نے جواب دیا۔ «بڑے اچھے لوگ ھیں، مسکراتے ھوئے اور مرنجاں مرنج۔ ان سے کہا جاتا ھے: ،یہ آدمی ھوشیار اور ایماندار ھے اور اسے ھم لوگ ذرا خطرناک سمجھتے ھیں۔ اسے پھانسی پر تو لُٹکا دو،۔ اور وہ مسکراتے ھیں اور پھانسی پر لُٹکا دیتے ھیں اور اس کے بعد۔۔وہ مسکرایا ھی کرتے ھیں۔»

«اس شخص سے تو مختلف تھا جو یہاں تلاشی لینے آیا تھا» ماں نے کہا۔ «اسے تو دیکھه کر معلوم هوتا تھا که بڑا سور هے...»

«ان میں کوئی بھی انسان کہلانے کے قابل نہیں۔ یہ سب لوگ ھتھوڑ مے ھیں جن سے لوگوں کو کچل دیا جاتا ھے۔ ایسے اوزار کی طرح ھیں جن سے ھم ایسے لوگوں کی مرمت کرائی جاتی ھے تاکہ جس طرح چاھیں ھم سے برتاؤ کریں۔ اور خود انہیں ان کے آقاؤں نے اپنے مقصد کے لئے ایک خاص ڈھانچے میں ڈال لیا ھے۔ انہیں جو بھی حکم دیا جائےگا اسے بغیر سوچے اور بلا چون و چرا کئے بجا لائیںگے۔»

آخرکار اسے پاویل سے ملنے کی اجازت دی گئی اور ایک اتوار کو وہ جیل کے دفتر کے ایک کونے میں خاموشی سے آکر بیٹھه گئی۔ اس چھوٹے سے گندے نیچے چھتوالے کمرے میں بہت سے لوگ تھے جو قیدیوں سے ملنے کا انتظار کر رھے تھے۔ صافی معلوم ھو رھا تھا کہ یہ لوگ آج پہلی بار یہاں نہیں آئے ھیں کیونکہ وہ ایک دوسرے سے واقف تھے اور آپس میں دبی زبان سے آھستہ آھستہ باتوں کا جال سا پھیلا رھے تھے جیسے مکڑی جالا بن رھی ھو۔

«تم نے سنا؟» ایک موٹی سی عورت نے جس کا چہرہ بھرا بھرا سا تھا اور جس کے ھاتھہ میں سفری تھیلا تھا دریافت کیا۔

« آج صبح نماز کے وقت گرجا کے منتظم نے دعا پڑھنے والے لؤکوں میں سے ایک کا کان کاٹ لیا ... »

«دعا پڑھنے والے لڑکے سارے کے سارے غنڈمے ہوتے ہیں» ایک بوڑھے شخص نے کہا جو پنشن یافتہ افسر کی وردی پہنے ہوئے تھا۔

ایک پسته قد گنجا سا شخص دفتر میں بےچینی کے ساته ٹهل رھا تھا۔ اس کی طرف نکلی چھوٹی اور ہھوٹی آگے کی طرف نکلی ھوٹی تھے۔ اور ٹھوڑی آگے کی طرف نکلی ھوٹی تھی۔

«قیمتین بڑھتی جا رھی ھیں اور اس کی وجه سے لوگ بے ھودہ ھوتے جا رھے ھیں۔ گھٹیا قسم کے گائے کے گوشت کی قیمت چودہ کوپک فی پاؤنڈ اور روٹی تو پھر ڈھائی کوپک تک پہونچ گئی …»

کبھی کبھی قیدی آ جاتے۔ سب کے سب بھور مے رنگ کی وردیاں اور چمڑ مے کے بھاری جوتے پہنے ایک ھی سے معلوم ھوتے تھے۔ نیم روشن کمر مے میں داخل ھوتے ھوئے ان کی آنکھیں جھپک جاتیں۔ ان میں سے ایک کے پیروں میں بیڑیاں تھیں۔

جیل کی هر چیز میں عجیب و غریب خاموشی اور ناخوش گوار سی سادگی تھی۔ ایسا معلوم هوتا تھا جیسے یه سب لوگ بہت عرصے سے اس کے عادی هو چکے تھے اور اسے اپنی قسمت کا لکھا سمجھه کر تسلیم کر چکے تھے۔ ان میں سے چند بڑی مستقل مزاجی سے اپنی سزا کائ رهے تھے، کچھه دوسر ے کاهلانه طریقے سے پہرہ دے رہے تھے اور چند دوسر ے لوگ ایک ٹھکی هوئی باقاعدگی کے ساتھه قیدیوں سے ملنے آتے تھے۔ ماں کا دل بے صبری سے دھڑکنے لگا، هر چیز کی یاس انگیز سادگی سے

حیران هوکر وه اپنے چاروں طرف اس طرح دیکھه رهی تھی جیسے اس کی سمجهه هی میں کچهه نه آتا هو۔

اس کے نزدیک ایک مختصر سی بوڑھی عورت بیٹھی ھوئی تھی۔ اس کا چہرہ چھوار ہے کی طرح سوکھا ھوا تھا لیکن آنکھوں میں ایک دلکشی تھی۔ وہ اپنی پتلی سی گردن کو گھماکر ساری باتوں کو سن رھی تھی اور ھر شخص کی طرف ایسی نظروں سے دیکھتی جن میں شوخی کی جھلک تھی۔

«تم کس سے ملنے آئی ہو؟» پلاگیا نے اس سے آہسته سے دریافت کیا۔

«اپنے بیٹے سے، یونیورسٹی کا طالب علم ہے» بوڑھی عورت نے اونچی آواز میں جواب دیا۔ «اور تم؟»

«میں بھی اپنے بیٹے سے ملنے آئی ہوں۔ وہ مزدور ہے۔،
«نام کیا ہے؟»

«ولاسوف ــ »

«کبهی سنا نہیں۔ بہت دنوں سے جیل میں ھے؟» «تقریبا سات ھفتے ھو گئے۔»

«میرا بیٹا تو تقریبا حس مہینے سے ھے!» بوڑھی عورت نے کہا۔ اس کے لہجے میں فخر کی جھلک تھی۔

«هاں، هاں» بوڑهے گنجے شخص نے بچوں کے انداز میں کہا۔ «کسی میں صبر و قناعت نہیں هے ... هر شخص چڑچڑا جاتا هے، هر شخص شور مچاتا هے اور قیمتیں بڑھتی جا رهی هیں، اور اسی لحاظ سے لوگوں کی قیمت گرتی جا رهی هے۔ کوئی بھی ان حالات کو روکنے کے لئے آواز نہیں اٹھاتا۔»

«ٹھیک کہتے ہو!» افسر نے کہا۔ «حد ہو گئی! اب تو وقت آ گیا ہے کہ کوئی شخص گھن گرج کے ساتھہ کہے۔۔ وقت آ گیا ہیں جیز کی ضرورت ہے ہم لوگوں کو۔۔ رعب دار آواز...»

تمام لوگ گفتگو میں شریک هو گئے اور بات چیت میں جان پی گئی۔ مر شخص زندگی کے متعلق اپنی رائے دینا چاهتا تھا لیکن سب کے سب دهیرے دهیرے باتیں کر رهے تھے اور ماں کو ان کی باتوں سے اختلاف تھا۔ اسکے گھر میں بات چیت مختلف قسم کی هوتی تھی، زیادہ واضح اور سادہ اور اونچی آواز میں۔

ایک موالے جیلر نے جس کی سرخ ڈاڑھی چوکور سی تھی اس کا نام پکارا۔ پھر اسے سر سے پیر تک دیکھا اور یہ کہہ کر لنگؤاتا۔ ہوا باہر چلا گیا:

«مير مے پيچهے پيچهے آؤ...»

چلتے چلتے ماں کا جی چاھا که پیچھے سے دھکا دے کر اسے جلدی چلنے پر مجبور کرے۔

پاویل ایک چهوئے سے کمرے میں کھڑا تھا اور مسکراتے موئے مصافحے کے لئے هاتهه بڑها رها تھا۔ اس کی ماں نے مختصر سی هنسی هنس کر هاتهه ملایا اور جلدی جلدی پلکیں جهپکانے لگی۔

«اچها... اچها...» الفاظ نه پاکر اس نے کہا۔

«دل پر قابو حاصل کرو، ماں» پاویل نے اس کا ہاتھہ اپنے ہاتھہ میں لیتے ہوئے کہا۔

«بالكل ثهيك هون مين ــ»

«آخر کو تو یه تمهاری مان هے» جیلر نے ٹهنڈا سانس بهرکر کہا۔ «لیکن ذرا دور دور کهڑے رهو تاکه تم دونون کے درمیان فاصله رهے...» اس نے باآواز بلند ایک جمائی لیتے هوئے کہا۔

پاویل نے اس کی صحت اور گھر کے بارے میں دریافت کیا۔ وہ کچھه دوسرے سوالات کی توقع کر رہی تھی۔ ان

سوالوں کے لئے اس نے اپنے بیٹے کی آنکھوں کا جائزہ لیا لیکن بیکار۔ وہ ہمیشہ کی طرح پرسکون تھا گو اس کا رنگ زرد سا پڑ گیا تھا اور آنکھیں کچھہ پہلے سے بڑی معلوم ہو رہی تھیں۔ دساشا نے تمہیں یوچھا ہے» ماں نے کہا۔

پاویل کے پپوٹے الرزنے لگے، چہرے پر نرمی سی آگئی اور وہ مسکرایا۔ ماں کو اپنے دل میں ایک چبھتا ہوا سا درد محسوس ہوا۔

«کیا خیال ہے تمہیں جلدی چھوڑ دیں گے؟» اس نے پوچھا۔
وہ کچھه ناراض اور رنجیدہ تھی۔ «آخر ان لوگوں نے تمہیں/
گرفتار ہی کیوں کیا؟ وہ پرچے تو کارخانے میں پھر نظر آنے
لگے۔۔»

پاویل کی آنکھوں میں چمک پیدا ھو گئی۔ «سچ؟» اس نے جلدی سے پوچھا۔

«ایسی چیزوں کے بارے میں بات کرنا منع ہے» جیلر نے سوئی سوئی سی آواز میں کہا ــ «صرف گھریلو معاملات کے متعلق باتیں کر سکتے ہو...»

«یه گهریلو بات نہیں ہے کیا؟» ماں نے احتجاج کیا۔

«میں اس کا جواب نہیں دیے سکتا... لیکن ــ یه باتیں منع هیں» جیلر نے لاپروائی سے جواب دیا۔

«اچھا خیر، تو گھر کی باتیں بتاؤ» پاویل نے کہا۔ «تم اس زمانے میں کرتی کیا رہیں؟»

آنکھوں میں ایک شرارت آمیز چمک کے ساتھہ اس نے جواب دیا:

«ارہے، میں وہ ساری چیزیں کارخانے لیے جاتی رہی ہوں...» وہ رکی اور پھر مسکراکر اس نے بات جاری رکھی:

دوهی گوبهی کا سالن اور دلیا اور ماریا کا پکایا هوا کهانے کا دوسرا سامان ـــاور دوسری چیزیں...»

پاویل سمجهه گیا۔ اس نے اپنے بالوں میں ہاتھہ پھیرا اور ہنسی روکنے کی کوشش کرنے لگا۔

«یه تو بڑی اچهی بات هے که تم نے اپنے لئے کوئی نه کوئی مصروفیت نکال هی لی۔ اس طرح تنهائی محسوس کرنے کا وقت نمیں هوگا» اس نے بڑی محبت سے ایسی آواز میں کہا جیسی ماں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔

«جب وہ پرچے نظر آئے تو میری بھی تلاشی لی گئی» اس نے کچھہ فخر کے انداز میں اعلان کیا۔

«پهر وهی باتیں» جیلر نے بگڑکر کہا۔ «ایک دفعه کہه چکا که یه باتین منع هیں! لوگوں کو بند هی اسی لئے کرتے هیں که انہیں یه نه معلوم هونے پائے که باهر کیا هو رها هے اور تم عجیب هو! بہتر هے که جو چیزیں منع هیں انہیں سمجهه لو۔»

«بس کافی هے ماں» پاویل نے کہا۔ «ماتوی ایوانووچ بڑا بھلا آدمی هے اور اسے ناراض کرنے سے کوئی فایدہ نہیں۔ هم لوگ بڑے اچھے دوست هیں۔ بالکل اتفاقی بات هے که آج تمہارے آنے کے دن اسے یہاں رہنا پڑ رہا ھے۔ عموما تو نائب افسر یه کام کرتا ھے۔»

«وقت ختم هو گیا» جیلر نے اپنی گھڑی دیکھتے هوئے کہا۔
«شکریه پیاری ماں» پاویل نے کہا۔ «پریشان مت هونا،
مجھے جلدی هی رها کر دیا جائےگا۔»

وہ ماں سے گرمجوشی سے بغلگیں ہوا اور اسے بوسه دیا۔ اور وہ اتنی متاثر اور خوش ہوئی که رونے لگی۔

«چلو، چلو» جیلر نے کہا۔ پھر اسے لے جاتے ہوئے اس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ «روؤ مت! اسے جلدی می چھوڑ دیں گے، سارے لوگوں کو چھوڑ دیں گے... بہت لوگ جمع ہو گئے یہاں۔

«جس انداز سے میں نے اسے بتایا وہ تو بہت ھی دلچسپ تھا۔ وہ سمجھہ گیا، سمجھہ ھی گیا ھوگا» اس نے ٹھنڈا سانس لیتے ھوئے کہا۔ «ورنه اتنی محبت سے رخصت نه کرتا، وہ کبھی ایسا نہیں کرتا!»

«تم بهی خوب هو!» خوخول هنسا۔ «لوگ طرح طرح کی چیزیں چاهتے هیں لیکن ماں صرف محبت چاهتی هے۔»

«ایسا نہیں ھے آندریوشا! ان لوگوں کو دیکھتے تو معلوم ھوتا!» اس نے دفعتا جوشیلے انداز میں کہا۔ «وہ لوگ عجیب طرح ان چیزوں کے عادی ھو گئے ھیں! ان کے بچوں کو چھین کر جیل میں ڈال دیا گیا اور وہ اس طرح چلتے پہرتے ھیں جیسے کچھه ھوا ھی نہیں۔ وھاں آتے ھیں، بیٹھتے ھیں، انتظار کرتے ھیں اور خبروں کے متعلق باتیں کرتے ھیں۔ کیوں؟ اگر پڑھے لکھے لوگ اس کے عادی ھو سکتے ھیں تو ھم جاھل لوگوں سے کیا امید کی جا سکتی ھے؟»

«بات صاف هے» خوخول نے اپنے مخصوص طنزیه انداز میں کہا۔ «قانون همار مے مقابلے میں ان کے ساتهه بہرحال رعایت کرتا هے اور ان لوگوں کو همار مے مقابلے میں قانون کی ضرورت بھی زیادہ هوتی هے۔ اس لئے اگر زندگی میں ایک آدهه بار ان کے سر پر اس قانون کی مار پڑتی هے تو کچهه منهه بنا لیتے هیں لیکن زیادہ نہیں۔ دوسروں کی لاٹھی کے مقابلے میں اپنی هی لاٹھی سے مار کھانا آسان هوتا هے…»

ایک دن شام کو جب ماں بیٹھی موزہ بن رھی تھی اور خوخول قدیم روما میں غلاموں کی بغاوت کے متعلق اسے کتاب پڑھہ کر سنا رھا تھا تو کسی نے دروازے پر زور سے دستک دی اور جب خوخول نے اٹھہ کر دروازہ کھولا تو وسوف شیکوف ایک بنڈل دبائے ھوئے انس آیا۔ اس کی ٹوپی سر پر پیچھے کی طرف سر کی ھوئی تھی اور ٹانگیں گھٹنوں تک کیچڑ میں لت پت ھورھی تھیں۔

«ادهر سے جا رها تها که روشنی دیکهی، میں نے سوچا که ملتا چلوں، سیدها جیل سے آ رها هوں» اس نے کچهه غیرمانوس سی آواز میں اعلان کیا۔ پلاگیا کا هاتهه اپنے هاتهه میں لیکر اسنے بڑی گرمجوشی سے مصافحه کیا اور بولا:

«پاویل نے بہت بہت سلام کہا ھے...»

وہ کچھہ بے چین سا بیٹھا رہا اور افسردہ اور مشکوک نظروں سے کمر مے کا جائزہ لیتا رہا۔

ماں کو وہ اچھا نہ لگنا تھا۔ اس کے چوکور اور گھٹے ھوئے سر اور چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں کوئی خوفناک چیز محسوس ھوتی تھی۔ لیکن آج کی رات اسے دیکھه کر ماں کو خوشی ھوئی اور اس سے باتیں کرتے وقت وہ محبت سے مسکراتی رھی۔

«کتنے دہلے ہو گئے ہو تم! آئدریوشا انہیں ایک پیالہ چائے کیوں نه پلائی جائے؟»

«میں تو خود هی سماوار چڑها رها هوں، خوخول نے باورچی خانے میں سے کہا ــ

۔ «اچھا تو پاویل کیسا ھے؟ تمہارے سوا اور کسی کو بھی چھوڑا؟»

نکولائی نے اپنا سر جھکا لیا۔

«پاویل وهاں بڑے صبر سے انتظار کر رہا ہے۔ صرف مجھے رہا کیا گیا ہے۔»

اس نے سر اٹھاکر ماں کے چہر ہے کی طرف دیکھا اور آھستہ آھسته دانت بھینچ کر کہتا رہا:

«میں نے ان لوگوں سے کہدیا ،اب برداشت نہیں کر سکتا، مجھے جانے دو! اگر نہیں چھوڑتے تو میں کسی کو قتل کر دوںگا اور خود بھی ھلاک ھو جاؤںگا،۔ تو اس طرح مجھے رھا کر دیا گیا۔»

«اوه!» ماں کو جیسے دھکا سا لگا، اس کی تیز گھورتی ہوئی نظروں سے نظریں ملتے ہی غیرارادی طور پر ماں کی آنکھیں جھپک گئیں ۔

«فیدور مازن کیسا هے؟» خوخول باورچی خانے سے چلایا۔ «اب بھی شاعری کر رہا ہے؟»

«هان، میری تو سمجهه مین نهین آتا» نکولائی نے سر کو جهٹکا دیتے هوئے کہا۔ «اپنے آپ کو نه جانے سمجهتا کیا هے، کوئی خوش گلو پرند؟ پنجرے میں ڈالا که اس نے گانا شروع کیا۔ لیکن ایک چیز تو میں جانتا هوں۔ که میں گهر واپس جانا نهیں چاھا...»

«گھر میں رکھا بھی کیا ھے که واپس جاؤ؟» ماں نے غور کرتے ھوئے کہا۔ «خالی گھر، چولہے میں آگ نہیں، ھر چیز ،سرد...»

اس نے کچھہ نہ کہا بس کنکھیوں سے دیکھتا رھا۔ پھر اپنی جیب سے سگریٹ کی ایک ڈبیا نکائی، ایک سگریٹ جلائی اور تحلیل ہوتے ہوئے دھویں پر نظریں جما دیں۔ پھر جھنجھلا کر کتے کی طرح غرایا۔

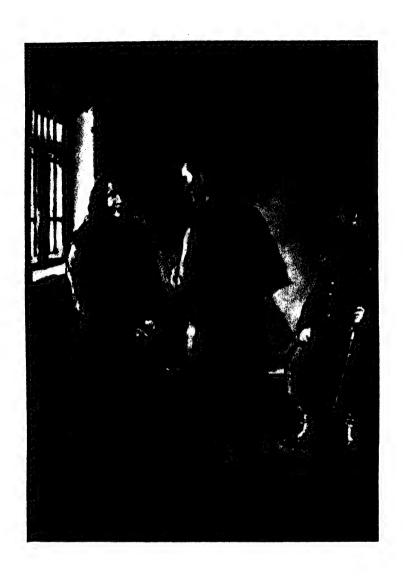



«هاں غالبا هر چيز سرد پڙ چکی هے۔ فرش پر يخبسته کاکروچ اور يخبسته چوهے هوںگے۔ پلاگيا نلوونا مجهے يہاں رات بسر کرنے کی اجازت دوگی؟» اس کی طرف دیکھے بغیر اس نے پہٹی هوئی آواز میں دریافت کیا۔

«هاں هاں کیوں نہیں!» اس نے جلدی سے جواب دیا۔ نه معلوم کیوں وہ اس کی موجودگی میں کچهه عجیب سی بےچینی محسوس کر رهی تهی۔

«آج کل تو لوگوں کو خود اپنے ماں باپ پر شرم آتی ہے...»

«کیا؟» ماں نے چونک کر دریافت کیا ۔

اس نے ماں کی طرف دیکھا پھر آنکھیں بند کر لیں جس کی وجه سے اس کے چیچک زدہ چہر ہے پر اندھے پن کا شبه ھونے لگا۔

«میں نے کہا کہ زمانہ ایسا آگیا ھے کہ لوگوں کو اپنے ماں باپ پر شرم آتی ھے» اس نے سرد آہ بھرتے ھوئے دھرایا ۔ «پاویل کو تمہاری وجہ سے شرم کبھی نہیں آئی ۔ لیکن مجھے اپنے بڑے میاں پر شرم آتی ھے۔ اس گھر میں اب کبھی قدم نہ رکھوںگا ۔ میرا کوئی باپ نہیں اور نہ کوئی گھر… اگر میں پولیس کی نگرانی میں نہ ھوتا تو سائبریا چلا جاتا ۔ وھاں جلاوطن لوگوں کو آزاد کراتا، انہیں قید سے بھاگنے میں مدد دبتا …»

اپنے حساس دل کی وجہ سے ماں نے محسوس کر لیا کہ اس لڑکے کو بڑا صدمہ ہو رہا ہے لیکن اس کی تکلیف ماں کی ہمدردی کو بیدار نہ کر سکی ۔

«اگر ایسا محسوس کرتے هو تو بہتر هے که چلے جاؤ...» اس نے یه سوچ کر کہا که اگر کچهه نه بولی تو بهی اسے برا معلوم هوگا۔

آندری باورچی خانے سے باہر آیا۔ «تم یه کیا کہه رہے ہو؟» وہ ہنسا۔

«میں جاکر گچھہ کھانے کے لئے لاتی ہوں...» ماں نے اٹھتے ہوئے کہا۔

خوخول پر تھوڑی دیر تک بہت پرغور نظریں جمانے کے بعد نکولائی نے دفعتا رور سے کہا:

«میرا خیال هے که چند لوگوں کو قتل کر دینا چاهئے!» «اوهوا کس لئے؟» خوخول نے دریافت کیا۔

«ان سے نجات حاصل کرنے کے لئے ...»

لمبا، دبلا پتلا خوخول کمر ہے کے بیچوں بیچ کھڑا اپنی ایڑیوں پر جھکولے سے لیتا اور نکولائی کو دیکھتا رھا جو سگریٹ کے دھوئیں میں لپٹا ھوا کرسی پر جما بیٹھا تھا۔ اس کے چہر ہے پر سرخ دھیے نظر آنے لگے۔

«میں ایسائی گوربوف کا سر اڑا دوںگا۔ نه اڑا دیا ہو تو کہنا!»

«کیوں؟»

«جاسوس اور دغاباز هے۔ اسی نے میرمے باپ کو تباہ کیا، اسے غدار بنا دیا۔» وسوفشیکوف نے آندری کی طرف اس انداز سے دیکھا جیسے اس سے لڑ رہا ہو۔

«اچها تو یه بات هے!» خوخول نے کہا۔ «لیکن کوئی بے وقوف هی هوگا جو تمہارے باپ کی وجه سے تمہیں الزام دےگا یا برا کہےگا۔»

«هوشیار اور بے وقوف سب ایک هی سے هوتے هیں» نکولائی نے هیمائی بن سے کہا۔ «اب تم اپنے کو اور پاویل هی کو لے لو، تم دونوں هوشیار هو لیکن کیا تمہاری نظروں میں میں بھی ویسا هی هوں جیسا فیدر مارن اور سموڈلوف یا ایک دوسر ہے کے لئے

تم دونوں؟.. جھوٹ نہ بولنا۔ بہرحال مجھے تم پر یقین نہ آئےگا۔ تم سب لوگ مجھے ایک طرف کر دیتے ہو، میر بے ساتھہ ایک خاص طریقے کا رویہ اختیار کرتے ہو...»

«تمہاری روح کو کچھہ روگ لگ گیا ہے، نکولائی» خوخول نے اس کے نزدیک بیٹھتے ہوئے آہستگی اور نرمی سے کہا۔

«یقینا روگ لگ گیا هے لیکن تمہاری روح کو بھی روگ لگ گیا هے ... فرق صرف یه هے که تم سمجھتے هو که جو بیماری تمہیں هے وہ میری بیماری کے مقابلے میں بلند هے – میں تو صرف اتنا هی کہه سکنا هوں که هم سب ایک دوسر ہے کے نزدیک بدمعاش هیں – کیا کہتے هو؟ بولو –»

اس نے اپنی تیز نگاھیں آنوں کے چہر مے پر گاڑ دیں اور انتظار کرنے لگا۔ اس وقت اس کے دانت نظر آ رھے تھے۔ اس کے دھبوں دار چہر مے کی کیفیت میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ھوئی، لیکن اس کے مواجے ھونٹ پھڑک رھے تھے۔

«میں کچھہ نہیں کہہ سکنا!» خوخول نے وسوفشیکوف کی معاندانہ نظروں کا جواب اپنی نیلگوں آنکھوں کی معبت آمیز مسکر اهٹ سے دیتے هوئے کہا۔ «مجھے معلوم هے کہ جس شخص کے دل کے سار مے زخموں سے خون رس رها هو، اس سے بحث کرنا۔ محض اس کا دل دکھانا هے۔ مجھے معلوم هے میر مے مھائی!»

«میں اور تم بحث نہیں کر سکتے۔ میں بحث کرنا نہیں جانتا» وسوفشیکوف نے نظریں جھکاتے ہوئے زیرلب کہا۔

«مجهد تو ایسا محسوس هوتا هد» خوخول ند بات جاری رکهی دی هم میں سد هر شخص اپنی خاردار راه پر چل چکا هد اور هم میں سد هر شخص اپنی مصیبت کی گهرای میں تمہاری طرح تکلیف سد کراه چکا هد ...»

«مجھے تم کچھہ بھی نہیں بتا سکتے» وسوفشیکوف نے آہستہ سے کہا۔ «میری روح بھیڑائے کی طرح چیخ رہی ہے۔»

«میں تمہیں کچھہ بتانا بھی نہیں چاہتا، ہاں اتنا مجھے معلوم ہے کہ یہ حالت گذر جائےگی۔ ممکن ہے دوری طرح نہ ختم ہو مگر ختم ضرور ہوگی۔»

وہ ایک مختصر هنسی هنسا اور نکولائی کے کاندهوں کو تهپتهپاتے هوئے اس نے اپنی بات جاری رکھی:

«یه تو کهسرا کی طرح ایک بچوں کی بیماری هے۔ هم میں سے هر شخص کبھی نه کبھی اس کا شکار ضرور هوتا هے۔ یه تندرستوں کو معمولی طور پر اور کمزوروں کو بری طرح سے ھوتی ھے۔ اور ایسے وقت پر ھم کو آ دبوجتی ھے جب کہ ھم نے اینی ذات کو سمجهنا شروع هی کیا هو لیکن زندگی کو پوری گہرائی کے ساتھہ نہ تو دیکھہ یائے ہوں اور نہ اس میں اپنا مو: وں مقام حاصل کر سکے ہوں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دنیا میں بس ھم ھی ھم ھیں اور ھر شخص ھمیں ختم کرٹے کی فکر میں ھے۔ لیکن تھوڑ ہے ھی عرصے بعد ھم دیکھہ لیتے ھیں کہ دوسروں کے سینے میں بھی دل ھے جو ھم سے کسی صورت میں برا نہیں اور یه معلوم کرکے بڑا اطمینان هوتا هے۔ یهر اس کے بعد کچهه شرمندگی سی محسوس هونے لگتی هے که اپنی چهوئی سی حقیر کھنٹی لیے کر گرچا کے گھنٹه گھر یر چڑھنے کی ضرورت ھی کیا تھی، جس کی آواز میں اس چھوٹی سی گھنٹی کی آواز سنائی بھی نہیں دیتی۔ لیکن پھر یہ یته جلتا ھے که ھماری گھنٹی دوسری گھنٹیوں کے کورس میں مل کر اسمین خوبصورتی بیدا کر دیتی هیـ حالانکه الگ بجاؤ تو شاید برای گهنظیاں اس کی آواز کو تیل میں مکھی کی طرح ڈبو ھی ڈالیں ۔ جو کچھه کہنا حاهتا هور وه سمجهے؟» «هو سکتا هے که میری سمجهه میں آگیا هو» نکولائی نے سر کو جهٹکا دیتے هوئے کہا۔ «لیکن مجهے ان پر یقین نہیں هے۔»

خوخول ہنستا ہوا اچھلکر کھڑا ہو گیا اور زور زور سے ٹہلنے لگا۔

«ار بے او اینٹوں کے پرانے ڈھیر، میں بھی یقین نہیں کیا کرتا تھا۔»

«اینٹوں کا پرانا ڈھیر کیوں کہتے ہو مجھے؟» نکولائی نے کھسیانی ہنسی ہنستے ہوئے خوخول سے پوچھا۔

«اس لئے کہ تم وہی معلوم ہوتے ہو۔»

دفعتا کولائی زور سے قہقہہ مار کر ہنسا، اس کا پورا منہه کھلا ہوا تھا۔

«بات کیا ہے؟» خوخول نے اس کے سامنے آکر ٹھہرتے ہوئے حیرت زدہ ہوکر پوچھا۔

«ابهی ابهی میں نے سوچا که تمہار ہے جذبات کو تکلیف پہونچانے والا بهی کیسا گدھا ہوگا» نکولائی نے جواب دیا۔

«کوئی میر بے جذبات کو تکلیف کیسے پہونچا سکنا ہے؟» خوخول نے اپنے کاندھوں کو جھٹکا دیا۔

«مجھے نہیں معلوم» وسوفشیکوف نے خوش مزاجی کے ساتھہ مسکراتے کہا۔ «میں ہے کہنے کا مطلب صرف یہ تھا کہ اگر کسی نے کبھی تمہیں تکلیف پہونچائی تو اسے بڑا برا معلوم ہوگا۔»

«اچها تو یه سوچ رهے تهے» خوخول هنسا ــ

«آندریوشا!» ماں نے باورچی خانے میں سے آواز دی۔ آندری باہر چلا گیا۔

- اکیلے رہ جانے کے بعد وسوفشیکوف نے چاروں طرف دیکھا پھر ایک ٹانگ پھیلا کر اپنے بھدے سے جوتے کو غور سے دیکھا

اور اپنی موئی پنڈلی کو هاتهه سے چهوا۔ پهر اس نے اپنا هاتهه اٹهایا اور اپنی دبیز هتهیلی اور موئی موئی انگلیوں کی پشت کو دیکھنے لگا جو زرد زرد بالوں سے ڈھکی هوئی تهیں۔ پهر وہ اٹهه کهڑا هوا جیسے ان سب چیزوں سے متنفر هو۔

جب آندری سماوار لایا. تو وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوا تھا ــ

«ایک مدت کے بعد میں نے اپنے بے ہنگم چہرے کو دیکھا ہے» اس نے کہا۔ پھر طنزیه مسکراهٹ کے ساتھه بولا۔ دکیا چہرہ ہے، واہ وا!»

«اپنے چہر ہے مہر ہے کی پرواہ کیوں کرتے ہو؟» آندری نے اس کی طرف تجسس بہری نظروں سے دیکھتے ہوئے دریافت کیا ۔

«ساشا کا کہنا ھے کہ چہرہ روح کا آئینہ دار ھوتا ھے۔،
«مہمل!» خوخول نے زور سے کہا۔ «خود اس کی ناک تو
ھے مچھلی پکڑنے کی کٹیا کی طرح اور گالوں کی ھڈیاں ھیں
چاقو کے پھل کی طرح، لیکن اس کی روح ستار ہے کی مانند
ھے۔»

نکولائی اس کی طرف دیکھہ کر ہنسا۔ وہ لوگ حائے بینے کے لنے بیٹھہ گئے۔

نکولائی نے ایک بڑا سا آلو لیا۔ روٹی کے ٹکڑے پر بہت سا نمک چہڑکا اور بیل کی طرح مسلسل، آهسته جبانا شروع کیا۔

«یہاں کے کیا حال چال ہیں؟» منہه میں نواله لئے ہوئے اس نے دریافت کیا۔

جب آندری اسے خوش خبری کے انداز میں سنا چکا که کارخانے میں پرچار کس طرح بڑھه رھا ھے تو وہ پھر افسردہ ھو گیا۔

«کتنا وقت لگ رها هے۔ کتنا زیاد، وقت! زیادہ تیزی سے کام کرنا هوگا۔»

ماں نے اس کی طرف دیکھا اور اس کے دل میں ایک معاندانه جذبه پیدا هوا۔

«زندگی کوئی گھوڑا تو ھے نہیں کہ چابک لگا کر اسے چلایا جائے» آندری نے کہا۔

نکولائی نے ھٹیلے پن سے سر ھلایا۔

«بهت دیر لگ رهی هے، میں اس طرح تو انتظار نہیں کر سکتا ۔ میں کروں کیا؟»

جُواب کی امید میں اس نے خوخول کے چہر ہے کی طرف دیکھا اور بے بسی سے اپنے شانوں کو جھٹکا دیا۔

«ھم سب کو پڑھنا اور دوسروں کو پڑھانا ھوگا، یہی کام ھے ھمارا!» آندری نے س جھکاتے ھوئے کہا۔

«اور لڑنا کب شروع کریں گے؟» وسوفشیکوف نے دریافت کیا ــ

«مجهے نہیں معلوم که لؤنا کب شروع کریںگے، میں اتنا جانتا هوں که لؤنے سے پہلے کئی بار هماری مرمت هو چکی هوگی، خوخول نے هنستے هوئے جواب دیا۔ «کم از کم مجهے تو ایسا محسوس هوتا هے که هاتهوں سے پہلے دماغوں کو مسلح کرنا ضروری هے۔»

نکولائی نے پہر کہانا کہانا شروع کر دیا اور ماں نظریں بچاکر اس کے چوڑے چہرے کو دیکھه رهی تهی اور وهاں کسی ایسی چیز کی متلاشی تهی جسکی وجه سے وہ اس کے چوڑے چکلے بھاری جسم کو پسند کرنے پر تیار هو سکے۔

اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں کی چبھتی ھوٹی نظروں سے ماں کی نظریں لڑ گئیں اور اس کی وجہ سے اس کے ابرو پھڑکنے لگے۔ آنوری کچھہ بےچین سا ھونے لگا۔ اس نے دفعتا منسنا اور باتیں کرنا شروع کیا اور پھر کچھہ کہتے کہتے رک کر سیٹی بجانی شروع کر دی۔

ماں کا خیال تھا کہ وہ اس کی پریشانی کی وجہ سمجھہ گئی ھے۔ نکولائی وھیں خاموش بیٹھا ھوا تھا اور خوخول جو بات بھی کہتا اس کا رکھائی اور بےدلی سے جواب دے رھا تھا۔ ماں اور آندری کو اس چھوٹے سے کمرے میں گھٹن اور بے چینی سی محسوس ھونے لگی اور وہ دونوں اپنے مہمان کی طرف مضطرب نظریں ڈالنے لگے۔

آخر کار وه کهؤا هو گیا اور بولا:

«میرا خیال هے که اب سو جانا چاهئے۔ جیل میں مسلسل بیٹھا رہا اور پھر دفعتا محھے چھوڑ دیا گیا اور میں یہاں چلا آیا۔ بہت تھک گیا ہوں۔»

وہ بے ہنگم طریقے سے باورچی خانے میں گیا اور تھوڑی دیر ادھر ادھر چلنے پھرنے کے بعد ایک دم بالکل بے حس و حرکت ہو گیا ۔ ماں نے کان لگا کر کچھہ سننے کی کوشش کی لیکن مکمل سکوت تھا۔ اس نے آندری سے آھستہ سے کہا:

«یه تو بڑی خطرناک باتین سوچ رها هے...»

«هاں، بڑا پیچیدہ آدمی هے» خوخول نے سر هلاتے هوئے ماں سے اتفاق کیا۔ «لیکن یه کیفیت دور هو جائے گی۔ مجهه پر بهی ایک زمانے میں ایسی هی حالت طاری هوئی تهی۔ دل میں شعله بن کر چمکنے سے پہلے آگ سے بہت دهواں اٹھتا هے۔ تم سو جاؤ ننکو۔ ابهی میں بیٹهه کر کچهه پڑھوں گا۔»

وه ایک کونے میں چلی گئی جہاں سوتی پردوں کے پیچھے
ایک بستر بچھا ھوا تھا اور بہت دیر تک آندری اس کی سرد
آھوں اور دعاؤں کی آواز کو سنتا رھا۔ اس نے جلدی سے کتاب
کا ورق الٹا، اپنا ماتھا رگڑا، اپنی لمبی لمبی انگلیوں سے مونچھوں
پر تاؤ دیا اور پیروں کو جنبش سی دی۔ گھنٹه ٹک ٹک کر
رھا تھا اور ھوا درختوں کے درمیان سائیں سائیں کر رھی تھی۔
«میرے اله» ماں کی نرم آواز آئی۔ «دنیا میں اتنے لوگ
ھیں اور ھر شخص پریشان۔ وہ کون لوگ ھیں جو خوش
ھیں اور ھر شخص پریشان۔ وہ کون لوگ ھیں جو خوش

«ایسے لوگ بهی هیں ننکو!» خوخول نے جواب دیا۔ «اور بہت جلد هی ان کی تعداد میں اضافه هو جائےگا۔ بے انتہا اضافه!»

11

ایک دوسر مے سے مختلف لیکن واقعات سے معمور دن گذرتے گئے اور زندگی کا دھارا تیزی سے بہتا رھا۔ ھر روز کوئی نه کوئی نئی چیز لے کر آتا اور اب ماں کو اس سے کوئی گھبراھٹ نه ھوتی تھی۔ اس کے گھر پر اجنبی قسم کے لوگ زیادہ آنے لگے۔ یه لوگ شام کو آکر آندری سے کچھه فکرمندانه انداز میں دھیمے دھیمے لہجے میں باتیں کرتے اور اس کے بعد اپنے کوٹوں کے کالر اٹھاکر اور ٹوپیوں کو آنکھوں تک منٹھه کر تاریکی میں بڑی نرم خرامی سے غائب ھو جاتے۔ اسے احساس تھا کہ ان میں سے ھر شخص دبا دیا سا جوش محسوس کر رھا ھے۔ لیسا معلوم ھوتا جیسے وہ سب لوگ گانا چاھتے ھیں اور ھنسنا چاھتے ھیں لور ھنسنا چاھتے ھیں لور طنزیہ تھا جاسی میں ھوتے تھے۔ کچھه کا اندازہ سنجیدہ اور طنزیہ تھا

اور بعض چونچال اور شباب کی بھرپور توانائی سے تابندہ تھے اور بعض بہت خاموش اور فکرمند سے رھتے تھے۔ ماں نے دیکھہ لیا کہ وہ سب پراعتماد اور مستقل مزاج تھے اور حالانکه شکل و صورت میں ھر شخص ایک دوسرے سے بہت مختلف تھا لیکن ماں کی نظروں میں سارے چہرے مل کر ایک واحد چہرہ بن جاتے تھے جو ایماس جاتے وقت مسیح کے چہرے سے بہت مشابہت رکھتا تھا: ایک پتلا پرسکون، باعزم چہرہ جس کی آنکھیں گہری، شفاف اور سیاہ تھیں اور ان کی نظروں میں بہ یک وقت نرمی اور سختی تھی۔

ماں نے ان کی گنتی بھی کر لی اور اپنے ذھن میں ان سب کو پاویل کے گرد جمع بھی کر دیا جن کے درمیان وہ دشمن کی نظروں سے چھپا رھےگا۔

ایک دن ایک تیز طرار سی گهنگهریالے بالوں والی لؤکی شہر سے ایک بنڈل لے کر آندری کے پاس آئی۔ جاتے وقت اس نے پلٹکر ماں کو اپنی هنستی هوئی آنکهوں سے دیکھا اور کہا:

«خدا حافظ كامريد!»

«خدا حافظ» ماں نے اپنی مسکراھٹ کو روکتے ھوئے کہا۔
لڑکی کو باھر تک پہونچانے کے بعد وہ کھڑکی کے پاس
گئی اور مسکراھٹ سے اپنی اس کامریڈ کو سڑک پر چھوٹے
چھوٹے تیز قدم بڑھاتے ھوئے دیکھتی رھی۔ وہ ایسی تروتازہ
معلوم ھو رھی تھی جیسے بہار کا پھول اور اتنی سبک جیسے
تتلی۔

«کامریڈ!» ماں نے زیرلب کہا۔ «میری ننهی سی گؤیا! خدا کرمے تمہیں سچ مچ کوئی اچھا سا کامریڈ مل جائے جو ساری عمر تمہارا ساتھه دے!»

شہر سے آنے والے ان تمام لوگوں میں اسے کوئی طفلانہ سی چیز محسوس ہوتی اور وہ آپ ھی آپ بڑی شفقت سے مسکرا دیتی ــ لیکن ان کا اعتقاد دیکهه کر وه بهت متاثر هوتی تهی اور اسے ایک خوشگوار حیرت بھی ہوتی تھی۔ اس پر اس اعتقاد کا خلوص دن بدن زیاده واضح اور نمایاں هوتا چلا گیا۔ عدل و انصاف کی فتح کے متعلق ان کے خواب اس کے دل کو گرمی اور تسکین یہونچاتے لیکن نه معلوم کیوں ان کی باتوں کو سنتے هوئے وہ کسی ناقابل فہم دکھہ سے سرد آهیں بهرنے لگنی۔ ان کی مکمل سادگی اور اپنی ذات کی بہبودی کی طرف سے ان کی دلکش اور ہمهگیر لایرواهی نے خاض طور پر اس کا دل موہ لیا۔ زندگی کے متعلق وہ جو کچھہ بھی کہتے اس میں سے اب وہ بہت کچهه سمجهنے لگی تهی اسے ایسا محسوس هوتا تها که ان لوگوں نے انسانی دکھہ درد کے اصل سبب کا بتہ چلا لیا ھے اور وہ ان کے زیادہ تر نظریوں کو تسلیم کرنے لگی تھی۔ لیکن اپنے دل کی گہرائیوں میں وہ اس بات پر یقین نہیں رکھتی تھی کہ یہ لوگ زندگی کی تعمیرنو کر سکین گے یا یہ کہ سار ہے محنت کشوں کو اپنے فروزاں کئے ہوئے شعلے کے ارد گرد مجتمع کر سکین گے۔ هر شخص آج هی اینا پیٹ بهرنے کی فکر مین ھے، کون ھے جو زیادہ نہیں صرف کل ھی کے لئے اپنی روثی سے ھاتھہ اٹھا لے۔ بہت کم لوگ ھوں گے جو اس طویل اور مشکل راستے پر چلنے کے لئے تیار ہوں، بہت کم آنکھیں ہوںگی جو اس راستے کے خاتمے پر انسانی برادری کے راج کے طرفه، تعجب خیر منظر کی جهلک دیکهه سکین – اس وجه سے یه تمام بھلے لوگ اسے بچے معلوم ہوتے حالانکہ ان کے چہروں پر ڈاڑھیاں تھیں اور پخنگی تھی اور اکثر ان پر تھکن کے آثار هوتے تھے۔

«بیچارے!» اپنے سر کو جنبش دیتے ہوئے اس نے سوچا۔
لیکن یہ تمام لوگ ایک سنجیدگی سمجھہ داری اور ایمانداری
کی زندگی بسر کر رھے تھے۔ وہ ھمیشہ بھلائی کرنے کی بات
کرتے اور جو کچھہ خود جانتے تھے اسے دوسروں تک پہونچانے
میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھتے۔ اس نے محسوس کیا کہ تمام
خطرات کے باوجود ایسی زندگی سے محبت کی جا سکتی ھے اور
ایک سرد کہ کے ساتھہ اس نے اپنی ماضی کے تنگ و تاریک
ایک سرد کہ کے ساتھہ اس نے اپنی ماضی کے دل میں یہ
پرسکون بانوں پر نظر ڈالی۔ دھیرے دھیرے اس کے دل میں یہ
پرسکون احساس پیدا ہونے لگا کہ اس نئی زندگی کے لئے خود
اس کی ھستی بھی اھم ھے۔ پہلے اس نے کبھی محسوس نہیں
کیا تھا کہ کسی کو اس کی ضرورت ھے لیکن اب اسے نظر کر رھا
تھا کہ بہتوں کو اس کی ضرورت ھے اور یہ بالکل نئی اور
خوشگوار سی چیز تھی جس نے اس کے سر کو بلند کر دیا…

اپنا فریضه سمجهه کر وه روز کارخانے پرچے لیے جاتی۔
خفیه کے لوگ اسے دیکھنے کے عادی هو گئے۔ وه اس کی طرف
توجه بھی نه کرتے۔ کئی بار اس کی تلاشی لی گئی لیکن همیشه
پرچے تقسیم هونے کے دوسرے دن۔ جب اس کے پاس کچهه بھی
نه هوتا تو وه کوشش کر کے سنتریوں کے دلوں میں شبهه پیدا
کرتی۔ وه لوگ اسے پکڑ کر تلاشی لیتے، وه ان سے حجت کرتی
اور ایسا ظاهر کرتی که اس کی توهین کی گئی هے۔ اپنی
بے گناهی ثابت کرنے اور انہیں شرمنده کرنے کے بعد اپنی اپج
اور خوش تدبیری پر نازان چلی جاتی تھی۔ اس کھیل میں اسے
اور خوش تدبیری پر نازان چلی جاتی تھی۔ اس کھیل میں اسے

وسوف شیکوف کو کارخانے میں واپس نہیں لیا گیا۔ اس نے لکڑی کے ایک تاجر کے یہاں نوکری کر لی جہاں اسے بانس، تختے اور جلانے کی لکڑی ڈھونی پڑتی۔ تقریبا مر روز ماں

اسے سامان کے ساتھہ حاتے ہوئے دیکھا کرتی۔ بہلے مریل سے سیاہ گھوڑوں کی ایک جوڑی نظر آتی جن کے پاؤں بوجهه کهسیٹنے سے کانپتے ہوتے اور جو اپنی بے رونق مظلوم سی آنکھوں کو جھیکاتے، تھکن سے سر ھلاتے جاتے، ان کے پیچھے ایک لمبا سا بهیگا هوا لئها یا تخنون کا ایک گئها گهستنا هوتا، تختے ایک دوس ہے سے لگ لگ کر شور کرتے جاتے، ان کے ساتھہ نکولائی لگام کو ڈھیلے ھاتھوں سے تھامے چلتا رھتا ۔ کپڑ ہے گندمے اور پہلے ہوئے، بہاری بہاری جوتے، ٹویں سر کے پیچھے کے حصے پر رکھی ہوئی، یه حلیه دیکہه کر ایسا محسوس ہوتا جیسے کسی ٹھنٹھه کو زمین پر سے اکھاڑ لیا گیا ہو۔ وہ بھی زمین پر نظریں گاڑ کر چلتا اور اس کا سر ہلتا رہتا ہے گھوڑ ہے اپنی طرف آتی ہوئی گاڑیوں اور لوگوں سے اندھادھند ٹکرا جاتے۔ نکولائی بر لوگ چیختے چلاتے اور عالیاں بھڑوں کے دل کی طرح اس کا پیچها کرتیں ۔ وہ نہ تو کوئی جواب دیتا اور نہ اینا سر اثهاتا \_ صرف ایک تیز سی سیٹی بجاتا اور اینے گھوڑوں سے کہتا: «حلو، آگے بڑھو!»

جب کبھی آنسری کوئی غیرملکی اخبار یا کتابچہ پڑھنے کے لئے اپنے ساتھیوں کو دعوت دیتا تو نکولائی آکر ایک کونے میں بیٹھہ جاتا اور ایک یا دو گھنٹے خاموشی سے بیٹھا سنا کرتا۔ اخبار وغیرہ پڑھنے کے بعد نوجوان گرماگرم بحث کرنے لگتے جس میں وسوفشیکوف کبھی حصہ نہ لیتا، لیکن سب لوگوں کے چلے جانے کے بعد بھی وہ ٹھہرا رھتا اور آندری سے تنہائی میں بات کرتا:

«سب سے زیادہ مورد الزام کون ھے؟»

وہ شخص مورد الزام ہے جس نے سب سے پہلے کہا تھا:
 دیہ میرا ہے،۔ اور وہ شخص کئی ہزار برس ہوئے مرگیا اس لئے

اب اس کے پیچھے پڑنے سے تو کوئی ذایدہ ھے نہیں، خوخول نے مذاقاء کہا، لیکن اس کی آنکھوں میں بےاطمینانی سی تھی۔ «امیروں کے بارے میں کیا خیال ھے؟ اور وہ جو ان کی پشتی پر ھیں؟»

زندگی کے اور لوگوں کے متعلق جو کچھہ وہ جانتا تھا اسے بتانے کے لئے آسان الفاظ کی تلاش میں خوخول اپنے بالوں سے کھیلتا اور مونچھوں کو مروڑتا رھا۔ اس کے کہنے کے مطابق عام طور پر سب لوگ مورد الزام تھے اور اس سے نکولائی کو تسکین نہ ھوتی۔ اپنے موئے ھونٹوں کو دباتے ھوئے وہ سر کو جھٹکا دیتا اور بڑبڑاتا کہ ایسا نہیں ھے۔ آخر وہ افسردگی اور بے اطمینانی کے ساتھہ رخصت ھو جاتا۔

ایک دن اس نے کہا:

«نهیں، کچهه لوگ تو ایسے هوں گے جو مورد الزام گردانے جا سکتے هیں اور وہ لوگ یہاں هی موجود هیں۔ میں تو کہتا هوں که جس طرح زمین سے گهاس پهوس اکهاڑ کر پهینک دیتے هیں اسی طرح اپنی ساری زندگی میں هل چلا دینا پڑے گا۔ذرہ برابر رحم کئے بغیر!»

«یهی بات تو ٹائم کیپر ایسائی نے ایک دن تمہار ہے بار ہے میں کہی تھی» ماں نے اس واقعہ کو یاد کرتے ہوئے کہا ۔
«ایسائی؟» وسوفشیکوف نے کچھہ وقفے کے بعد یوچھا۔

دهاں! بڑا کمینه آدمی هے! هر شخص پر نگاه رکھتا هے اور طرح طرح کے سوالات کرتا هے۔ اب هماری سڑک پر بھی آنے لگا هے اور کھڑکی میں سے جھانک کر دیکھتا بھی ہے۔»

«کھڑکی میں سے جھانک کر دیکھتا ھے؟» نکولائی نے دھرایا۔۔

19.

ماں بستر پر لیٹ چکی تھی اس لئے اس کا چہرہ نه دیکھه سکی لیکن خوخول نے جس انداز سے بات کاٹ دی اس سے اسے محسوس هوا که یه بات نه کہنی چاهئے تھی۔ خوخول بولا:

«اگر اس کے پاس وقت بہت ھے تو جھانکنے دو...»

«هرگز نهیں!» نکولائی نے کہا۔ «جو لوگ مورد الزام هیں ان میں سے ایک یه شخص بهی هے۔»

«اس کا کیا قصور؟» خوخول نے جلدی سے پوچھا۔ «بےوقوف ھے اس لئے؟»

وسوفشيكوف جواب دئم بغير چلا گيا۔

خوخول اپنی لمبی لمبی مکڑی کی طرح کی ٹانگوں سے ایک سرسراهٹ کی آواز پیدا کرتا هوا آهسته آهسته تهکے هوئے انداز میں ٹہلنے لگا۔ همیشه کی طرح اس نے جوتے اتار دئے تھے تاکه پلاگیا کی نیند میں خلل نه پڑے لیکن وہ سو نہیں رهی تهی۔ جب نکولائی چلا گیا تو اس نے پریشانی کے انداز میں کہا:

«مجهے اس سے ڈر لگتا هے!»

دهونهه » خوخول چبا چباکر بولنے لگا۔ «وه سنجیدگی سے اپنے جی میں کچهه ٹهانے هوئے هے۔ آئنده اس کے سامنے ایسائی کا ذکر مت کرنا ننکو۔ ایسائی واقعی جاسوس هے۔»

«اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں» ماں نے جواب دیا ۔ داس کے بیٹے کا دینی باپ خفیہ پولیس میں تھا۔»

«کچهه تعجب نهیں که نکولائی اسے مار بیٹھے» خوخول نے مضطربانه انداز میں بات جاری رکھی۔ «دیکھتی هو ان صاحب اقتدار حضرات نے عام لوگوں کے دلوں میں کیسا جذبه پیدا کر دیا ھے؟ جس دن نکولائی جیسے لوگ محسوس کر لیں گے کہ ان کے ساتھہ کس طرح ظلم اور زیادتی هوئی هے اور ان کا

پیمانه صبر چهلک الهے گا تو کیا هوگا؟ اس دن زمین اور آسمان خون کے سیلاب میں غرق هو جائیں گے۔»

«کتنی خوفناک بات هے آندریوشا!» ماں نے کہا۔

«نه مکهی نگلو، نه قے کرو» آندری نے ایک منٹ کے بعد کہا ۔ «لیکن مالکوں کا هر قطرۂ خون ان آنسؤوں کے ساگر میں دوب جائے گا جو عام لوگوں نے ان کے ظلم کی وجهه سے بہائے هیں ۔ »

تهورًی دیر بعد وه هنسا اور بولا: دبهت تسکین بخش بات نه هو، مگر هے سچی بات۔»

## 27

اتوار کو ماں اسٹور سے واپس آئی، دروازہ کھولا اور فرط مسرت سے مبہوت سی ہو کر دھلیز میں کھڑی ہو گئی۔ اندر کے کمرے سے پاویل کی آواز سنائی دی۔

دوه ۲ گئیں» خوخول چلایا۔

ماں نے پاویل کو جلدی سے مؤتے ھوئے دیکھا اور اس کے چہرے پر ایک ایسی چمک پیدا ھو گئی جو ماں کے لئے وجہ امید تھی۔

«آگئے۔ آخر گھر آگئے!» اس غیرمتوقع آمد کی خوشی سے مغلوب ہوکر اس کی زبان میں لکنت سی آگئی اور وہ بیٹھه گئی۔

پاویل نے اپنا زرد چہرہ ماں پر جھکایا۔ اس کے ھونٹ ھل رھے تھے۔ ایک لمحے کے لئے وہ کچھہ نہ بول سکا اور ماں بھی خاموشی سے اسے دیکھتی رھی۔

197





خوخول انہیں چھوڑکر سیٹی بجاتا ہوا باہر احاطے میں چلا گیا۔

«شکریه ماں!» اس کا هاتهه کانپتی هوئی انگلیوں سے دباتے هوئے پاویل نے دهیمی آواز میں کہا ۔ «میری اچهی ماں بہت بہت شکریه!»

اس کے چہرے پر یہ کیفیت اور تاثر دیکھہ کر اور اس کی آواز میں اتنی محبت اور نرمی پاکر مان خوشی کے جذبے سے مغلوب ہو گئی اور اس نے بیٹے کے سر کو تھپتھپانا شروع کیا اور خود اپنے دل کی دھڑکن کو کم کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ «ارے، لیکن کس لئے؟» اس نے پوچھا۔

«همار مے عظیم کام میں مدد کرنے کے لئے، شکریه» اس نے دهرایا – «بہت کم ایسی خوشی کسی کو نصیب هوتی هے که کوئی کہه سکے: میں اور میری ماں بالکل ایک جان دو قالب هیں –» وہ خاموش تهی اور بڑی آرزو اور اشتیاق سے اپنے بیٹے کے الفاظ کو امرت کے گھونٹوں کی طرح پی رهی تهی اور اس کو توصیفی نگاهوں سے دیکھه رهی تهی جو اس کے سامنے کھڑا تھا – کتنا ایہا، کتنا بیارا –

«میں جانتا هوں ماں که تمہارے لئے کتنا مشکل تھا یه سب کچھه۔ اس میں کتنی باتیں تمہیں پسند نه تھیں اور میں سوچتا تھا که تم هم لوگوں کو کبھی قبول نه کر سکوگی، همارے خیالات کو کبھی اپنا نه سکوگی، اور یه که تم صرف خاموشی سے هم لوگوں کو برداشت کرتی رهوگی جیسے تم ساری زندگی کرتی آئی هو۔ میں ہے لئے بہت سخت تھی یه بات!..»

«آندریوشا نے مجھے بہت سی باتیں سمجھنے میں بڑی مدد دی» اس نے کہا۔

«اس نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا ہے» پاویل ہنسا۔

ویگور نے بھی۔ وہ اور میں دونوں ایک ہی جگہ کے رہنے والے ہیں۔ آندریوشا تو مجھے پڑھانا بھی چاہتا تھا…»

«اور تمہیں شرم آنے لگی اور تم نے اپنے آپ چھپاکر پڑھنا شروع کر دیا۔»

«اچها تو وه سمجهه گیا!» مان نے کہا ـ

اپنے دل میں بے پناہ محبت کے طوفان سے بے چین سی ہوکر اس نے پاویل سے کہا:

«اسے اندر بلا لو، جان بوجهه کر باهر چلا گیا تاکه همار مے درمیان مخل نه هو۔ اس کی اپنی ماں نہیں هے...»

«آندری!» پاویل نے ڈیوڑھی کا دروازہ کھولتے ہوئے آواز دی۔ «کہاں ہو؟»

«یهان هون، درا لکؤی کاظ رها هون ــ»

«یهان آؤ -»

وہ فورا می نہ آیا اور جب آخرکار وہ باورچی خانے میں آیا تو گھریلو چیزوں کے بارے میں باتیں کرنے لگا:

«نکولائی سے کچھہ لکڑیاں لانے کے لئے کہنا ھے، بہت تھوڑی رہ گئی ھیں … اپنے پاویل کو تو دیکھو ننکو۔ معلوم ھوتا ھے باغیوں کو سزا دینے کے بجائے مالکوں نے خوب پیٹ بھرکے کھانا کھلایا ھے۔»

ماں ھنسی، وہ اب تک خوشی سے مست تھی اور اس کا دل میٹھے انداز میں دھڑک رھا تھا۔ لیکن اپنی مصلحت اندیشی اور احتیاط کی وجہ سے وہ اپنے بیٹے کو پھر ھمیشہ کی طرح پرسکون دیکھنے کی مضطربانہ طور پر خواھش مند تھی۔ اسوقت ھر چیز بے حد خوبصورت تھی اور وہ چاھتی تھی کہ اپنی زندگی کی اس پہلی بیش بہا مسرت کو اسی بھرپور اور توانا کیفیت میں اپنے دل میں ھمیشہ ھمیشہ کے لئے محفوظ کر لے جیسی کہ وہ اس لمحے میں ھے۔ اس خوف سے کہ یہ مسرت اب ختم ھونے والی ھے

اس نے جلدی جلدی کسی پر ندے پکڑنے والے کی طرح اسے مقید کرنے کی کوشش کی جس کے ہاتھہ غیرمتوقع طور پر کوئی نایاب پرند آگیا ہو۔

«چلو کھانا کھائیں، میرا خیال ہے ابھی تم نے کھانا نہیں کھایا ہوگا پاشا؟» اس نے ادھر ادھر پھرتے ہوئے کہا۔

«نہیں ۔ کل جیلر نے مجھے بتایا که مجھے چھوڑ ڈینے کا فیصله هو گیا هے تو میں نه کچهه کها سکا نه پی سکا ...»

«باهر آنے کے بعد پہلا شخص جس سے میں ملا وہ بوڑھا سیزوف تھا» پاویل نے بات جاری رکھی۔ «مجھے دیکھہ کر وہ سڑک پار کرکے ملنے کے لئے آیا۔ میں نے کہہ دیا کہ ذرا احتیاط سے کام لو۔ آج کل میں خطرناک سمجھا جانے لگا ھوں۔ پولیس والوں کی ھر وقت نگرانی رھتی ھے۔ اس نے کہا ،کوئی بات نہیں،۔ اور جس طرح اپنے بھتیجے کے متعلق پوچھا وہ تو سننے سے تعلق رکھتا تھا ،فیدور رھتا تو ٹھیک طرح سے ھے؟، اس نے دریافت کیا۔ میں نے کہا ، جیل میں اچھے طریقہ سے رھا کیسے جا سکتا ھے،۔ وہ بولا ،لیکن اپنے کسی ساتھی کے ساتھہ غداری تو نہیں کی نا،۔ جب میں نے بتایا کہ فیدور بڑا اچھا آدمی ھے، ایماندار اور ھوشیار، اپنی ڈاڑھی پر ھاتھہ پھیرتے ہوئی فخریہ انداز میں بولا ،ھم سیزوف لوگوں میں دغاباز کوئی ہوں نہیں ھے،۔»

«بوڑھا خاصا عقل والا آدمی ھے» خوخول نے سر ھلاتے ھوئے
کہا۔ «میری بھی اس سے بہت سی باتیں رھیں، اچھا خاصا آدمی
ھے، فیدور کو بھی جلد ھی چھوڑنے کا ارادہ ھے ان لوگوں کا؟»
«میرا خیال ھے کہ سب ھی لوگ چھوٹ جائیںگے، ان لوگوں
کے خلاف کوئی الزام ھی نہیں ھے سوائے ان باتوں کے جو ایسائی
نے کہی ھیں لیکن ان میں بھی کیا دم ھو سکتا ھے؟»

اپنے بیٹے پر مسلسل نظریں جمائے ہوئے ماں ادھر ادھر پہرتی رھی۔ آندری پیٹھہ پر ہاتھہ باندھے کھڑکی کے پاس کھڑا اس کی باتیں سن رھا تھا۔ پاویل فرش پر ٹہل رھا تھا۔ اس نے ڈاڑھی چھوڑ رکھی تھی اور اس کے گالوں پر نرم سیاہ بالوں کے چھوٹے جھوٹے حلقوں نے مل کر اس کی سانولی رنگت میں کچھہ نرمی سی پیدا کر دی تھی۔

«بیٹهه جاؤ» ماں نے کهانا لاتے هو ئے کہا۔

کہانا کھاتے وقت آندری نے ریبن کے متعلق بتایا۔ جب وہ اپنی کہانی ختم کر چکا تو پاویل نے متاسفانه لہجے میں کہا:

«اگر میں گھر پر هوتا تو اسے کبھی نه جانے دیتا۔ اپنے ساتھه لے جانے کے لئے اس کے پاس تھا هی کیا؟ الجھے هوئے دماغ اور اپنی نفرت کے سوا کچھھ بھی تو نہیں۔»

«جب کوئی شخص چالیس کی عمر کو پہونچ گیا ہو اور اس کی عمر کا زیادہ حصه اپنی روح کے اندر درندوں سے لڑتے گذرا ہو تو اس کی سیرت کی نئے سرمے سے تشکیل کرنا آسان کام نہیں…» خوّخول نے ہنستے ہوئے کہا۔

اس کے بعد اس قسم کی ایک بحث پھر چھڑ گئی جس کے زیادہ الفاظ ماں کی سمجھہ ھی میں نہ آتے تھے۔ کھانا ختم ھو چکا ۔ لیکن وہ لوگ ایک دوسر مے پر موٹے موٹے الفاظ کی بارش کرتے رہے۔ کبھی کبھی وہ آسان انداز میں بولتے:

«ایک بھی قدم پیچھے ہٹائے بغیر ہمیں آگے بڑھتے رہنا ہے» پاویل نے زور دیتے ہوئے کہا۔

«اور لاکھوں کروڑوں انسانوں سے ٹکرا جانا ھے جو ھمیں اپنا دشمن سمجھنے لگیں...»

ان کی بحث کو سن کر ماں کی سمجھہ میں یہ آیا کہ پاویل کی نظر میں کسانوں کی کوئی اہمیت نہ تھی اور خوخول

کسانوں کی حمایت کر رہا تھا۔ وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کسانوں کو بھی یہ دکھانا ضروری ہے کہ صحیح راستہ کیا ہے۔ آنسری کی بات اس کی سمجھہ میں آئی اور اسے ایسا محسوس ہوا کہ وہ صداقت سے زیادہ نزدیک ہے۔ لیکن جب بھی وہ پاویل سے کوئی بات کہتا تو ماں سانس روک کر کچھہ چوکنا سی ہو جاتی اور یہ سمجھنے کے لئے اپنے بیٹے کے جواب کا انتظار کرتی کہ کہیں خوخول نے اسے ناراض تو نہیں کر دیا۔ لیکن ناراض ہوئے بغیر وہ دونوں ایک دوسرے پر الفاظ کی بارش کرتے رہے۔

کبهی کبهی ماں اپنے بیٹے سے کہتی:
«کیا سچ مچ ایسا هی هے پاویل؟»
اور وہ مسکراکر حواب دیتا:

«هاں ـ ایسا هی هے ـ »

«اچها میرے بهائی» خوخول نے دوستانه طنز کے ساتھ کہا۔
«تم نے اچها خاصا کهانا کهایا لیکن شاید ٹھیک سے چبایا نہیں۔
تمہارے حلق میں کوئی چیز اٹکی هوئی هے۔ آیک چسکی لگاؤ
تو ٹھیک رھےگا۔»

«تم بهی کیا دل لگی باز آدمی هو!» پاویل نے کہا۔ «فاتحه کے کهائے جتنا زندہ دل اور دل لگی باز۔» ماں نے آهسته سے هنس کر اپنا سر هلایا...

## 22

بہار آئی، برف پگھلی اور اس کے نیچے سے کیچڑ اور مئی نظر آنے لگی۔ کیچڑ روز بروز زیادہ نمایاں ہونے لگا۔ بستی اور زیادہ شکسته حال اور گندی نظر آنے لگی جیسے چیتھڑوں میں ملبوس ہو۔ دن کے وقت چھتوں سے پانی ٹیکتا اور

گهروں کی مثیالی دیواروں سے سیلن پسینے کی طرح رستی تھی لیکن رات کے وقت برف کی قلمیں اب بھی سفید چمکتی ہوئی نظر آتی تھیں ۔ سورج اب آسمان پر زیادہ دیر تک ٹھیرنے لگا تھا اور دلوں کی طرف بہہ کر جاتے ہوئے چشموں کی آواز صاف سنائی دینے لگی تھی ۔

یوم مئی منانے کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔

کارخانے اور بستی میں پرچے تقسیم کئے گئے جن میں اس دن کی اهمیت واضح کی گئی تھی ۔ کم عمر لوگوں نے بھی جن پر پروپگنڈے کا اثر نه هؤا تها، پرچے پڑھه کر کہنا شروع کیا:

«كچهه نه كچهه كرنا هي هوگا!»

«بہت ضروری ہے» وسوفشیکوف نے کچھہ جھلائے انداز میں مسکراکر کہا۔ «آنکھہ مچولی بہت کھیل چکے۔»

فیدور مازن بڑے جوش میں تھا، وہ دبلا ھو گیا تھا اور اس کی بول چال، حرکات و سکنات میں ایسی اعصابی لرزش پیدا ھو گئی تھی که وہ ایک پنجرے میں مقید چنڈول کی مانند ھو گیا تھا۔ اس کے ساتھه ھمیشه کم سخن سا یاکوف سوموف ھوتا تھا جو اپنی عمر سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ یاکوف کو شہر میں ملازمت مل گئی تھی۔ سموئلوف (جس کے بال جیل کے زمانے میں اور بھی زیادہ سرخ ھو گئے تھے) اور واسلی گوسیف، بوکین، دراگونوف اور چند دوسرے لوگوں کا اصرار تھا کہ اس دن مسلح مظاھرہ کرنا چاھئے، لیکن پاویل، خوخول، سوموف اور چند اور لوگوں نے اس تجویز سے اتفاق نہیں کیا۔

یگور، همیشه تهکا هوا، هانپتا هوا اور پسینے میں شرابور، ان لوگوں کی بحث کو مذاق میں ثال دیتا تها۔ «هماری موجوده سماجی نظام کو بدلنے کی کوششیں یقینا

بهت عظیم الشان اور بلند هین ساتهیو، لیکن اس کوشش کو كامياب بنانے كے لئے ضرورى هے كه ميں اپنے لئے ايك نیا جوڑ جوتا خریدوں» اس نے اپنے گیلے پھٹے ہوئے جوتوں کی طرف اشارہ کرکے کہا۔ «میر سے ربر کے جوتے بھی اس منزل پر پہونچ گئے ہیں جہاں ان کی تعمیرنو ممکن نہیں رہی ہے اس لئے میں مے پیر هر روز بهیگ جاتے هیں۔جب تک هم پرانے نظام کو کھلمکھلا اور غیرمصالحتی انداز سے مسترد نہ کردیں اس وقت تک میں زمین کی گود میں سونے کے لئے هرگز تیار نہیں ہوں اور اس لئے میں کامریڈ سبوئلوف کی اس تجویز کی مخالفت کرتا ہوں کہ مسلح مظاہرہ کیا جائے اور اس کی جگہ میں خود اپنی تجویز پیش کرتا هوں که مجھے ایک نئے جوڑا جوتے سے لیس کر دیا جائے کیونکہ مجھے یقین کامل ھے کہ یہ اقوام اشتراکیت کی فتح کو قریب سے قریبتر لانے میں ایک برهیا قسم کی لرائی سے بھی زیادہ مغید و معادن ثابت هوگا۔» اسی مرصع انداز میں اس نے مزدوروں کو بتایا که دوسر مے ملکوں میں مزدور ابھی زندگی کے بوجھہ کو ہلکا کرنے کے لئے کس طرح جدوجہد کر رہے ہیں۔ ماں اس کی تقریروں کو بڑی دلچسپی سے سنا کرتی تھی اور ان تقریروں سے وہ ایک عجیب سا تاثر حاصل کرتی تھی۔ اسے ایسا معلوم ہوتا جیسے محنت کش عوام کے بدترین دشمن، جو ان کو زیادہ سے زیادہ دھوکہ دیتے اور ان بر سخت سے سخت مظالم کرتے هیں، فربه اندام، بسته قد توندل، لال لال چہروں کے لوگ ہیں جو انتہائی کمینے، لالچی، دغاباز اور ظالم ہیں۔ جب ان کے ملک کے زار نے ان پر زیادہ سختی کی تو انہوں نے عام لوگوں کو اس کے مقابلے میں کھڑا كر ديا اور جب عوام نے حكومت كا تخته الله ديا تو ان چهوئے، کم مایه لوگوں نے بڑی مکاری سے اقتدار پر خود قبضه کر لیا اور عوام کو نکال باهر کیا اور ان کی پہلی کال کوٹھڑیوں میں پہنچا دیا اور اگر لوگوں نے مقابلہ کیا تو هزاروں لاکھوں کو قتل کر دیا۔

ایک دن همت کر کے ماں نے یگور سے بیان کر دیا که اس کی تقریریں سن کر اس نے اپنے ذهن میں کیسی تصویر بنائی هے۔

«ایسا هی هے نا یگور ایوانووچ؟» اس نے کچهه جهینپتے هوئے کہا ــ

اس نے هنسنا شروع کیا اور هنستا هی گیا۔ آنکهیں گهما گھما کر سینه ملتے هوئے اس نے سانس لینے کی کوشش کی۔

«بالکل صحیح هے ماں! تاریخی حقیقت کا کتنا اچها نقشه کھینچا هے! پسمنظر میں کچهه تخلیل کی ملاوٹ اور کچهه رنگ آمیزی بهی هے لیکن واقعات سب اپنی اپنی جگه پر هیں! یہی موٹے موٹے پسته قد سے انسان هی تو هیں جو سب سے بڑے گنهگار هیں۔ سب سے زیادہ زهریلے کیڑے هیں جو لوگوں کا خون چوس رهے هیں۔ فرانسیسیوں نے انہیں ٹهیک هی نام دیا تھا ،بورژوا، یه نام یاد رکھنا ماں ،بور –ژوا، کیونکه سچ مچ یه لوگ بڑے ناشائسته اور اجڈ هوتے هیں۔ جن لوگوں کی لاعلمی سے فایدہ اٹھا سکتے هیں ان پر دهونس جمائیںگے اور ان کا خون بھی چوسیںگے...»

«تمهارا مطلب هے وہ لوگ جو امیر هیں؟» ماں نے دریافت کیا ــ

«بالکل! ان کا امیر هونا ان کی بدقسمتی هے۔ اگر بچے
کی غذا میں تانبه ملا دیا جائے تو اس کی هڈیوں کی نشو و نما رک
جائےگی اور وہ بونا هوکر رہ جائےگا، لیکن اگر کسی کو سونے
کا زهر کھلایا جائے آتو اس کی روح کی نشو و نما رک جائےگی

اور وه اتنی هی حقیر اور بصرنگ اور بصحان سی هو جائےگی جیسی وه ربر کی گیند جو بچے پانچ کوپک میں خریدتے هیں ۔ »

ایک دن جب یگور کے متعلق باتیں ہو رہی تھیں تو پاویل نے کہا:

«بات یه هے آندری که ایسے لوگ جو هر وقت هنستے اور منداق کرتے رهتے هیں ان کے دل عموما بڑے دکھی هوتے هیں۔»

خوخول جواب دینے سے قبل کچھہ رکا، اور اس نے آنکھوں کو کچھہ میچ لیا۔

«اگر تمهاری بات صحیح هے تو پهر سار بے روس کو هنس منسکر دیوانه هو جانا چاهئے...»

نتاشا پهر نمودار هوئی، کسی اور شهر میں وہ بهی جیل میں تهی۔ یه تجربه اس میں کوئی تبدیلی نه پیدا کر سکا تها۔ ماں نے محسوس کیا که اس کی موجودگی میں خوخول بڑا بشاش هو گیا، وہ مذاق کر رها تها اور هر شخص پر فقرے کس رها تها جس کی وجهه سے وہ دل کهول کر هنس رهی تهی۔ لیکن جب وہ چلی گئی تو تهکے تهکے انداز میں پاؤں اٹھاکر. کمرے میں ٹہلتے هوئے اس نے کچهه غمگین سی دهنیں سیٹی میں بجانی شروع کر دیں۔

ساشا کبھی کبھی ایک لمعے کے لئے آ جاتی، اسکی تیوری پر ھمیشہ بل پڑے ھوتے تھے اور وہ جلدی میں ھوتی تھی۔ نہ جانے کس وجھہ سے اس میں زیادہ درشتی اور بےربطی سی آ گئی تھی۔ ایک بار جب پاویل اسے ڈیوڑھی تک پہونچانے گیا تو کسرے کا دروازہ بند کرنا بھول گیا اور ماں نے ان کی جلدی جلدی کی ھوئی گفتگو سن لی:

«جهنڈا لیکر تم هی چلنےوالے هو؟» لؤکی نے پوچها۔ «هاں۔»

«بالكل طے هو چكا هے؟»

«هان، يه ميرا حق ههـ »

«تو پهر واپس جيل کي رهي؟»

پاویل نے کوئی جواب نہ دیا۔

«ایسا نہیں ہو سکتا کہ…» اس نے بات شروع کی لیکن پھر خود ہی چپ ہو گئی۔

« ۶ ایخ »

«کسی اور کو جھنڈا نہیں دے سکتے؟»

«نِهِيں!» اس نے زور دیتے ہوئے کہا۔

«پهر سوچ لو، تمهارا اتنا اثر هے، هر شخص تمهیں پسند کرتا هے!.. تم اور آندری سب سے زیادہ هردلعزیز هو سوچو تم لوگ یماں کتنا کام کر سکتے هو! لیکن صرف جهنڈا لے چلنے کی وجهه سے جلاوطن کر دئے جاؤگے، بہت دور اور بہت دنوں کے لئے!»

لڑکی کی آواز میں خوف اور محبت کے جانے پہنچانے جذبات کو ماں نے محسوس کر لیا۔ ساشا کے الفاظ اس کے دل پر برفیلے پانی کے قطروں کی طرح ٹیک رہے تھے۔

«نہیں، میں نے فیصلہ کر لیا ہے» پاویل نے کہا۔ «کوئی چیز اس فیصلے کو تبدیل نہیں کرا سکتی۔»

«اگر میں کہوں تب بھی نہیں؟»

دفعتا یاویل کی آواز میں تیزی اور سختی آ گئی:

«اس طرح بات کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ھے، کوئی حق نہیں!»

«میں بھی تو انسان هوں» لؤکی نے آهسته سے کہا۔

«اور بہت هی عمدہ انسان هو» اس نے بھی آهسته سے جواب دیا لیکن ایسا محسوس هوا جیسے اس کا دم گھٹ رها هو۔ «وہ جو مجھے بہت عزیز هے اور اسی لئے — اسی وجھه سے — تمہیں ایسی بات نه کہنی چاهئے…»

«خدا حافظ!» لڑکی نے کہا۔

اس کے جوتوں کی ایڑیوں کی آواز سے ماں نے محسوس کیا کہ وہ بہت تیزی سے چلی گئی۔ پاویل اس کے پیچھے احاطے میں گیا۔

ماں کا دل خوف سے ڈوبنے لگا۔ اس کی سمجھہ میں نہ آیا کہ وہ دونوں کس چیز کے متعلق بات کر رھے تھے۔ اس نے اتنا تو محسوس کر لیا کہ کوئی بڑی مصیبت اس پر آنےوالی

«کرنا کیا جاهتا هے؟»

پاویل واپس آیا تو اس کے ساتھہ آندری بھی تھا۔

«وهی، ایسائی، ایسائی! آخر اس کا کیا علاج کیا جائے؟» خوخول نے سر کو جھٹکا دیتے ہوئے کہا۔

«بہتر ہے کہ اس کو تنبیہ کر دی جائے کہ ان معاملات سے ہاتھہ اٹھا لیے» پاویل نے تیوری پر بل ڈالتے ہوئے کہا۔

«پاویل، تم کیا کرنے کی سوچ رہے ہو؟» ماں نے گردن کو جھکاتے ہوئے دریافت کیا ۔

«کب؟ ابهی؟»

«یکم ـ یکم مئی کو ـ »

«اوه!» پاویل نے دھیمے لہجے میں کہا۔ «مجھے جلوس کے آگے اپنا جھنڈا لیے کر جانا ھے اور میرا خیال ھے کہ صرف اسی وجھہ سے مجھے پھر جیل میں ڈال دیا جائےگا۔»

ماں کی آنکھوں میں چبھن اور جلن سی محسوس ہونے لگی

اور اس کا تالو خشک هو گیا۔ پاویل نے ماں کا هاتهه اپنے هاتهه اپنے هاتهه میں لےکر تهپتهپانا شروع کیا۔

«کرنا هی هُوگا مان ـ ذرا سبجهنے کی کوشش کرو!»

«میں نے تو کچھہ بھی نہیں کہا» اس نے آھستہ آھستہ اپنا سر اٹھاتے ہوئے کہا لیکن جب اس کی پرعزم نگاھوں سے اس کی نگاھیں ملیں تو وہ کانپ سی اٹھی۔

اس نے ٹھنڈا سانس بھرا اور ماں کا ھاتھہ چھوڑ دیا۔
«تمہیں رنجیدہ ھونے کے بجائے خوش ھونا چاھئے» اس نے
ملامت کے انداز میں کہا۔ «نہ جانے ایسی مائیں کب آئیںگی جو
اپنے بیٹوں کو مسکراتے ھوئے مرنے کے لئے بھیج دیں؟»

«اوهو!» خوخول زيرلب بؤبؤاياً ـ «دماغ بالكل عرش معلى ير پهونچ گيا هـ ...»

«میں نے تو کچھہ بھی نہیں کہا» ماں نے دھرایا۔ «میں تمہار مے راستہ میں نه آؤںگی، لیکن اگر اس سے مجھے دکھہ ھوتا ھے۔۔۔ تو میں بہرحال ماں ھوں…»

وہ اس سے دور ہٹ گیا اور اس کے بعد اس نے جو کچھہ کہا اس سے ماں کو بےحد قلبی صدمہ ہوا:

«ایک ایسی محبت ہوتی ہے جو انسان کو اپنی پسند سے زندگی گذارنے نہیں دیتی...»

«ایسا نه کهو پاشا» اس نے جهرجهری لیتے هوئے کہا۔ وہ ڈر گئی که کہیں وہ اور کوئی ایسی بات نه کهدے جس سے اسے اور زیادہ تکلیف پہونچے۔ «میں سمجهه گئی۔ تم اور کچهه کر هی نہیں سکتے۔ اپنے ساتھیوں کی خاطر...»

«نهین!» وه بولا «خود اینی خاطر!»

آندری دروازے میں نمودار ہوا جو اس کے قد کے مقابلے میں بہت چھوٹا تھا۔ اسی وجهه سے اسے عجیب طرح سے اپنے

کھٹنے جھکانے پڑتے تھے۔ ایک کاندھا کنڈے کے اس پار ھوتا اور اس کا سر اور دوسرا کاندھا آگے کی طرف نکلا رھتا۔

«حضور والا یه بات ختم هی کر دیں تو مناسب هے» وه جهلائے هوئے انداز میں بولا اور اپنی بڑی سی آنکهیں اس کے چہرے پر گاڑ دیں۔ ایسا معلوم هو رها تها جیسے کسی چٹان کی درز میں گرگٹ بیٹھا هوا هے۔

ماں بس رونے ہی والی تھی۔

«ارے میں تو… بالکل بھول ھی گئی…» وہ بڑبڑائی اور ٹیوڑھی میں چلی گئی تاکه اسکا بیٹا اسے روتا ھوا نه دیکھه سکے ۔ باھر آنے کے بعد وہ ایک کونے میں دبک گئی اور سسک سسک کر رونے لگی اور ایسی نڈھال ھو گئی جیسے آنسوؤں کے ساتھه اس کے دل کا سارا لہو بہه گیا ھو۔

ادھه کھلے درواز ہے سے اس نے دونوں کو دھیمے لہجے میں بحث کرتے سنا ــ

«کیا مطلب کیا ہے؟ اسے تکلیف پہونچاتے ہوئے تم اپنے آپ کو بڑا ہیرو سمجھتے ہو؟» خوخول نے پوچھا۔

«تمهین یه کهند کا کوئی حق نهین هد!» پاویل چلایا ـ

«تم احمقوں کی سی حرکتیں کرو اور میں دوست ہوکر خاموش بیٹھا رہوں، تمہیں یہ سب کچھہ کہنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ کیا تھی؟ کیا تھی؟ کیا تھی وہا ہے؟»

«همیں مضبوطی سے کام لینا هوگا۔ دهاں، یا ،نہیں، کہنے میں کوئی جهجهک نہیں محسوس هونی چاهئے۔»

«اس کے ساتھہ بھی؟»

«هر شخص کے ساتھہ۔ میں ایسی محبت نہیں چاھتا ۔ جو پاؤں کی بیڑی بن جائے اور آگے بڑھنے سے روک دیر...» «بڑے تیس مارخاں بنے هیں۔ جاؤ ناک صاف کرو، ایسی ہاتیں ساشا سے کہنا بس وهی...»

«اس سے بھی کہہ چکا ھوں۔»

«کہه دیا؟ جهوئ ہول رہے ہو۔ اس سے تم نے نرمی سے کہا ہوگا، محبت سے کہا ہوگا، بغیر سنے ہوئے بھی میں بتا سکتا ہوں، لیکن ماں سے کہتے ہوئے بڑے ہیرو بن گئے! سچ پوچھو تو تمہاری ساری اکڑ دمڑی برابر نہیں!»

پلاگیا نے جلدی سے آنسو پونچھہ ڈالے۔ اس خوف سے کہ کمہیں خوخول کوئی سخت بات نہ کہدیے اس نے جلدی سے دروازہ کھولا اور باورچیخانے میں چلی گئی ۔

«ار ـ ر ـ ر! کتنی ٹھنڈک ھے!» اس نے زور سے کہا ـ اس کی آواز خوف اور دکھه کی وجهه سے کانپ رھی تھی ـ «ایسا معلوم ھوتا ھے جیسے بہار کا موسم آیا ھی نہیں...»

بغیر کسی مقصد کے وہ چیزوں کو ادھر سے ادھر رکھتی اٹھاتی رھی تاکہ دوسر ہے کمر ہے کی آواز میں دب جائیں۔

«هر چیز بدل گئی هے» اس نے اور زور سے کہنا شروع کیا۔ «لوگ زیادہ گرم مزاج اور موسم زیادہ سرد هو گیا هے، ایسے موسم میں تو خاصی گرمی هو جایا کرتی تهی۔ آسمان صاف رهتا تها اور دهوپ نکل آتی تهی…»

آوازیں رک گئیں۔ باورچیخانے کے درمیان وہ کھڑی سنتی رہی۔

«سنا تم نے؟» خوخول نے آهسته سے کہا۔ «اب بهی نه سمجهه تو بس تمہیں خدا سمجهه! تم سے زیادہ تو اس میں سمجهه هے!..»

«چائے پیوگے؟» ماں نے کانپتی ہوئی آواز میں دریافت کیا اور آواز کی کپکپاہٹ کی تاویل کرنے کے لئے بولی۔ «ارے میں تو سردی سے بالکل اکڑی جا رہی ہوں!»

7.7

پاویل آهسته آهسته اندر اس کے پاس گیا، سر جهکا هوا، هونتوں پر ایسی مسکراها جیسے اپنے قصور کا اعتراف کر رها هو ــ

«مجهے معاف کر دو ماں، میں ابھی کم عمر۔۔۔ اور بے وقوف هوں!..» اس نے آهسته سے کہا۔

اس نے بیٹے کے سر کو اپنے سینے سے لگاتے اور بےبسی سے روتے ہوئے کہا:

«بس مجهه سے کچهه نه کہو! خدا جانتا هے که تم اپنی زندگی کے ساتهه جو چاهے کر سکتے هو لیکن میں مے دل کو بخش دو! ماں پیار کیسے نه کر ہے؟ اسے تو محبت کرنی هی هوتی هے، میں تم سب سے محبت کرتی هوں، تم سب لوگ مجھے عزیز هو اور تم سب لوگ پیار کے قابل هو، اگر میں نه کروں تو پہر کون تم سے پیار کر ہےگا؟ تم سب چلے جاؤگے — تم سب کے آگے — دوسرے تمہارے پیچھے — هر چیز چھوڑ کر — کے باشا!»

بڑے بڑے شملہ سا ماں خیالات اس کے دل میں طوفان سا اٹھا رھے تھے۔ اس کا دل دردانگیز مسرت سے پھٹا جا رھا تھا لیکن ماں کو اس کے اظہار کے لئے الفاظ نه مل سکے اور اپنی اس بےزبان اذیت میں اس نے اپنے بیٹے کی طرف ایسی آنکھوں سے دیکھا جن میں تیز اور شدید درد کی چمک تھی...

«میں جانتا هوں ماں، مجهے معاف کر دو۔ اب میں سمجهه گیا، اور اب کبهی نه بهولوںگا ۔ قسم کهاکے کہتا هوں که کبهی نه بهولوںگا!» وه مسکراکر مثل گیا۔ اس وقت وه خوش تها مگر شرمنده بهی۔

 «آندریوشا!» اس کے لہجے میں بڑی نرم سی التجا تھی۔ داس پر غصه مت هوا کرو، تم تو اس سے بڑے هو...»

«افوه-ه-ه! ضرور خفا هون گا! اور خفا هی نهین هون گا بلکه اس کی ساری حماقتین بهی مارمار کر نکال دون گا!» وه اس کی طرف اپنی پیتمهه کزی کهؤا هوا تها ــ

وه اس کے پاس گئی اور اپنا هاتهه بؤهايا -

«تم بهت اچهے هو ...».

خوخول مڑا اور اس کے پاس سے هوتا هوا باورچیخانے میں چلا گیا۔ اس کے هاتهه پیٹهه پر بندهے هوئے تهے اور گردن بیل کی طرح جهکی هوئی تهی۔ ماں نے اسکو انتہائی مضحکه اڑانے کے لہجے میں کہتے سنا:

«چلے جاؤ پاویل ورنه تمہارے سر کی خیر نہیں! میں صرف منداق کر رها هوں ننکو! ــ ڈرو مت! اچها ادهر لاؤ، سماوار میں چرهاتا هوں ــ واه کیا اچها کوئله هے ــسارا بهیگا هوا!»

وه خاموش هو گیا ـ جب مان باورچیخانے میں داخل هوئی تو وه زمین پر بیٹھا سماوار کو پھونک رہا تھا ـ

«ٹرو مت، میں اس کو ھاتھہ بھی نہیں لگاؤںگا!» اس نے اوپر نگاہ اٹھائے بغیر کہا۔ «کتنا تو نرم ھوں میں، بالکل ابلے ھوئے شلجم کی طرح! اور میں ۔ اے جناب ھیرو صاحب ھماری بات مت سنو ۔ اور میں سچ مچ اسے بہت چاھتا ھوں لیکن یہ حضرت جو خلعت پہنے پھر رھے ھیں وہ مجھے پسند نہیں، بات یہ ھے کہ نئی خلعت ملی ھے تو خیال ھے کہ بہت خوبصورت ھے اس لئے توند نکالے ھر طرف پھر رھا ھے اور جو ملتا ھے اس کو پکڑ کے کہتا ھے ،دیکھو کتنی اچھی خلعت ھے میری!، خلعت تو اچھی ھے ایکن ھر شخص کو کیوں پریشان کرو؟ لوگوں سے پہلو بچانا پہلے ھی کون سا آسان کام ھے!»

«کب تک یه سلسله جاری رکهوگے؟» پاویل نے کچهه هنستے هوئے کہا ۔ «ایک مرتبه مجهے مزه چکها دیا ۔ بس اب حساب بیباق سمجهو!»

خوخول اپنے پیر سماوار کے دونوں طرف پھیلائے بیٹھا تھا۔ اس نے وھیں سے بیٹھے بیٹھے اوپر دیکھا۔ ماں دروازے میں کھڑی بڑی شفقت سے آندری کی طرف دیکھه رھی تھی۔ اس نے جسم کو موڑتے ھوئے ھاتھوں کا سہارا لیا اور ماں اور بیٹے کی طرف دیکھا۔

«بڑے اچھے ہو تم دونوں ...» آنکھوں کو جھپکاتے ہوئے اس نے کہا ۔ اسکی آنکھیں کچھہ سرخ سی ہو گئی تھیں ۔

پاویل نے جھککر اس کے ہاتھہ پکڑ لئے۔

«كهينچو مت!» خوخول بولا «گرا دوگه مجهه...»

«تمہیں ڈر کس بات کا ھے؟» ماں نے پوچھا۔ «جاؤ ایک دوسر مے کو پیار کرو اور ایک دوسر مے سے خوب خوب بغلگیں ھو...»

«کیوں کیا خیال ہے؟» پاویل نے پوچھا ــ

« آؤ » خوخول نے کھڑ مے ہوتے ہوئے کہا۔

دونوں بڑی گرمجوشی سے بغلگیں ہوئے۔ دو قالب اور ایک روح جو دوستی کے جذبے سے منور تھی۔ ماں کے گالوں پر آنسو خوشی کے تھے۔

«عورتوں کو رونا بہت آتا ھے» اس نے آنسو پونچھتے ھوئے شرمندگی کے ساتھہ کہا۔ «خوش ھوں تب بھی روتی ھیں اور دکھی ھوں تب بھی!..»

خوخول نے پاویل کو آهسته سے پیچھے هٹا دیا۔ «بس بہت هو گیا» اس نے بھی اپنی آنکھیں پونچھتے هوئے کہا۔ «خوب مزیے سے کلیلیں کر لیں، اب کام میں جتنے کا وقت آ گیا۔

عجیب ذلیل کوئلے هیں یه! اتنا پهونکا میں نے که آنکهوں سے یانی بہنے لگا!»

«ان آنسؤوں سے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں» پاویل نے کہڑکی کے پاس بیٹھتے ہوئے آہستہ سے کہا۔

اس کی ماں بھی اش کے پاس جاکر بیٹھه گئی۔ اس کا دل ایک نئی جرائت سے لبریز تھا جس نے دکھی ہونے کے باوجود اسے تسکین اور سکون بخشا۔

«میں چائے کے برتن لے چلتا هوں۔ تم مت افہو ننکو!» خوخول نے کمرے سے باهر جاتے هوئے کہا۔ «تهوڑا آرام کر لو تو بہتر هے۔ ابھی ابھی تو تمہارے دل کو اس بری طرح مسلا گیا هے...»

اس کی بهرپور آواز ان لوگوں تک پهر آئی:

«زندگی کا لطف تو آگیا پرخلوص انسانی زندگی کا لطف!..»

«ہاں» پاویل نے اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ «اور اس سے ہر چیز تبدیل سی ہو گئی» ماں نے کہا۔ «ہماری پریشانیاں مختلف ہو گئیں اور ہماری مسرتیں مختلف…»

«ایسا هی هونا چاهئے!» خوخول نے کہا۔ «کیونکه ایک نیا دل جنم لے رها هے میری ننکو۔ زندگی کو ایک نیا دل مل رها هے۔ انسان قدم بڑهاتا آگے جا رها هے اور عقل کی روشنی سے هر چیز کو منور کرتا لوگوں کو آواز دیتا جا رها هے۔ ، دنیا کے لوگو متحد هو جاؤ۔ ایک خاندان میں متحد هو جاؤ!، اور اس آواز پر لبیک کہتے هوئے سارے صحتمند دل مل کر ایک واحد عظیمالشان دل کی صورت اختیار کر هے هیں جس میں نقرئی گهنٹیوں کی سی شوکت اور توانائی

ماں نے مضبوطی سے هونٹ بهینچ لئے تاکه کانپ نه سکیں اور آنکهیں زور سے بند کر لیں تاکه آنسو نه نکل سکیں۔ پاویل نے اپنا هاتهه المهایا جیسے کچهه کہنا چاهتا هو لیکن ماں نے اسے اپنے نزدیک کهینچ لیا اور دهیر مے سے بولی: «اسے ٹوکو مت۔»

خوخول آکر درواز ہے میں کھڑا ھو گیا۔ «لوگ ابھی بہت سی مصیبتیں اٹھائیں گے۔ ابھی بہت سا خون بہے گا۔ لیکن جو کچھ میں ہے سینے میں ھے اور جو کچھ میں ہے دماغ میں ھے، میری ساری تکلیف اور مصیبت اور میرا سارا خون جگر اس کے سامنے ھیچ ھے… میں ستار ہے کی طرح مالدار ھوں جس کے پاس لاتعداد شعاعیں ھیں۔ میں ھر چیز برداشت کر سکتا ھوں، ھر چیز سہه سکتا ھوں اس لئے کہ میرا دل بے پایاں مسرت سے معمور ھے جیسے کوئی چیز اور کوئی شخص کبھی ختم نہیں کر سکتا اور اسی مسرت میں میری قوت کا راز مضمر ھے!»

رات دیر گئے تک وہ لوگ چائے کی میز پر بیٹھے زندگی اور انسان اور مستقبل کے متعلق باتیں کرتے رہے جو ان کے دل کی گہرائیوں سے نکلی تھیں۔

جب کبهی کوئی تصور ماں پر واضح هو جاتا تو ایک آه بهرکر اپنے ماضی پر نگاه ڈالتی اور کسی کهردری تکلیف ده سی یاد پر اس تصور کو سهارا دیتی۔

ان کی گفتگو کے گرم و نرم دھار مے میں اس کا خوف بہه گیا۔ اور ایک بار پھر اس کو ویسا ھی محسوس ھوا جیسا بہت عرصه پہلے اس دن ھوا تھا جب اس کے باپ نے سختی کے ساتھه کہا تھا:

«منهه للكانه سه كوئى فايده نهيں! اگر كوئى ايسا احمق هه جو تمهيں اپنى بيوى بنانه كه لئه تيار هو تو جاؤ اور موقع

سے فایدہ اٹھاؤ! ساری چھوکریوں کی شادی ہو جاتی ھے اور سب ھی کے بچے ھیں جن سے سوائے پریشانیوں کے اور کچھہ نہیں حاصل ہوتا۔ تم بھی دوسروں سے کچھہ مختلف نہیں ہو۔»

ان الفاظ كے بعد اسے محسوس هونے لگا تها جيسے اس كے سامنے صرف ايك راسته هے جو كسى تاريك، بنجر افتاده زمين ميں بلاوجهه مؤتا هوا خم كهاتا هوا چلا جا رها هے۔ اس راسته پر لازمى طور پر چلنے كے احساس نے اس كے دل ميں ايك قسم كے اندهے سكون كو جگه ديدى تهى۔ اور اسوقت بهى بالكل ايسا هى هوا ليكن ايك نئى مصيبت كو آتا محسوس كركے وہ اپنے دل هى دل ميں كسى نا معلوم شخص سے گويا اسے دق كرنے كے لئے كہتى رهى:

«لو یه بهی لیتے جاؤ!»

اس کی وجهه سے اس کے دکھی دل کو کچهه تسکین هوئی جو اس کے سینے میں ایک تنے هوئے تار کی طرح جهنجهنا رها تها۔ لیکن دل کی گہرائی میں اسے ایک خفیف لیکن یقینی امید ضرور تھی که اس سے هر چیز نہیں چھینی جائےگی۔ هر چیز نہیں چھینی جائےگی۔ هر چیز نہیں چھینی جائےگا!

## 72

ایک دن صبح سویر مے هی جب پاویل اور آندری کام پر جا چکے تھے کارسونووا نے کھڑکی پر دستک دی اور چلا کر کہا: «ایسائی کو قتل کر دیا گیا! چلو دیکھیں...»

ماں چونک پڑی۔ اس کے ذھن میں قاتل کا نام بجلی کی طرح کوند گیا۔

«کس نے کیا؟» اپنے کاندھوں پر شال ڈالتے ہوئے اس نے پوچھا ــ

«قاتل ایسائی کے پاس تھوڑا ھی بیٹھا ھوا ھے، ختم کرکے رفو چکر ھو گیا!» سڑک پر چلتے چلتے کارسونووا نے کہا:
«ایک بار پھر تلاشیاں شروع ھوںگی اور وہ لوگ ضرور معلوم کرنے کی کوشش کریںگے که قتل کس نے کیا۔ اچھا ھوا که تمہارے گھر کے لوگ رات گھر ھی پر تھے، میں اس کی شاھد ھوں، آدھی رات کے بعد میں واپس آئی تھی اور کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تھا۔ تم لوگ سب میز کے گرد بیٹھے ھوئے تھے…»

«تمهارا مطلب کیا هے ماریا؟ ان لوگوں پر خیال کیسے جا سکتا هے؟» اس نے خوفزدہ هوکر کہا ــ

«اچها تو قتل کسی نے کیا هوگا؟ تمہارے هی گهروالوں کا ساتهی رها هوگا» کارسونووا نے پور مے اعتماد سے کہا ۔ «هر شخص کو معلوم هے وہ ان لوگوں کی مخبری کیا کرتا تھا…»

ماں رک گئی۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا اور اپنے ہاتھہ سے سینے کو دبائے ہوئے تھی۔

«کیا بات کیا ہے؟ ڈرنے کی کوئی وجهه نہیں۔ اس کی تقدیر میں جو تھا وھی ہوا! جلدی چلو ورنه لاش اٹھا لے جائیں گے!»

وسوفشیکوف کے متعلق شبہات ماں کے پیروں کو آگے بڑھنے سے روک رہے تھے۔

«افوه، یه تو حد کر دی اس نے!» اس نے سوچا ــ

کارخانے کے قریب ھی ایک کھلے میدان میں جہاں ایک مکان جلکر ڈھیر ھو گیا تھا، لوگوں کا مجمع لگا ھوا تھا۔ لوگ بھڑوں کی طرح بھنبھناتے جلی ھوئی لکڑیوں پر چڑھتے راکھه اڑاتے چلے جا رھے تھے۔ عورتیں بہت سی تھیں اور ان سے زیادہ بچے، دوکاندار، سرائے کے ملازم اور پولیس والے تھے۔

اور پولیس والا پیٹلین بھی تھا، ایک لانبا بوڑھا شخص جسکی سفید ڈاڑھی بڑی ملائم سی تھی اور جسکے سینے پر تمغے ھی تمغے لگے تھے۔

ایسائی زمین پر آدها بیٹھا آدها لیٹا سا تھا، اس کی پیٹھہ ایک جلے هوئے لٹھہ سے ٹکی هوئی تھی، ننگا سر سیدهے کاندهے کی طرف لٹکا هوا تھا، سیدها هاتهه پتلون کی جیب میں تھا اور بائیں هاتهه کی انگلیاں مٹی کے ڈهیر میں دهنسی هوئی تھیں۔

ماں نے اس کے چہرے کو دیکھا۔ ایک بے رونق آنکھه ٹوپی کی طرق اداسی سے دیکھه رهی تھی جو اس کی پھیلی هوئی ٹانگوں کے درمیان پڑی هؤی تھی۔ منهه آدها کھلا تھا جیسے کسی چیز پر حیرت کر رها هو اور سرخ ڈاڑهی ٹیڑهی ترچھی هو رهی تھی۔ اس کا دبلا پتلا جسم اور نوکیلا سر اور سوکہا هوا چھائیوں والا چہرہ — سب پہلے سے بھی زیادہ چھوٹے معلوم هو رهے تھے، موت نے انہیں چرمرا دیا تھا۔ ماں نے اپنے سینے پر صلیب کا نشان بنایا اور ایک آہ بھری – زندگی میں اسے اس سے نفرت رهی لیکن اس وقت اسپر کچھه رحم سا آ گیا…

«خون تو هے هی نهيں» کسی نے دهيمے لهجے ميں کہا۔ «گهونسے سے مارا هوگا۔»

«غدار کا منهه همیشه کے لئے بند کر دیا گیا...» کسی نے انتقامی انداز میں کہا \_

پولیس والے نے سر کو جھٹکا دیا اور عورتوں کو ہٹاتا ہوا آگے بڑھا۔

«کس نے کہی یہ بات؟» اس نے دھمکی کے انداز میں دریافت کیا ــ

اس کی موجودگی میں لوگ منتشر ہو گئے۔ کچھہ لوگ بھاگ گئے اور ایک شخص ہنسا جیسے چڑھا رہا ہو۔

مان گھر چلی گئی۔ '

«کوئی بھی تو افسوس نہیں کرتا اس پر» اس نے اپنے آپ ہی سوچا ــ

اسے ایسا محسوس هوا جیسے پسته قد، فربه اندام نکولائی اس کے سامنے کهڑا سرد اور سخت نظروں اسے دیکھه رها هے اور اس کا سیدها هاتهه اس طرح جهول رها هے جیسے ابهی ابهی اس میں چوٹ لگی هو ــ

اس کا بیٹا اور آندری جیسے ھی گھر آئے اس نے اس واقعہ کے متعلق دریافت کیا:

«کوئی گرفتار هوا، ایسائی کو قتل کرنے کے جرم میں ؟» «ابھی تک تو کوئی خبر نہیں» خوخول نے جواب دیا ۔ اس نے دیکھا که دونوں کچھه پژمردہ سے هیں ۔

«کسی نے نکولائی کا نام تو نہیں لیا؟» ماں نے دریافت

«نہیں» اس کے بیٹے نے کہا۔ اس کی آنکھوں میں سختی تھی اور اس کا لہجہ معنی خیز تھا۔ «اور غالبا اس پر شبہ بھی نہیں کیا جا رھا۔ وہ یہاں ھے بھی نہیں۔ کل دوپہر کو دریا کی طرف چلا گیا تھا اور اب تک واپس نہیں آیا۔ میں نے اس کے متعلق دریافت کیا تھا۔»

«خدا کا شکر هئے!» ماں نے اطمینان کا سانس لیا۔ خدا کا شکر هے!»

خوخول نے اس کی طرف دیکھا اور اپنا سر جھکا لیا۔
«ایسا پڑا ہوا ہے جیسے اس کی سمجھ ہی میں نہیں آتا
کہ ہوا کیا ہے» ماں نے اسی واقعے کا ذکر کرتے ہوئے کہا۔
«اور کسی کو بھی اس پر رحم نہیں آتا۔ کوئی بھی تو ہمدردی
کا ایک لفظ کہه کر اس کی آنکھیں بند نہیں کر دیتا۔ اتنا

هیچ اور حقیر جیسے کوئی چیز کٹ کر گئی هو اور وهیں پڑی زهے...»

کھانے کے وقت پاویل نے دفعتا اپنا چمچه رکھه دیا اور چیخ بڑا:

«یه بات میری سمجهه. میں نهیں ۲ سکتی!»

«کیا؟» خوخول نے دریافت کیا۔

«جانوروں کو مارکر هم گوشت حاصل کرتے هیں، یہی کون سی اچهی بات هے اور یه بهی صاف هے که جنگلی جانور اگر خطرناک هو جائیں تو انہیں مار ڈالنا چاهئے۔ میں خود ایسے انسان کو قتل کر سکتا هوں جس نے جنگلی کی طرح اپنے ساتهی انسانوں کا شکار شروع کر دیا هو۔ لیکن اس جیسی نیچ اور حقیر هستی کو ختم کر دینا ۔ کوئی اس پر هاتهه بهی کیسے اٹھا سکتا هے؟»

خوخول نے اپنے کاندھوں کو جھٹکا دیا۔

«وه بهی اتنا هی خطرناک تها جتنا کوئی جنگلی جانور» اس نے کہا ۔ «صرف ایک قطره خون پینے کے جرم میں هم مچهروں کو مار ڈالتے هیں ۔»

«یه تو ثهیک هے، لیکن میرا مطلب یه نہیں هے۔ میرا مطلب هے کتنی گهن آتی هے اس خیال سے!»

«تو کیا کیا جا سکتا ہے» آندری نے پہر کاندھے کو جھٹکا دیتے ہوئے کہا۔

«تم کر سکتے ہو قتل ایسے شخص کو؟» پاویل نے ایک طویل وقفے کے بعد دریافت کیا۔

خوخول نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں اس پر گاڑ دیں اور پھر تیزی سے ماں کی طرف دیکھا۔

«اپنے رفیقوں اور اپنے مقصد کی خاطر میں هر چیز کر سکتا

هوں» اس نے مضبوطی سے کہا۔ «میں اپنے بیٹے کو۔ بھی قتل کر سکتا هوں۔»
«آه، آندریوشا!» ماں بڑے نرم لہجے میں بولی۔
«کیا کیا جا سکتا هے ماں؟» وہ مسکرایا۔ «زندگی ایسی هی

ٹھیک کہتے ہو» پاویل نے آھسته سے کہا۔ «زندگی ایسی می۔»

«دفعتا آندری ایک هیجانی کیفیت میں اچهل کر کهڑا هو گیا جیسے کوئی اندرونی قوت اسکو مجبور کر رهی هو۔

«هم کر هی کیا سکتے هیں؟» اس نے اپنے هاتهه گهماتے هوئے کہا۔ «هم لوگوں سے نفرت کرنے پر مجبور هیں تاکه وہ وقت جلد آ سکے جب هم صرف ان سے محبت کر سکیں۔ هر اس شخص کو راستے سے هٹانا هوگا جو ترقی کے راستے میں حائل هوتا هے، جو لوگوں کو دولت کی خاطر بیچ دیتا هے تاکه خود اپنے لئے نام و نمود یا تحفظ خرید سکے۔ اگر کوئی جوٹاس\* ایماندار لوگوں کے راستے میں حائل هے اور ان کے ساتهه غداری ایماندار لوگوں کے راستے میں حائل هے اور ان کے ساتهه غداری کرنے کا موقع تلاش کر رها هے تو اگر میں اسے راستے سے نه هٹا دوں تو میں خود جوٹاس هو جاؤںگا! تم کہتے هو مجھے کوئی حق نہیں هے؟ لیکن همار ہے آقاؤں کو؟۔ کیا انہیں حق هے که فوج اور جلاد، قحبه خانے اور قید خانے، جلاوطنی کے مقامات اور دوسری تمام لعنت زدہ چیزیں قائم رکھیں جن کی مدد سے وہ اپنے دوسری تمام لعنت زدہ چیزیں قائم رکھیں جن کی مدد سے وہ اپنے آرام و آسائش کی حفاظت کرتے هیں؟ اگر مجبور هوکر کبھی ان کی لاٹھی میں اٹھا لوں تو کیا یه میرا قصور هے؟ میں تو یقینا کی لاٹھی میں اٹھا لوں تو کیا یه میرا قصور هے؟ میں تو یقینا کی لاٹھی میں اٹھا اور بغیر کسی جھجک کے اٹھاؤںگا۔ اگر همیں سینکڑوں

<sup>\*</sup> جوڈاس\_ جس نے حضرت عیسی سے غداری کی تھی۔(مترجم۔)

هزاروں کی تعداد میں قتل کیا جا سکتا ھے تو مجھے بھی حق ھے کہ اپنے ھاتھہ سے ان میں سے کسی کا صفایا کر دوں، اس قابل نفرت سر کا جو دوسروں کے مقابلے میں میرے نزدیک ھے اور دوسروں کے مقابلے میں میری زندگی کے مقصد کے لئے زیادہ خطرناک ھے ۔ زندگی ایسی ھی ھے، لیکن میں ایسی زندگی کا مخالف ھوں، مجھے معلوم ھے کہ ان کے خون سے کچھہ حاصل نہ ھوگا ۔ ان کا خون بانجھہ خون ھے۔ ھمارا خون جب بارش کے لاتعداد قطروں کی طرح دھرتی پر گرتا ھے تو اس سے صداقت جنم لیتی ھے ۔ لیکن ان کا خون نام و نشان چھوڑے بغیر خشک جنم لیتی ھے ۔ لیکن ان کا خون نام و نشان چھوڑے بغیر خشک ھو جاتا ھے ... مجھے یہ سب معلوم ھے ۔ لیکن اس گناہ کا عذاب میں اپنے سر پر لے لوںگا ۔ اگر میں ضروری سمجھوںگا تو ضرور میں اپنے متعلق کہہ رھا ھوں، میرا گناہ میرے ساتھہ سر جائےگا ۔ مستقبل کے دامن پر اس کا دھبہ نہیں پڑےگا ۔ ماتھہ میرے خون آلودہ ھوںگے اور کسی کے نہیں نہیں گے بھی نہیں!»

وہ کور ہے میں ادھر ادھر پھرتا رھا اور ایسے اشار ہے کرتا رھا جیسے کسی چیز کو کائ کر پھینک رھا ھو۔ خود اپنی ھستی سے کسی چیز کو کائ کر الگ کر رھا ھو۔ ماں غوردہ اور پریشان ھوکر اسے دیکھتی رھی۔ اس نے محسوس کیا کہ خوخول کے اندر کوئی چیز ٹوٹ سی گئی ھے اور یہ اس کے لئے تکلیفدہ ھے۔ قتل کا تاریک خوفناک تصور ماں کے ذھن سے ختم ھو چکا تھا۔ اگر وسوفشیکوف نے جرم نہیں کیا تھا تو پاویل کا کوئی اور دوست یہ حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ پاویل سر جھکائے بیٹھا خوخول کی جوشیلی طولانی تقریر سن رھا تھا۔ «بعض اوقات آگے بڑھتے رھنے کے لئے ھمیں خود اپنے خلاف

جانا پڑتا ھے۔ ھر چیز کی قربانی دینے کے لئے تیاں رھنا پڑتا

ھے۔ اپنے پورے دل تک کی قربانی دینی ھوتی ھے۔ اپنے مقصد کے لئے جان دینا آسان ھے۔ لیکن کچھہ اس سے بھی زیادہ قربانی دینی ھوتی ھے۔ اس چیز کی جو اپنی زندگی سے بھی زیادہ عزیز ھو اور ایسی قربانی دے کر ھم اس سداقت کو اور زیادہ مستحکم کرتے ھیں جس کے لئے ھم لڑ رھے ھیں۔ وہ صداقت جو دنیا میں ھمیں سب سے زیادہ عزیز ھے!»

وہ کمر سے کے وسط میں آگر رک گیا۔ اس کا چہرہ زرد تھا، آنکھیں ادھه کھلی سی تھیں اور ھاتھہ اس طرح بلند تھے جیسے کوئی گمبھیر عہد کر رھا ھو۔

«مجھے معلوم ھے کہ وہ وقت آئے گا جب انسان خود اپنے حسن پر عش عش کریں گے، جب ھر شخص ایک دوسرے کے لئے ستارے کی طرح حسین ھوگا! دھرتی پر آزاد انسان آباد ھوں گے جو آزاد فضا میں پروان جڑھیں گے اور اپنی آزادی کے باعث عظیم ھوں گے۔ تمام انسانوں کے دل کشادہ ھوں گے اور ھر دل حسد اور کینے سے پاک اور مبرا ٔ ھوگا۔ اسوقت زندگی انسانیت کی عظیم الشّان خدمت میں تبدیل ھو جائے گی اور انسان کی ھستی آسمانوں سے بلند ھوگی کیونکہ وہ کون سی بلندی ھے جو آزاد انسانوں کی پہونچ سے باھر ھے! اس وقت انسان حسن کی خاطر انسانوں کی پہونچ سے باھر ھے! اس وقت انسان حسن کی خاطر بلند وہ کھلائیں گے جن کے دل پوری دنیا کو سمو لینے اور اس سے محبت کرنے کی صلاحیت رکھیں گے اور جو سب سے زیادہ آزاد سے محبت کرنے کی صلاحیت رکھیں گے اور جو سب سے زیادہ آزاد ھوں گے ، کیونکہ ان کے دل عظیم ترین حسن کی آما جگاہ ھوں گے!

ایک لمحے کے لئے وہ خاموش ہو گیا اور پھر سیدھے ہوکر اُس نے ایسی آواز میں بولنا شروع کیا جو اس کے دل کی گہرائیوں سے نکل رہی تھی:

«اور ایسی زندگی کی خاطر میں هر چیز کرنے کے لئے ۔ تیار هوں ... »

اس کے چہرے پر کچھہ تشنجی کیفیت طاری ہوئی اور موٹے موٹے آنسو اس کے گالوں سے بہہ کر نیچے گرنے لگے۔ پاویل کا چہرہ سفید پڑ گیا اور وہ سر اٹھاکر پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اور ماں کے دل میں تاریک، بھیانک اندیشہ بیدار ہوا ہی تھا کہ وہ چونک سی پڑی۔

«بات کیا هے آندری؟» پاویل نے آهسته سے دریافت کیا ۔
خوخول نے سر کو جهٹکا دیا، سیدها کهڑا هو گیا اور ماں
کی طرف تکنے لگا۔

«میں نے وہ واقعہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے مجھے معلوم ہے ...» وہ دوڑکے اس کے پاس گئی اور اس کے ہاتھہ پکڑ لئے ۔ اس نے اپنا سیدھا ہاتھہ چھڑانے کی کوشش کی لیکن وہ مضبوطی سے چمٹی رھی اور سرگوشی کے انداز میں کہتی رھی:

«هش! میرے لعال! میرے بچے!..»

«ٹهرو» خوخول نے بھرای ھوئی آواز میں کہا۔ «میں بتاتا ھوں کہ یہ سب کیسے ھوا...»

«نہیں، ضرورت نہیں» آنسوؤں سے ڈبڈبائی هوئی آنکهوں
سے اسے دیکھتے هوئے ماں نے کہا ۔ «نہیں آندریوشا مت بتاؤ...»

پاویل آهسته آهسته اس کے نزدیک آیا۔ اس کی آنکھیں
بھی نم تھیں اور چہرہ زرد، اس نے مختصر سی هنسی هنس کر
کہا:

«ماں کو خوف ھے کہ تم نے کیا ھے...»

«مجهے۔ خوف نہیں ھے! مجھے یقین ھی نہیں ھے! اگر اینی آنکھوں سے دیکھتی تب بھی مجھے یقین نه آتا!»

«ٹهرو!» خوخول نے گردن گھماتے اور اپنے ھاتھہ چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا ۔ «میں نے نہیں کیا، لیکن میں چاھتا تو روک سکتا تھا…»

«چپ رهو آندری» پاویل نے کہا ۔

اس نے اپنے دوست کا ھاتھہ اپنے ایک ھاتھہ میں لیا اور دوسرا ھاتھہ خوخول کے شانے پر رکھا جیسے اس بلند قامت جسم کی کپکیاھئے کو روکنے کی کوشش کر رھا ھو۔ آندری نے پاویل کی طرف مئ کر شکستہ آواز میں کہا:

«پاویل تم جانتے هو که میں ایسا نہیں هونے دینا چاهتا تها۔
هوا یه که تم تو آگے چلے گئے تهے اور میں نکڑ پر دراگونوف
کے ساتھه کھڑا تھا که ایسائی آیا اور ایک طرف کھڑا هوکن
همیں تاکنے اور کچهه طنز کرنے لگا۔ دراگونوف نے کہا دیکھتے
هو اسے! ساری رات اس نے میرا پیچها کیا هے، آج اسے مار هی
ڈالوںگا،۔ پھر وہ چلا گیا۔۔میں سمجھا گھر گیا هے۔۔اس کے
بعد ایسائی میرے یاس آیا…»

خوخول نے گہرا سانس لیا۔

«کسی نے میری ایسی توهین نہیں کی تھی جیسی اس کتے نے کی!»

ماں اسے خاموشی سے میز کے پاس لے آئی اور اسے بٹھا دیا۔ خود اس کے نزدیک اس طرح بیٹھه گئی که دونوں کے کاندھے ایک دوسر مے سے چھو گئے۔ پاویل وھیں کھڑا اداس انداز میں اپنی ٹھوڑی کھجاتا رھا۔

«اس نے مجھے بتایا که ان لوگوں کو ھمارے سارے نام معلوم ھیں۔ پولیس والوں کے پاس ھم سب لوگوں کی فہرست موجود ھے اور یه که یوم مئی کے قبل ھی ھم سب لوگ گرفتار کی لئے جائیں گے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ صرف ھنس دیا

لیکن اندر هی اندر کهول رها تها پهر اس نے کہنا شروع کیا که تم تو بہت ذهین آدمی هو، اس راستے پر چل کر بڑی غلطی کر رهے هو زیادہ بہتر هوگا که تم...»

وہ خاموش ہو گیا اور اپنے بائیں ہاتھہ سے اس نے چہر ہے سے پسینہ پونچھا۔ اسکی آنکھوں میں خشک سی چمک تھی۔ «میں سمجھه گیا!» یاویل ہولا۔

«قانون کا ساتهه دینا زیاده بهتر هوگا؟» اس نے کہا۔
 خوخول نے گھونسا دکھایا۔

«قانون ـــ لعنت هو اس پر!» اس نے دانتوں کو بھینچتے هوئے کہا ۔ «اگر اس نے مجھے تھپڑ مارا هوتا تو وہ میرے لئے بہتر هوتا ۔ اور شاید اس کے لئے بھی، میرے دل پر اس طرح اپنے غلیظ منھہ سے تھوکا کہ میری برداشت سی باهر هو گیا!»

آندری نے ایک تشنجی حرکت کے ساتھہ اپنا ھاتھہ پاویل کی گرفت سے الگ کر لیا اور دھیمی آواز میں بولتا گیا جو کراھیت سے پر تھی۔

«میں نے اس کے منهه پر طمانچه مارا اور چل کهڑا هوا۔ پهر مجهے اپنے پیچهے دراگونوف کی دهیمی آواز کہتی هؤی سنائی دی ،آخر تمہیں بهی پکڑ هی لیا نه!، غالبا وہ وهیں کونے میں کهڑا انتظار کر رها تها...»

کچھه وقفے کے بعد خوخول نے کہا:

«میں پیچھے نہیں مڑا۔ حالانکہ مجھے کچھہ احساس ہوا کہ...
کسی نے مارا... لیکن میں چلتا ہی رہا جیسے میر بے پاؤں کے نیچے
مینڈک آگیا ہو۔ کارخانے میں لوگ چیختے ہوئے آئے ،ایسائی
کو قتل کر دیا گیا!، مجھے یقین نہیں آیا۔ لیکن میر بے بازو
میں ایسا درد ہونے لگا کہ میں کام ہی نہ کر سکا۔ کوئی تکلیف
تو نہیں محسوس ہوئی لیکن ایسا معلوم ہوا کہ میرا ہاتھہ جھڑ

277

اس نے کنکھیوں سے اپنے ہاتھہ کی طرق دیکھا۔ «اس دھبے کو شاید عمر بھر نه دھو سکوںگا...»

«اهم بات یه هے که تمهارا دل صاف هے!» ماں نے دهیر م

«میں اپنے کو مورد الزام نہیں ٹہراتا!۔ بالکل نہیں!»
خوخول نے زور دیتے ہؤے کہا۔ «بات صرف اتنی ہے که مجھے
گھن آتی ہے۔ مجھے اس معاملے میں پڑنا ہی نہیں چاھئے تھا۔»
«تمہاری بات میری سمجھہ میں نہیں آ رہی ہے!» پاویل نے
کاندھے کو جھٹکا دیتے ہوئے کہا۔ «تم نے قتل نہیں کیا اور
اگر کیا بھی ہوتا...»

«سنو بھائی۔ ایک بار یہ معلوم ہو جائے کہ قتل واقع ہو رہا ہے اور پھر اسے روکنے کے لئے کچھہ نہ کیا جائے تو...»

«میری سمجھہ میں نہیں آتا...» پاویل نے اصرار کیا۔ «یعنی یہ کہ سمجھہ تو گیا ہوں لیکن میں اس سے متاثر نہیں ہو رہا ہوں۔

کارخانے کی سیٹی بجی۔ خوخول نے اس تحکمانه بلاوے کو سنا، پھر اپنے پورے جسم کو جنبش دیتے ہوئے ہولا:

«مين کام ير نهين جا رها هون...»

«میں بھی نہیں جا رہا» پاویل نے کہا ۔

«میں حمام کی طرف جا رہا ہوں» خوخول نے خفیف سا ہنستے ہوئے کہا اور پھر اپنے کپڑے سمیٹنے لگا۔جب گھر سے چلا تو بڑا اداس اداس سا تھا۔

ماں اسے بڑمے همدردانه انداز میں دیکھتی رهی۔

«تم چاهے جو بھی کہو پاویل» ماں نے اس کے جانے کے بعد کہا۔ «میں یه جانتی هوں که انسان کو قتل کرنا گناه هے، لیکن میں کسی کو مجرم نہیں گردانتی، مجھے ایسائی پر افسوس هوتا هے، اتنا بے یار و مددگار سا تھا۔ آج جب میں نے اس کی

طرق دیکها تو مجهد یاد آیا که ایک دن اس ند تمهیں پهانسی دیند کی دهمکی دی تهی لیکن اس کی وجهه سد مجهد اس سد نفرت نهیں هوئی اور نه اب اس کی موت کی وجهه سد خوشی هوئی – مجهد تو اس پر صرف افسوس هوا لیکن اب — تو افسوس بهی نهیں محسوس هوتا…»

وہ خاموش ہو گئی اور کچھہ سوچنے لگی اور پھر کچھہ تعجب سے مسکراتے ہوئے ہولی:

«ار مے واہ، سنا تم نے میں کیا کہه گئی پاشا؟»

صانی ظاهر تها که اس نے نہیں سنا کیونکه نظریں نیچی کئے فرش پر ٹہلتے هوئے اس نے افسردگی سے کہا:

«کیا زندگی هے! لوگوں کو ایک دوسرے کے خلافی کس طرح چهور دیا جاتا هے؟ لاکهه نه چاهو لیکن کسی نه کسی پر هاتهه اثهه هي جاتا هي اور هاتهه کس پر اثهتا هي؟ کسي ادني قسم کی هستی پر جسے هم سے زیادہ حقوق حاصل نہیں۔ اور جہاں تک اس شخص کا تعلق ھے وہ ھم سے بھی کم خوش قسمت تھا کیونکہ احمق تھا۔ پولیس اور فوج اور خفیہ کے لوگ سب ھمار سے دشمن ھیں۔ لیکن وہ سب لوگ ھماری طرح کے انسان ھیں جن کا خون ھماری طرح چوسا جاتا ھے اور بالکل ھماری ھی طرح ان کے ساتھہ انسانوں جیسا برتاؤ نہیں کیا جاتا۔ هر چیز ــ بالکل ایک طرح کی هے! لیکن آقاؤں نے لوگوں کو ایک دوسر ہے کے خلاف کر دیا ھے، خونی اور احمقانه باتوں سے ان کی آنکھوں پر یٹی باندھه دی ھے، ان کے ھاتھه پیر باندھه دیئے ھیر، ان کا خون نچوڑ کر پی رہے ہیں اور ایک دوسر مے کو مارنے اور کچلنے کے لئے استعمال کر رہے ہیں۔انسانوں کو بندوقوں اور لاٹھیوں اور پتھروں میں تبدیل کر دیا ھے اور کہتے ھیں: اید حکومت هے،!»

772

وہ اپنی ماں کے نزدیک آیا۔

«یه سراسر جرم هم مان! لاکهون کروژون انسانون کا نفرت انگیز قتل عام! انساني , وحول كا قتل... سمجهتي هو؟ وه لوگ , وحول کے قاتل ھیں! ان کے اور ھمار ہے درمیان فرق سمجھہ میں آیا؟ هم ایک انسان کو مارتے هیں اور اس سے خود همیں کراهیت آتی ھے، شرم محسوس ھوتی ھے، تکیلف ھوتی ھے ــسب سے بڑی بات تو یه که ـــکراهیت آتی هیه! لیکن وه لوگ هزارون انسانون کو بہت اطمینان اور بے رحمی کے ساتھہ قتل کر دیتے ھیں اور ان کی تیوری پر بل نک نہیں آتا ۔ بلکه اس سے انہیں اللی تسکین هوتی هے! اور لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کی وجهه صرف یه هے که وه لوگ اینا سونا چاندی اور اپنی هنڈیاں اور وه تمام بے ہودہ چیزیں محفوظ کرنا چاہتے ہیں جن کی مدد سے وہ ہم پر حکمرانی کرتے ہیں۔ ذرا سوچو ۔ لوگوں کو قتل کرنے اور ان کی روحوں کو مسنح کرنے کا مقصد اپنی جانوں کی حفاظت نہیں ہوتا ۔ اپنی خاطر یہ سب کچھہ نہیں کرتے بلکہ اپنی ملکیت کی خاطر کرتے ہیں! وہ لوگ اس کا تحفظ نہیں کرتے جو ان کے اندر ھے بلکہ اس کا کرتے ھیں جو باھر ھے...»

اس نے ماں کے ہاتھہ اپنے ہاتھہ میں لے لئے اور ان پر جھکا ۔ پھر انہیں دباتے ہوئے اس نے کہا:

«اگر تم اس گهناؤنے پن اور شرمناک دلالت کو سمجهه جاؤ تو تم اس صداقت کو سمجهه جاؤگی جس کے لئے هم لڑ رهے هیں۔ تمہیں محسوس هوگا که یه صداقت کتنی سچی اور کتنی عظیم هے!»

ماں اٹهه کهڑی هوئی۔ اس وقت وہ بے انتہا متاثر تهی اور اس کا سارا وجود اس آرزو سے معمور تها که اسکے سینے میں

جو آگ بھڑک رہی ہے اسے اپنے بیٹے کی سوزش دل کے ساتھہ ملاکر ایک واحد، عظیم اور فروزاں شعلے میں تبدیل کر دہے ۔
«صبر کرو. پاویل!» وہ مشکل سے کہہ سکی ۔ «میں بھی کچھہ دن میں محسوس کرنے لگوںگی لیکن ذرا صبر کرو!..»

## 70

کوئی شخص هنگامه مچاتا ڈیوڑهی میں داخل هوا۔ دونوں چونک پڑے اور انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔

آهسته سے دروازہ کھلا اور ریبن داخل هوا۔

«میں آ گیا!» اس نے مسکرا کر سر بلند کرتے ہوئے کہا ۔
«دنیا بھر کا شکی، قول کا پکا، آج یہاں، کل وہاں، ہر جگہ اپنی
ثانگ اڑانے والا!»

وہ پوستین پہنے ہوئے تھا جس پر تارکول لگا ہوا تھا، پاؤں میں چٹائی کے جوتے تھے اور سر پر لمبے بالوں والی ٹوپی \_ پیٹی میں ایک جوڑ ہے نگلیوں کا سیاہ دستانہ اڑسا ہوا تھا \_

«تمہاری صحت کیسی ہے؟ تو تمہیں چھوڑ دیا آخر پاویل؟ بہت اچھا ہوا۔ کیا حال چال ہیں پلاگیا نلوونا؟» اپنے سفید دانت نمایاں کرتے ہوئے وہ مسکرایا ۔ اس کی آواز زیادہ نرم ہو گئی تھی ۔ تھی اور چہر مے پر ڈاڑھی ہے حد پھیل گئی تھی۔

ماں اس سے مل کر خوش ہوئی اور اس نے آگے بڑھہ کر اس کا بڑا سا ہاتھہ تھام لیا جس پر سیاہ دھبے پڑے ہوئے تھے۔
«افوہ!» اس نے تارکول کی تیز خوشگوار خوشبو کو زور سے سونگھتے ہوئے کہا۔ «تم سے مل کر کتنی خوشی ہوئی!»
«ھو سچ مچ کسان!» پاویل نے مسکراکر ریبن کو گھورتے ہوئے کہا۔

مهمان نے آهسته آهسته اپنا کوٺ وغیرہ اتارا۔

«بالكل صحيح ـــ پهر سے كسان هو رها هوں، تم روز بروز رئيسوں ميں شامل هوتے جا رهے هو اور ميں بالكل مخالف سمت جا رها هوں!»

وہ کمر سے میں چکر لگانے لگا اور اپنی رنگین قمیض کو ٹھیک کرتے ہوئے دوسری چیزوں کا معائنہ کرنے لگا۔

«کوئی خاص نئی چیز نہیں سوائے کتابوں کے۔ ہونھہ۔ اچھا تو ذرا سارمے قصے سناؤ۔»

وہ دونوں ٹانگوں کو دور دور رکھہ کی بیٹھہ گیا۔ ھاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑ لیا اور اپنی سیاہ آنکھوں سے پاویل کو دیکھنے لگا اور جواب کا انتظار کرتے ھوئے مسکرانے لگا۔

«همارا کام آگے بڑھه رها هے» پاویل نے کہا \_

«جوتتے هیں اور بوتے هیں، شراب کهینچتے هیں اور پیتے هیں اور باقی وقت میں سوتے هیں ۔ کیوں هے نا یہی بات دوست؟» ریبن هنسا ۔

«تم اپنے حال چال بتاؤ میخائل ایوانووچ» پاویل نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھا ــ

«میرا حال اچھا هی هے۔ یگیلدییوو میں رهتا هوں — کبھی نام سنا هے اس کا ؟ یگیلدییوو — اچھا چھوٹا سا قصبہ هے۔ سال میں دو میلے لگاتے هیں۔ دو هزار سے زیادہ آبادی هے۔ مگر سب مفلس اور قلانچ – کسی کی اپنی زمین نہیں هے، سب پٹے پر لیتے هیں – اور زمین بھی اچھی نہیں هے – میں وهاں ایک خون چوسنے والی جونک کے یہاں ملازم هوگیا هوں – قصبہ ایسے لوگوں سے اس طرح بھرا پڑا هے جیسے کیڑوں سے لاش – کوئلہ جلاؤ اور تارکول بناؤ – جتنا یہاں کہاتا تھا اس کا چوتھائی حصہ کہاتا هوں اور کام اس سے دو گنا کرتا هوں ۔ هونهه – هم سات آدمی کام کرتے هیں اس کے لئے – اس جونک کے لئے – بڑے اچھے لوگ هیں – هیں اس کے لئے – اس جونک کے لئے – بڑے اچھے لوگ هیں –

سب جوان هیں اور سب مقامی لوگ هیں، سوائے میر ہے اور سب پڑھنا لکھنا جانتے هیں۔ ان میں سے ایک جس کا نام یفیم هے اتنا گرم مزاج هے ۔ که سمجهه هی میں نہیں آتا که اس کے ساتهه کیا کیا حائے!»

«تم کام کیسے کرتے ہو ۔۔ان لوگوں کے ساتھہ بحث کر کے؟» یاویل نے بڑے اشتیاق سے پوچھا ۔۔

«اپنی زبان تالو سے چپکاکر نہیں بیٹھتا، اثنا تو تم سمجھه رکھو! تمہار ہے سار ہے پرچے ساتھہ لیتا گیا تھا کل ملاکر چونتیس لیکن زیادہ تر تو میں انجیل کی مدد سے کام کرتا ہوں ۔ انجیل سے بہت کچھه مل جاتا ھے۔ کناب موٹی بھی ھے اور مقدس مجلس کلیسا کی منظور کی ھوٹی بھی۔ بات دراصل یہی ھے! بڑا کام لے سکتے ھو اس سے۔ »

اس نے ھنس کر پاویل کو آنکھه ماری۔

«لیکن صرفی وهی کافی نہیں هے۔ میں تمہارے پاس کتابوں
هی کے لئے آیا هوں۔ هم دو آدمی هیں۔ وہ یفیم میرے ساتهه هے۔
هم لوگوں کو تارکول لے کر بهیجا گیا تها تو هم نے موقع سے
فایدہ اٹھایا۔ ذرا راسته کاٹ کر ادهر آ گئے۔۔یفیم کے آنے سے
قبل کتابیں دیدو۔ ساری چیزیں اسے نہیں معلوم هونی چاهئیں...»

ماں نے ریبن کی طرف دیکھا اور اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس نے اپنے کپڑوں کے علاوہ کوئی اور چیز بھی بدل دی ہے۔ اس کے طور طریقوں میں رعب ڈالنے والی بات کم ہو گئی تھی۔ نظروں میں چالاکی زیادہ آ گئی تھی اور آنکھوں میں صافی گوئی بہلے کے مقابلے میں کم ہو گئی تھی۔

«ماں» پاویل نے کہا۔ «تکلیف نه هو تو کتابیں جاکر لا سکتی هو؟ وهاں لوگ جانتے هیں که کس قسم کی کتابیں دینا هیں۔ ان سے کہه دینا که کتابیں دیہات بهیجی جائیںگی۔»

«اچهی بات همه ماں نم کہا۔ «سماوار ابلتم هی میں جاتی هوں۔»

«تم بهی ان معاملات میں پہنس گئیں پلاگیا نلوونا؟» ریبن هنسا ۔
«هونهه، وهاں قصبه میں ہے انتہا لوگوں کو کتابوں کی خواهش هے
اور یه سارا کارنامه مقامی معلم کا هے۔۔۔ آدمی اچها هے حالانکه
ایک پادری کے خاندان سے تعلق رکھتا هے۔ اور کوئی چار میل
پر ایک استانی بهی رهتی هے۔ یه لوگ غیرقانونی کتابیں نہیں
پڑھاتے۔ اپنی نوکری کا ڈر لگا رهتا هے۔ لیکن مجھے تو وهی
غیرقانونی کتابیں چاهئیں۔۔ ذرا چٹپٹی سی۔ میری دی هوئی
کتابوں کو پولیس انسپکٹر اور پادری نے دیکھه بهی لیا تو
سوائے معلم اور استانی کے اور کسی کو ذمهدار گردانیں گے؟ اور
میں تھوڑے دنوں تک دبک کر بیٹھه جاؤں گا۔»

اپنی چالاکی پر خود هی خوش هوتے هوئے وہ مسکرایا ۔ «افوه!» ماں نے سوچا۔ «دیکھنے میں ریچھہ معلوم هوتا هے لیکن هے لومڑی!»

«اگر ان لوگوں کو شبہ ہو گیا کہ ماسٹر غیرقانونی کتابیں بانٹتے ہیں تو کیا تمہارہے خیال میں ان لوگوں کو جیل بہیج دیا جائےگا؟» پاویل نے دریافت کیا ۔

«یقینا بھیج دیںگے» ریبن نے جواب دیا۔ «لیکن اس سے کیا ہوا؟»

«لیکن قصور تو تمهارا هے نه که ان کا ــ جیل تو تمهیں حانا جاهاہے...»

«عجیب آدمی هو!» ریبن نے اپنے گھٹنے پر هاتھه مارتے هوئے هنس کر کہا۔ «مجهه پر کسی کو شک نه هوگا! کسان ایسی حرکتیں نہیں کرتے۔ کتابوں کی بات تو وهی رئیس قسم کے لوگ کرتے هیں اور ان هی کو اس کا جواب دہ هونا چاهئے...»

ماں نے محسوس کیا که ریبن کی بات پاویل کی سمجهه میں نہیں آئی۔ اس نے اپنے بیٹے کو آنکھیں سکیڑتے ہوئے دیکھا اور اس کا مطلب تھا که وہ غصے میں ھے۔

«میخائل ایوانووچ کام خود کرنا چاهتے هیں لیکن ذمهداری ڈالنا چاهتے هیں دوسروں پر...» ماں نے محتاط طریقے سے کہا ۔

«بالکل صحیح»ریبن نے اپنی ڈاڑھی کو سہلاتے هوئے کہا ۔

«فی الحال تو ایسا هی هے۔»

«ماں!» پاویل نے خشک لہجے میں کہا ۔ «اگر ھمار مے ساتھیوں میں کوئی شخص مثلا آندری کوئی ایسا کام کرنے کے بعد میر مے پیچھے چھپ جائے جسکی وجھه سے مجھے گرفتار کر لیا جائے تو تمہیں کیسا لگےگا ؟»

ماں چونک سی پڑی اور اپنے بیٹے کی طرق تعجب سے دیکھا ۔
«اپنے رفیق کے ساتھہ ایسی حرکت کیسے کی جا سکتی ہے؟»
اس نے سر ہلاتے ہوئے پوچھا ۔

«آها!» ریبن نے چبا چبا کر کہا ۔ «میں تمہاری بات سمجهه گیا پاویل» ماں کی طرف مؤکر اس نے کچهه فخریه انداز میں آنکهه ماری۔ «بڑا نازک معامله هے ماں۔» ایک بار پهر وه پاویل کی طرف مڑا اور اس انداز میں بولنا شروع کیا جیسے سبق پڑھا رھا ھو۔ «تمہارے خیالات ابھی ناپخته ھیں، میرے بھائی! غیرقانونی کام میں ایمانداری وغیره کی بات نہیں چلتی۔ تم خود هی فیصله کرو: پہلا شخص جسے جیل میں ڈال دیں گے وه استاد نہیں بلکه وه هوگا جس کے پاس کتابیں پکڑی جائیں گی۔ یه تو هوئی پہلی بات۔ دوسری بات یه که مان لیا که مدرسین صرف منظور شده کتابیں ھی پڑھاتے ھیں لیکن جو خیالات پیش کرتے ھیں وه وهی ھوتے ھیں۔ ان کے الفاظ میں کم سچائی ھوتی ھے۔ مختصر یه که وہ بھی وهی چاھتے ھیں جو

میں جامتا ہوں۔ فرق صرفی اتنا ھے کہ وہ پگڈنڈی پر چلتے ھیں اور میں سؤک پر چلتا ہوں۔ آقاؤں کے نقطهٔ نظر سے مہ دونوں مجرم هيں \_ هے نا الهيك! اور تيسرى بات يه هے كه مجهے ان کی ڈرا بھی پرواہ نہیں ھے میر مے بھائی! پیدل دستے گھوڑ سواروں سے دوستی نہیں کیا کرتے۔ ممکن ھے میں کبھی کسی کسان کے ساتھہ ایسا نہ کر سکوں لیکن وہ لوگ ۔ ایک یادری کا بیٹا ھے اور دوسری زمیندار کی بیٹی ھے۔ ان لوگوں کو کیا یری ھے که لوگوں کو اکساتے بھرتے ھیں؟ ان کے ذھنوں کو روهنا مجهه حیسے کسان کا کام نہیں ۔ مجھے یه معلوم ھے که میں کیا کر رہا ہوں۔۔ اور ذرہ برابر بھی علم نہیں کہ وہ لوگ کیا کر رھے ھیں۔ ھزار برس سے رئیس قسم کے لوگ اپنی جگه جمے بیٹھے رہے اور کسانوں کی کھال ادھیڑتے رہے اور اب دفعتا بیدار ہوکر کسانوں کی آنکھوں پر سے خود ھی پٹیاں کھولنا شروع کر دی هیں! میں وہ نہیں هوں که پریوں کے قصے میہ یقین کر لوں اور اس سے بڑھہ کر پریوں کی کہانی اور کیا ہوگی۔ بات دراصل یہی ھے۔ تمہار بے رئیس لوگوں اور میر بے درمیان بہت فاصله هے ـ سردیوں میں کبھی هوتا هے نا که کھیتوں میں سے ہوکر گھوڑے پر بیٹھے چلے جا رہے ہیں کہ کچھہ دور آگیے کوئی چیز آھستہ سے سؤک پر آجاتی ھے۔ کیا چیز ھے؟ بهیریا یا لومری یا کوئی کتا؟ کچهه سمجهه مین نهین آتا ـ اتنی دور هوتی هے وہ چیز ۔.»

ماں نے اپنے بیٹے کی طرق دیکھا۔ وہ اداس سا نظر آ رہا تھا۔

کچھہ کچھہ گھبرائے گھبرائے انداز میں اپنی ڈاڑھی میں انگلیوں سنے کنگھی کرتے ہوئے ریبن نے دل جمعی سے پاویل کی طرف دیکھا ۔ اس کی آنکھیں دھشت ناک روشنی سے چمک رھی تھیں۔

«اچھے طور طریقوں کے متعلق سوچنے کا آوقت گیا» اس نے بات جاری رکھی۔ «زندگی بڑی کٹھن ھے۔ کتے کوئی بھیڑ بکری تو ہوتے نہیں۔۔۔ ہر کتا اپنی اپنی طرح بھونکے گا۔۔»

«ان هی رئیسوں میں سے کچھہ لوگ ایسے بھی هوتے هیں جو عام لوگوں کی خاطر موت کے منه میں جاتے هیں» ماں نے کچھہ مانوس چہروں کا تصور کرتے هوئے کہا۔ «اپنی ساری زندگی جیل میں کاٹ دیتے هیں…»

«ان کی تو الگ بات هے» ریبن نے جواب دیا۔ «کسان بھی امیر هو جاتا هے۔ رؤسا کے برابر پہونچ جاتا هے۔ رؤسا غریب هو جاتے هیں۔ کسانوں کی سی حالت هو جاتی هے۔ هاتهه اچها تو کام سچا۔ یاد هے نا مجھے تم نے کس طرح سمجھایا تها پاویل: انسان کے رهن سہن کے طریقه هی پر اس کے خیالات کا دار و مدار هوتا هے؟ بات دراصل یہی هے۔ اگر مزدور کہتا هے ،هاں، تو مالک کہتا هے ،نہیں، اگر مزدور کہتا هے ،نہیں، تو مالک کہتا هے ،نہیں، ور بالکل یہی فرق کسان اور زمیندار میں هے۔ اگر کسان کو پیٹ بھر کھاتے دیکھه لے تو زمیندار کو نیند نه آورے۔ ظاهر هے که هر طبقے میں کچهه حرامزدے بھی هوتے هیں اور میں تمام کسانوں کی وکالت تو نہیں کر رها هوں…»

وہ کھڑا ہو گیا۔ مضبوط اور سانولا انسان۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور ڈاڑھی میں ایسی کپکپی پیدا ہوئی جیسے اس نے آواز پیدا کئے بغیر دانتوں کو پیسا ہو اور پھر اس نے نرم لہجے میں اپنی بات جاری رکھی:

«پانچ سال تک ایک کارخانے سے دوسر مے کارخانے میں مارا مارا پھرتا رھا ۔۔ بالکل بھول ھی گیا کہ گاؤں کسے کہتے ھیں۔ جب میں واپس گیا اور میں نے چیزوں کو دیکھا تو محسوس ھوا کہ اب پہلے کی طرح نہیں رہ سکتا! سمجھے؟ بالکل نا ممکن تھا!

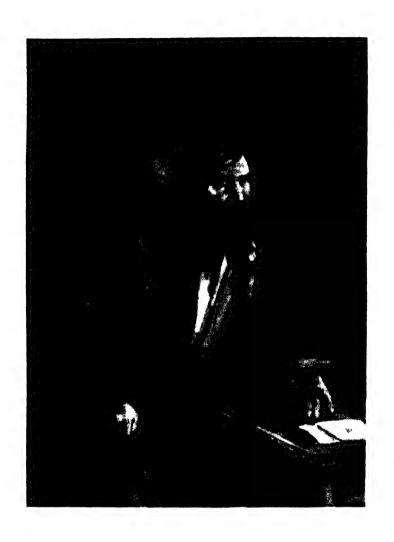



یہاں رمکر ان ناانصافیوں پر نظر نہیں جاتی جو وہاں ہوتی ہیں۔ وہاں بہوک لوگوں کے ساتھہ سایے کی طرح پہرتی ہے، اور روٹی کی کوئی امید بہی نہیں۔ بالکل کوئی امید نہیں۔ بہوک ان کی روح کو نگل جاتی ہے اور ان کے انسانی چہروں کو مسخ کر دیتی ہے۔ وہ لوگ زندہ نہیں کہلائے جا سکتے، بس ایک متواتر احتیاج کی حالت میں گھسٹتے رہتے ہیں کہ کہیں چاروں طرف عہدے دار گدھہ کی طرح تاکا کرتے ہیں کہ کہیں یہ لوگ کسی زاید چیز پر ہاتھہ نه ڈال دیں اور اگر کسی کسان کے پاس کچھہ نکل آیا تو اس سے چھین لیتے ہیں اور اچھی خاصی مرمت کر دیتے ہیں…»

ریبن نے اپنے چاروں طرنی دیکھا، پھر میز کی دوسری سمت یاویل کی طرنی جھکا ۔

«اس زندگی کی طرف پھر سے واپس جانے کی وجہ سے مجھے متلی ھونے لگی میں نے سوچا کہ اب اس کو برداشت نہ کر سکوںگا۔ لیکن پھر میں نے اپنے آپ سے کہا بیه غلط بات ھے! جاؤ اور اسے برداشت کرو۔ ھو سکتا ھے کہ تم ان لوگوں کو روٹی نہ دے سکو لیکن لوگوں کو جوش تو دلا سکتے ھو!، اور میں وھیں ٹھیر گیا۔ میرا دل غصے کی وجھہ سے پھٹا جا رھا تھا۔ اور غصہ اب بھی میرے دل میں تیر کی طرح پیوست ھے۔» تھا۔ اور غصہ اب بھی میرے دل میں تیر کی طرح پیوست ھے۔» دھیرے دھیرے وہ پاویل کے نزدیک گیا اور اس کے کاندھے پر اپنا ھاتھہ رکھہ دیا۔ اسکے ماتھے پر پسینے کے قطرے چہک

«مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ھے! مجھے کتابیں دو ۔۔ایسی کتابیں جنہیں کوئی ایک بار پڑھہ لے تو نیند نہ آئے۔ ان کے دماغوں میں انگار ہے رکھہ دینا چاھتا ھوں۔۔دھکتے ھوئے انگار ہے۔ جو لوگ تمہار ہے لئے لکھتے ھیں ان سے کہو کہ دیہات کے لئے

بهى كچهه لكهيں ـ اور ايسا لكهيں كه خود الفاظ لو دينے لگيں! تاكه لوگ اپنے مقصد كى خاطر مرنے كو بهى تيار هو جائيں!» اس نے اپنا هاتهه اٹهايا اور ايك ايك لفظ الگ الگ كركے كہنے لگا:

«موت هی موت پر فتح پائےگی! یعنی لوگوں کو از سر نو زندہ کرنے کے لئے مرنا هوگا! هم میں سے هزاروں کو مرنا هوگا تاکه ساری دنیا میں کروڑوں انسان پھر سے زندہ هو سکیں! ۔۔ بات دراصل یہی هے! مرنا آسان هے۔۔ از سر نو زندگی کے لئے! بس کاش عوام بیدار هو جائیں، اٹھه کھڑے هوں!»

ماں سماوار اٹھا لائی اور اس نے ریبن کی طرق دیکھا۔ وہ اس کے الفاظ کے بوجھہ اور قوت کے نیچے جیسے دب سی گئی۔ اس میں کوئی ایسی بات تھی جس سے اس کے شوھر کی یاد تازہ ھو گئی۔ اس کا شوھر اسی طرح اپنے دانت نکالا کرتا تھا اور آستین چڑھاتے ھوئے بالکل اسی طرح اپنے ھاتھہ اٹھایا کرتا تھا۔ اس میں بھی کچھہ اسی قسم کا بے صبر غصہ تھا۔ بے صبر لیکن بے آواز۔ لیکن یہ شخص اپنے جذبات کا اظہار کر رھا تھا اسی وجھہ سے اس سے زیادہ ڈر نہیں لگا۔

«اچها هم ایسا کریںگے» پاویل نے سر کو جهٹکا دیتے هوئے کہا۔ «همیں حقائق اور واقعات بتاؤ اور هم تمہار مے لئے اخبار نکال دیںگے...»

اپنے بیٹے کی طرق دیکھتے ہوئے ماں مسکرائی۔ ایک لفظ کہے بغیر اس نے کپڑے بدلے اور باہر چلی گئی۔

«ٹھیک! ہم تمہیں ہر چیز دیںگے! اتنا آسان لکھنا کہ بچے بھی سمجھہ جائیں!» ریبن نے زور سے کہا ــ

باورچی خانے کا دروازہ کھلا اور کوئی شخص داخل ہوا۔ «یفیم ہے» باورچی خانے کی طرف دیکھتے ہوئے ریبن نے کہا۔ «ادهر آؤ یفیم، یه هیں۔۔یفیم اور ان کا نام هے پاویل۔ میں نے بتایا تھا نا ان کے بارے میں۔»

پاویل کے سامنے ایک بلند قامت، بھورے بالوں اور چوڑے چہرے کا لڑکا کھڑا تھا۔ اونچا سا پوستین کا کوۓ، ہاتھہ میں ٹوپی، جھکی ہوئی نظروں سے پاویل کو دیکھہ رہا تھا۔ اسے دیکھہ کر گمان ہوتا تھا کہ بڑا طاقت ور انسان ہے۔

«بہت خوشی هوئی مل کر!» اس نے بھاری آواز میں کہا اور جب وہ پاویل کے ساتھہ ھاتھہ ملا چکا تو دونوں ھاتھوں کو سر پر پھیرا۔ پھر کمرے میں چاروں طرف دیکھنے لگا اور جب کتابوں پر نظر پڑی تو آھستہ آھستہ ان کی طرف چل پڑا۔

«مل گئیں اسے!» ریبن نے پاویل کو آنکھہ مارتے ہوئے کہا ۔ یفیم نے مڑکر اس کی طرف دیکھا اور پھر کتابیں دیکھنے لگا۔
« پڑھنے کے لئے کتنی چیزیں ہیں!» وہ بولا۔ «لیکن شاید تمہیں وقت نہیں ملتا۔ اگر گاؤں میں رہتے تو پڑھنے کے لئے وقت زیادہ ملتا...»

«اور خواهش کم هوتی؟» پاویل نے پوچها ــ

«نہیں، بالکل نہیں! خواهش بھی بہت ھے» لڑکے نے اپنی ٹھوڑی پر ھاتھہ پھیرتے ھوئے کہا ۔ «لوگوں نے اپنے دماغوں سے کام لینا شروع کر دیا ھے۔ ارضیات، ۔ یہ کیا چیز ھے؟»

پاویل نے سمجھایا \_

«هم لوگوں کو اس کی ضرورت نہیں» لڑکے نے کتاب کو الماری میں واپس رکھتے ہوئے کہا۔

«کسان کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں که زمین کیسے بنی ؟» ریبن نے گہرا سانس لے کر کہا۔ «اسے دلچسپی اس بات میں ھے۔ که زمین ٹکڑے ٹکڑے ھوکر تقسیم کیسے ھوئی۔ زمیندار نے اس کے دیکھتے کس طرح زمین چرا لی۔ اس سے کیا فرق پڑتا

ھے کہ زمین گھومتی ھے یا ساکن ھے۔ دیتی رھے گیہوں تو کاھے کو روؤں، دیتی رھے رائی تو فکر کیا ھے بھائی۔»

«،غلامی کی تاریخ،» یفیم نے پھر پڑھا۔ «یه همارہے بارہے میں ہے کیا؟»

«نہیں ۔ مگر اس میں روسی زرعی غلامی پر بھی ایک باب ھے» پاویل نے اسے ایک اور کتاب دیتے ھوئے کہا ۔ یفیم نے کتاب لیے لی، ھاتھوں میں الٹا پلٹا اور واپس رکھتے ھوئے بولا: «یه تو گزرے ھوئے زمانے کی باتیں ھیں ۔»

«تمهاری اپنی کچهه زمین هے؟» پاویل نے دریافت کیا \_

«ھاں، میرے دو بھائیوں کے اور میرے پاس ملاکر کوئی نو ایکڑ زمین ھے۔ ساری ریتلی ھے۔ تانبہ صافی کرنے کے کام تو آ جائے شاید لیکن کاشت کے قابل نہیں ھے۔»

ایک لمحے کے بعد وہ یہر بولا:

«میں نے زمین چھوڑ دی ھے۔ اس سے فایدہ ھی کیا تھا؟
کھانے کو دے نہیں سکتی صرف باندھے رکھتی ھے۔ چار سال
سے کھیت مزدوری کر رھا ھوں۔ پت جھڑ میں فوجی نوکری
کرنی ھوتی ھے۔ چچا میخائلو کہتے ھیں کہ اب کی ڈیوٹی پر
مت جاؤ۔ کہتے ھیں کہ آج کل فوجیوں سے عوام کو کچلنے
کا کام لیتے ھیں لیکن میرا خیال ھے کہ چلا جاؤں۔ فوجی تو
اسٹیپان رازن اور پگاچوف کے زمانے میں بھی لوگوں کو کچلا
کرتے تھے۔ اب تو وقت آگیا ھے کہ ان حالات کو بدلا جائے۔
کرتے تھے۔ اب تو وقت آگیا ھے کہ ان حالات کو بدلا جائے۔

«یقینا" وقت آگیا هے» پاویل نے مسکراتے هوئے جواب دیا۔ «لیکن آسان کام نہیں هے۔ پہلے یه معلوم کرنا هوگا که فوجیوں سے کیا کہنا اور کیسے کہنا چاہئے؟..»

«هم سیکهه جائیں گے » یغیم نے کہا \_

داگر افسروں کو معلوم ہو گیا تو گولی مار دیںگئے» پاویل نے یغیم پر ایک پرتجسس نگاہ ڈال کر کہا \_

«أن سے كسى قسم كے رحم كى اميد ركھنا تو بيكار سى بات ھے» اس نے سكون اور سنجيدگى سے ھاں مين ھاں ملائى اور پھر سے كتابيں ديكھنے لگا ــ

«چائے پی لو یفیم» ریبن بولا۔ «جلدی چلنا ہے۔» «اچھا۔ انقلاب بغاوت ہی کو کہتے ہیں؟»

آندری کمر ہے میں داخل ہوا۔ نہانے کی وجهه سے چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور جسم سے بھاپ اٹھه رہی تھی۔ اور اس کا منهه لٹکا ہوا سا تھا۔ خاموشی سے اس نے یفیم سے ہاتھه ملایا۔ ریبن کو دیکھه کر کچھه ہنسا اور اس کے نزدیک ہی بیٹھه گیا۔ «اتنے اداس کیوں ہو؟» ریبن نے اس کے گھٹنے کو تھپتھپاتے

« کوئی خاص بات نہیں » خوخول نے جواب دیا ۔

«آپ بھی مزدور ہیں؟» یفیم نے آندری کی طرف دیکھه کر پوچھا ــ

«هان» آندری بولات «یه سوال کیون؟»

هو ئے بوجہا \_

«اس نے اس سے پہلے کبھی کارخانے کے مزدوروں کو نہیں دیکھا تھا» ریبن نے سمجھایا۔ «ان لوگوں میں اسے کوئی خاص بات نظر آتی ہے...»

« کسی لحاظ سے؟» پاویل نے دریافت کیا ۔

«تم لوگوں کے جسموں کی ھڈیاں کچھه نکیلی سی ھوتی ھیں» یفیم نے آندری کو بفور دیکھنے کے بعد کہا ۔ «اور کسان کے جسم کی ھڈیاں کچھه گول…»

«کسان اپنے پیروں پر زیادہ اعتماد سے کھڑا ہوتا ہے» ریبن نے کہا۔ «اپنے قدموں تلے زمین کو محسوس کرتا ہے چاہیے

زمین خود اس کی نه هو و محسوس کرتا هے زمین کو لیکن کارخانے ایکا مزدور ایک پرند کی طرح هے نه کوئی گهر نه بار — آج یہاں کل وهاں – عورت بهی اسے ایک جگه پر نہیں روک سکتی – کچهه گڑبڑ هوئی که اس نے اسے بهی دهتا بتایا – کسی اور بہتر چیز کی تلاش میں نکل پڑا – لیکن کسان قدم اکھاڑ ہے بغیر چیزوں کو بہتر بنانا چاهتا هے – لو تمہاری ماں بهی آگئیں ۔» بغیر چیزوں کو بہتر بنانا چاهتا هے – لو تمہاری ماں بهی آگئیں ۔» بغیر چیزوں کو بہتر بنانا چاهتا هے – لو تمہاری ماں بهی آگئیں ۔» نفیر خیزوں کو بہتر بنانا چاهتا هے بالو تمہاری ماں بهی آگئیں ۔» نفیر تے ہوئی ایک کتاب دے سکوگے ؟» یفیر نے پاویل کے نزدیک آتے هوئے یوچها ۔

«ضرور!» یاویل نے جواب دیا۔

لڑکے کی آنکھوں میں چمک پیدا ھو گئی۔

«میں واپس کر دوںگا» اس نے جلدی سے پاویل کو یقین دلایا ۔ «همار مے ساتھی اکثر اس طرف تارکول لے کر آتے ھیں ۔ انہیں کے ھاتھہ بھیج دوںگا ۔»

«چلنا چاهئے» ریبن نے کہا۔ وہ پوستین کا کوٹ پہن چکا تھا اور کسکر بیٹی باندہہ رہا تھا۔

«پڑھنے میں کتنا لطف آئےگا!» یفیم نے مسکر اکر کتاب کی طرف اشارہ کرکے کہا۔

ان لوگوں کے جانے کے بعد پاویل بڑمے جذباتی انداز میں آندری سے مخاطب ہوا۔

«کیا خیال هے ان لوگوں کے بارے میں؟» اس نے دریافت کیا ۔
«هونهه» خوخول نے الفاظ چبا چبا کر کہا۔ «جیسے دو طوفانی بادل۔»

«میخائلو؟» ماں نے کہا۔ «ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس نے کبہی کارخانے میں کام کیا ہی نہیں۔ بالکل کسان معلوم ہو رہا تھا! کتنا ڈر لگتا ہے اسے دیکھہ کر!»

«برا ہوا تم شروع سے یہاں نہیں تھے» پاویل نے آندری سے کہا جو میز پر بیٹھا اپنے چائے کے گلاس کو گھور کر دیکھه

**የ**ፖለ

15\*

رها تها «تم ذرا دیکهتے تو سهی که اس کے دل میں هو کیا رها هے — تم همیشه انسانی دل کی باتیں کیا کرتے هوا ریبن نے تو وہ زوردار باتیں کی که میں هکا بکا ره گیا... ایک لفظ بهی اس سے نه کهه سکا \_ انسانوں میں کتنا کم اعتماد هے اسے اور کتنی کم قدر و قیمت سمجهتا هے وہ ان کی! ماں ٹهیک کهتی تهی — کوئی خوفناک قوت اس پر حاوی هے!..»

«میں سمجهه گیا تها» خوخول نے اسی اداس انداز میں کہا ۔
«حکمرانوں نے لوگوں کے ذهنوں کو مسموم کر دیا هے! ایک بار
عوام اٹهه کهڑے هوں گے تو هر چیز تہس نہس کر دیں گے ۔
انہیں خالی زمین چاھئے اور سچ مچ اسے خالی هی کر دیں گے ۔
هر چیز کو اکهاڑ کر پھینک دیں گے!»

وہ آھستہ آھستہ بول رہا تھا اور صافی ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کے ذہن پر کوئی اور خیال طاری ہے۔ ماں نے ہاتھہ بڑھاکر اسے نرمی سے تھپتھپایا۔

«اپنے آپ کو سنبھالو آندریوشا!» اس نے کہا۔

«ذرا ٹہرو میری ننکو!» اس نے خاموش محبت سے مسکراکر جواب دیا۔ پھر دفعتا بکھر سا گیا اور میز پر زور سے مارا۔ «بالکل سچ ھے پاویل! ایک بار کسان اٹھه کھڑا ھوگا تو خود اپنے استعمال کے لئے وہ زمین پر سے ھر چیز کو مٹا دےگا۔ ھر چیز کو جلا دےگا جیسے طاعون کے بعد کرتے ھیں اور ان تمام یادگاروں کو راکھه بناکر اڑا دےگا جنہوں نے اسے تکلیف پہونچائی ھے…»

«اور پھر وہ ہمار ہے راستے میں حائل ہوگا!» پاویل نے آہسته سے کنہا ــ

ا «اس کا انحصار تو هم پر هے که ایسا نه هونے دیں! هم اسے قابو میں رکھه سکتے هیں۔ دوسروں کے مقابلے میں هم اس

سے زیادہ نزدیک ہیں۔ وہ ہم پر بھروسہ کر ہے گا اور ہمار سے پیچھے چلے گا!،

«ریبن نے کہا ہے کہ دیہات کے لئے ہم لوگ ایک اخبار نکالیں» پاویل نے کہا ـ

«بہت ضروری هے۔»

«برا ہوا میں نے اس سے بحث نہیں کی» پاویل نے کچھہ منس کر کہا ۔

«اب بهی وقت هے» خوخول نے بہت سنجیدگی سے اپنے بالوں میں انگلیاں پهیرتے هوئے کہا – «هم تو یہی تال دیتے جائیںگے اور جن کے پیر زمین سے بندهے هوئے نہیں هیں وہ اس تال پر ناچیںگے… ریبن صحیح کہتا تھا که هم اپنے پیروں تلے زمین کو محسوس نہیں کرتے – اور بات تو یه هے که همیں کرنا بهی نہیں چاهئے کیونکه همارا کام تو یه هے زمین کو ایک زوردار جهٹکا دیں ۔ هم اسے ایک دفعه جهٹکا دیں گے اور عوام کے پاؤں کی بیڑیاں کمزور پڑ جائیں گی — پهر جهٹکا دیں گے ۔ اور لوگ آزاد هو جائیں گے!…»

«تمهار بے لئے تو ہر چیز بےحد سادہ ہے آندریوشا!» ماں نے ہنستے ہوئے کہا ــ

«بالکل» خوخول نے کہا۔ «اتنی هی ساده جتنی ساده زندگی هے!»

تھوڑی دیر بعد اس نے کہا:

«میں کھیتوں کی طرف ذرا ٹہلنے جاتا هوں...»

«نہانے کے بعد؟ تیز ہوا چل رہی ہے۔سردی لگ جائےگی» ماں نے آگاہ کیا۔

«مجهے هوا هی کی ضرورت هے» اس نے جواب دیا۔
«دیکھو کہیں زکام نه هو جائے» پاویل نے محبت سے کہا۔
«بہتر هے کچهه آرام کر لو۔»

«نهیں میں جا رہا ہوں۔»

اس نے ضرورت کے کپڑے پہنے اور ایک **لفظ** کہے ب**ف**یر چلا گیا ــ

«بڑے کرب میں مبتلا ہو گیا ہے» ماں نے ٹھنڈا سانس بھرکے کہا ۔

«مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس واقعہ کے بعد سے اس کے ساتھہ تمہاری شفقت اور بڑھہ گئی ہے» پاویل نے کہا۔

ماں نے تعجب سے سر اٹھاکر اسے دیکھا۔

«سچ، مجھے تو احساس بھی نہیں ۔ مجھے اس سے اتنی محبت ھے که بیان نہیں کر سکتی!»

«تم نے بڑا محبت بھرا دل پایا ھے ماں» پاویل نے نرمی سے کہا \_

«کاش میں تمہاری اور تمہارہے سارہے دوستوں کی تھوڑی سی بھی مدد کر سکتی! کاش مجھے معلوم ہوتا که کیسے مدد کروں!»

« پریشانی کی کوئی بات نہیں ـ تم سیکھه جاؤگی! »

«کاش میں سیکھه سکتی ـــکه پریشان نه هوا کروں!» اس نے هنستے هوئے کہا ــ

- «اچها ماں اس بات کو چهوڑو ـ لیکن ایک بات یاد رکھو ـــ میں تمہارا بے انتہا شکر گذار ہوں! »

وہ باورچیخانے میں چلی گئی تاکہ وہ اس کے آنسو نہ دیکھہ سکے ـــ

شام کو خوخول دیر سے واپس آیا اور فورا ہی بستر پر لیٹ کی بولا:

> «تقریباً سات میل چلکر آ رها هوں۔» «کچهه فایده هوا؟» پاویل نے دریافت کیا۔

«اس کے متعلق بات نه کرو میں سونے جا رہا ہوں  $\sim$  اس کے بعد وہ خود ایک لفظ بھی نه بولا  $\sim$ 

تھوڑی دیں بعد وسونی شیکونی آگیا۔ بالکل اسی طرح میلا، کچیلا اور بے چین سا۔

«سنا تم نے ایسائی کو کس نے قتل کیا؟» اس نے کمر ہے میں بڑے بھدے طریقے سے ٹھلتے ہوئے پاویل سے پوچھا۔

«نہیں» پاویل نے مختصر سا جواب دیا۔

« کوئی ایسا آدمی مل هی گیا جو بهت زیاده نفیس مزاج اور محتاط نهیں تها، میں تو خود اسے ختم کرنے کے لئے تیار هو رها تها اور میں سچ مچ یه کام کر بهی ڈالتا ــمیں هی سب سے زیادہ مناسب تها ــ»

«بند کرویه بکواس نکولائی» پاویل نے دوستانه لہجے میں کہا ۔
«یه خیال هی ناقابل یقین هے!» ماں نے مشفقانه انداز میں کہا ۔ «دل تو اتنا نرم هے اور شیر کی طرح گرجتے پهرتے هو! ایسا کیوں کرتے هو؟»

اس وقت نکولائی کو دیکھه کر اسے خوشی هوئی۔ اس کے چیچکن دہ چہر ہے میں بھی آج ایک کشش سی محسوس هو رهی تھی۔

«ایسے کام کے علاوہ میں اور کسی قابل نہیں ہوں» نکولائی نے کاندھوں کو جھٹکا دیتے ہوئے کہا ۔ «میں سوچتا رہتا ہوں۔ میری جگہ کہاں ہے؟ میری کوئی جگہ نہیں ۔ لوگوں سے بات کرنا ضروری ہوتا ہے اور مجھے بات کرنا نہیں آتا ۔ میں ہر چیز سمجھتا ہوں۔ ساری ناانصافیوں کو دیکھتا ہوں۔ لیکن الفاظ میں ادا نہیں کر سکتا ۔ بالکل ہے زبان جانور کی طرح ہوں...»

پاویل کی طرف جاکر اس نے اپنی آنکھیں جھکا لیں اور میر کو کریدتے ہوئے بچوں کی سی فریادی آواز میں کہا جس میں اس کے عام لہجے کا شائبہ تک نه تھا:

«مجھے کوئی مشکل کام دو بھائی۔ اس طرح بغیر کسی مقصد کے کیسے زندہ رہ سکتا ھوں۔ تم سب لوگ اپنے کام میں مصروفی رھتے ھو اور میں خوب دیکھتا ھوں که کام ترقی کر رھا ھے اور میں الگ تھلگ کھڑا ھوا ھوں! لکڑیاں اور تختے ڈھوکر لے جاتا ھوں لیکن اس سے زندگی کا مقصد تو حاصل نہیں ھوتا۔ مجھے کوئی مشکل سا کام دو!»

پاویل نے بڑھہ کر اس کا ھاتھہ تھام لیا اور اپنے نزدیک کھینچ لیا۔

« اچها !..»

پردمے کے پیچھے سے خوخول کی آواز آئی:

«میں تمہیں اپنے چھاپے خانے میں ٹائپ جمانے کا کام سیکھا دوںگا نکولائی کیا خیال ھے تمہارا؟»

نکولائی اس کے پاس اندر چلا گیا۔

«اگر تم سکھا دوگہے تو نے میں اپنا چاقو تمہیں تحفے کے طور پر دیدوںگا...» اس نے کہا ــ

«ایسی تیسی میں جائے تمہارا چاقو!» خوخول قہقمہ مار کر زور سے ہنسا۔

«بڑا اچھا چاقو ھے» نکولائی نے اصرار کیا ــ

پاویل بھی ہنسنے لگا \_

«مجهه پر هنس رهے هو؟» نکولائی کمرے کے بیچ میں آتے هوئے کہا ــ

«ظاهر همی» خوخول نے بستر سے اچک کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ «اچھا سنو، چلو کھیتوں کی طرف ٹہلنے چلیں۔ آج رات کتنا اچھا چاند نکلا ہے! چلیں؟»

«اچهی بات هے» پاویل نے کہا ـ

«میں بھی ساتھہ چلتا ھوں» نکولائی نے اعلان کیا ۔ «مجھے خوخول کی ھنسی بہت پسند ھے...»

«اور مجھے تمہارا تحفیے کا وعدہ کرنا بہت پسند ہے» خوخول نے اندر ہنستے ہوئے کہا۔

وہ باورچی خانے میں کیڑ ہے بدلنے چلا گیا ــ

«کچهه گرم کپڑے پہن لینا» ماں کی آواز میں التجا تھی۔ جب وہ تینوں چلے، گئے تو وہ انہیں کھڑکی میں سے دیکھتی رھی۔ پھر اس نے مقدس تصویر کی طرف دیکھا اور آھسته سے کہا:

«یاالله ان پر عنایت کی نظر رکهنا ـــان کی مدد کرنا...»

## 27

دن اتنی تیزی سے گذرتے گئے کہ ماں کو سوچنے کا موقع ھی نه ملا که یوم مئی بھی نزدیک آ رہا ھے لیکن جب رات کو وہ دن کے شور و شغب اور پریشانیوں سے تھک کر بستر پر لیتی تو اسے دل میں ایک درد سا محسوس ھوتا۔

«کاش وہ دن جلدی سے آئے اور گذر جائے...»

صبح تؤکے کارخانے کی سیٹی بجتی۔ اس کا بیٹا اور آندری جلدی جلدی ناشته کرکے چلے جاتے اور ماں کو اپنے لئے درجنوں کام کرنے کے لئے چھوڑ جاتے۔ پنجرے میں بند گلہری کی طرح وہ دن بھر ادھر سے ادھر پھرا کرتی، کھانا تیار کرتی، ان کے پوسٹروں کے لئے لئی اور ارغوانی رنگ تیار کرتی، اجنبی لوگوں سے ملتی جو بڑے پراسرار انداز میں آتے، پاویل کے لئے چٹھیاں دیتے اور جاتے جاتے اپنے دیتے اور اسی انداز سے چلے جاتے اور جاتے جاتے اپنے جوش و ھیجان کا اثر اس پر بھی چھوڑ جاتے۔

تقریبا مر رات کو یوم مئی کے پرچے، جن میں مزدوروں سے یوم مئی کے مظاہر ہے میں حصہ لینے کی اپیل ہوتی، احاطے کی دیواروں اور یہاں تک کہ پولیس چوکی کے دروازوں پر بھی

چپکا دیئے جاتے اور ہر روزیہ پرچے کارخانے میں بھی نظر آتے۔
صبح کو پولیس والے مزدوروں کی بستی میں آکر پرچوں کو نوچ
ڈالتے لیکن کھانے کے وقت ہوا پھر پرچوں کو اڑا کر راھگیروں
کے قدموں میں ڈال دیتی۔ شہر سے خفیہ کے آدمی بھیجے گئے
جنہوں نے ہر موڑ پر کھڑے ہوگر مزدوروں کے چہروں کو
غور سے دیکھنا شروع کیا جو کھانے کے وقت ہنستے بولتے کارخانے
آیا جایا کرتے تھے۔ صورت حال پر قابو نہ پا سکنے میں پولیس
کی بےبسی دیکھہ کر ہر شخص کو لطف آ رہا تھا یہاں تک که
بوڑھے مردور بھی مسکراکر ایک دوسرے سے کہتے:

«دیکھو تو یه لوگ کیا کر رہے ہیں!»

هر طرف مزدوروں کے جتھے کھڑے جوشیلی اپیل پر بحث کرتے نظر آنے لگے۔ زندگی میں جوش اور ابال آرها تھا۔ اس موسم بہار میں هر شخص کے لئے زندگی زیادہ پراهنگ اور دلچسپ هو گئی تھی کیونکه اس میں کوئی نیا عنصر پیدا هو گیا تھا۔ بعض لوگ همیشه سے زیادہ غضبناک تھے اور باغیوں کو خوب کھری کھری گالیاں اور کوسنے دے رهے تھے۔ دوسروں کے دلوں میں امید و بیم کا مبہم سا احساس تھا۔ کچھه اور لوگوں کو، جن کی تعداد کم تھی اس بات سے بہت گہری مسرت حاصل هو رهی تھی که لوگوں کو جوش دلانے کا سہرا همارے هی سر هے۔

پاویل اور آندری تقریبا ساری رات جاگتے رهتے۔ صبح ترکے گهر آتے ۔ چہر مے زرد، تهکے هار مے، گلا بیٹها هوا۔ ماں کو معلوم تها که یه لوگ دلدل کے نزدیک اور جنگل میں جلسے منعقد کر رهے هیں۔ اسے یه بهی معلوم تها که گهوڑ سوار پولیس بستی کے چاروں طرف پہرہ دے رهی هے اور یه که خفیه کے لوگ هر جگه رینگتے پهر رهے هیں، الگ الگ مزدوروں کو پکڑکر

ان کی تلاشی لیتے هیں اور کبھی کبھی کچھه لوگوں کو گرفتار بھی کر لیتے هیں۔ اسے احساس تھا که هر لمحے اس کے بیٹے اور آندری کو گرفتاری کا خطرہ درپیش هے اور وہ تقریبا یه چاهنے لگی تھی که ایسا هی هو جائے کیونکه اس کے خیال میں ان کے لئے یہی بہتر تھا۔

کسی نا معلوم سبب سے ٹائم کیپر کے قتل کا واقعہ دبا دیا گیا۔ دو دن تک مقامی پولیس تفتیش کرتی رهی لیکن تقریبا ایک درجن لوگوں کے بیان لینے کے بعد قتل میں ان کی دلچسپی ختم هو گئی۔

ماں سے بات چیت کے دوران میں ماریا کارسونووا نے پولیس والوں کی رائے کا اظہار کر دیا جن کے ساتھہ اس کے تعلقات اتنے ہی اچھے تھے جتنے ہر شخص کے ساتھہ:

«بس هو چکا قاتل گرفتار! اس روز صبح کو تقریبا" سو آدمیوں نے ایسائی کو دیکھا تھا اور ان میں سے کم سے کم نو ہے ایسے هوںگے جو اسے مار کر خوش هوتے، سات برس سے هر شخص کو تنگ کر رکھا تھا اس نے...»

خوخول میں بڑی نمایاں تبدیلی پیدا ہو گئی۔ اس کا چہرہ اور کھنچ گیا، آنکھیں سوج گئیں، جسکی وجھہ سے اس کی بڑی بڑی آنکھیں آدھی بند سی ہو گئیں، نتھنوں سے لے کر دھن کے کونوں تک بایک سی لکیریں نظر آنے لگیں۔ عام چیزوں کے متعلق وہ بہت کم باتیں کرنے لگا البتہ ایسے لمعات زیادہ آنے لگے جب وہ اپنے جذبات میں شدت محسوس کرتا اور اس وقت مستقبل کا خواب دکھا کر وہ سننے والوں کے رگ و پے میں جوش کی کہر دوڑا دیتا ،اس مستقبل کا جہاں عقل اور آزادی کی حکمرانی ہوگی۔

ایسائی کے قتل کی بات آئی گئی ہو گئی ۔

«یه لوگ عوام کی کیا پرواه کریںگے۔ ایسے لوگوں کی بہی پرواه نہیں کرتے جنہیں اپنے شکاری کتوں کی طرح هم پر چهوڑتے هیں۔ اپنے بهاڑے کے ٹلوؤں کی موت سے انہیں کوئی غم نہیں هوتا ۔ صرف اپنے پیسے ضائع هونے کا غم هوتا هے...» اس نے تلخی سے مسکراکر کہا۔

«بہت ہو گئی یہ بات آندری!» پاویل نے سختی سے کہا۔ «سڑی گلی چیز انگلی لگاتے ہی گر جاتی ہے۔ اور نہیں تو کیا» ماں نے کہا۔

«بات تو انصاف کی ہے مگر اس سے تسکین نہیں ہوتی» خوخول نے اداس انداز میں کہا ــ

یه بات وه اکثر کهتا اور جب وه یه کهتا تو الفاظ پهیل کر ایک کلیه کی شکل اختیار کر لیتے جس میں تندی اور تلخی هوتی...
... تخرکار وه دن بهی ۲ گیا جس کا اتنے دنوں سے انتظار

تھا ـــ یکم مئی ــ

کارخانے کی سیٹی حسب معمول تحکمانه انداز میں بجی۔ ماں نے رات بھر ایک پلک بھی نه جھپکائی تھی لیکن بستر سے فورا اُٹھه کھڑی ھوئی اور سماوار کو فورا سلگا دیا جسے اس نے شام ھی سے تیار کر لیا تھا۔ حسب معمول لڑکوں کے کمرے پر دستک دینے ھی والی تھی که اسے خیال آیا که ابھی کچھه ٹھیر جانا چاھاے، وہ کھڑکی کے پاس بیٹھه گئی اور ھاتھہ کو منھه پر اس طرح رکھه لیا جیسے دانت میں سخت تکلیف ھو۔

هلکے نیلے آسمان پر پیازی اور سفید رنگ کے بادلوں کے ٹکڑے تیر رہے تھے جیسے بڑی بڑی چڑیوں کے جھنڈ کارخانے سے نکلتی ہوئی بھاپ کی سرسراھٹ سے خوفزدہ ہو گئے ہوں۔ ماں خوابوں کی دنیا میں کھوئی ہوئی بادلوں کو دیکھتی رہی۔ راتوں کو جاگنے کی وجھہ سے اس کا سر بھاری ہو رہا

تها اور آنکهیں خشک اور سوجی هوئی تهیں۔ اس پر ایک عجیب وغریب طرح کا سکون طاری هو گیا۔ دل معمولی انداز سے دھڑک رها تها اور ذهن میں سادہ اور عام سے خیالات تهے... «سماوار ذرا جلدی سلگا دیا۔ پانی کهول کهول کر گرنے لگے گا... وہ دونوں ہے۔۔ تهکے هوئے هیں آج ذرا زیادہ سو لیں تو بہتر هے...»

آفتاب کی ایک نوخیز کرن کهراکی پر آکر ناچنے لگی۔ اس نے کرن کی طرف ھاتھہ بڑھایا اور جب وہ اس کے ھاتھہ پر کھیلنے لگی اور اس نے ایک چہکیلی گرمی ھاتھہ پر محسوس کی تو دوسرے ھاتھہ سے اسے چپکے سے تھپتھپایا اور اس وقت اس کے لبوں پر غورو فکر میں ڈوبی ھوئی بڑی معصوم سی مسکراھٹ تھی۔ پھر وہ اٹھہ کھڑی ھوئی اور سماوار سے پاٹپ کو ھٹا لیا۔ اس کے بعد منھہ ھاتھہ دھوکر عبادت کرنے لگی وہ ذوق و شوق سے اپنے جسم پر صلیب کا نشان بنا کر ہے آواز طریقے نوق و شوق سے اپنے جسم پر صلیب کا نشان بنا کر ہے آواز طریقے سے ھونٹ ھلا رھی تھی۔ اس کا چہرہ دمک رھا تھا اور اسکی دھنی بھوں لرز رھی تھی۔

دوسری سیئی میں وہ زور اور تحکم نه تها بلکه موثی نم آواز میں ایک خفیف سا ارتعاش تها ماں کو ایسا محسوس هوا جیسے آج سیئی سب دنوں سے زیادہ دیر تک ہجتی رهی۔

دوسر مے کمر مے سے خوخول کی بھاری صاف آواز سنائی دی:

«سنتے ہو پاویل؟»

فرش پر کسی کے ننگے پیر چلنے کی آواز آئی اور دونوں میں سے کسی نے بڑی لمبی سی جمائی لی۔

«سماوار تیار ہے!» ماں نے زور سے کہا ــ

«هم لوگ اثهه رهے هیں» پاویل نے شگفتگی سے جواب دیا ۔
«سورج نکل رها هے» خوخول نے کہا ۔ «اور آسمان پر
بادل هیں ۔ آج بادل نه هوتے تو کیا برا تها ۔

وہ باورچی خانے میں داخل ہوا تو آنکھوں میں نیند کا خمار باقی تھا ۔ باقی تھا لیکن بڑے اچھے موڈ میں تھا۔

« آداب ننکو! کیسی نیند آئی؟»

ماں اس کے نزدیک گئی اور بولی:

«اس کے ساتھه ساتھه چلنا اندریوشا ۔.»

«یقینا"!» خوخول نے سرگوشی کے انداز میں کہا۔ «یقین رکہو ننکو که جس وقت تک هم دونوں ایک ساتهه هیں ایک دوسرے کے ساتهه چلیںگے!»

«کیا کهسر پهسر کر رهے هو تم دونوں؟» پاویل نے دریافت کیا ــ

« کوئی خاص بات نہیں یاشا ۔»

«مجهه سے کہه رهی هیں ذرا صورت شکل انهیک کر لو! آج لُوکیاں تمہیں گهوریں گی!» خوخول نے ڈیوڑهی میں منهه دھونے کے لئے جاتے هوئے کہا۔

«اٹھو مزدورو جہد کے لئے اٹھو!» یاویل نے گنگنایا۔ ،

دن چڑھنے کے ساتھہ موسم خوشگوار ھوتا گیا۔ ھوا نے بادلوں کو منتشر کر دیا تھا۔ میز پر ناشتہ جماتے ھوئے ماں نے اپنے سر کو جھٹکا دیا اور سوچتی رھی کہ یہ سب کچھہ عجیب سا ھے۔ یہ لوگ آج صبح کو یہاں بیٹھے ھنس رھے ھیں اور خوش گپیاں کر رھے ھیں حالانکہ کسی کو نہیں معلوم کہ آج کے بعد کیا ھونےوالا ھے اور نہ معلوم کس وجھہ سے اسے بھی کچھہ تسکین بلکہ خوشی سی محسوس ھوئی۔

وہ لوگ بڑی دیر تک ناشته کرتے رہے تاکه انتظار کا بوجهه کم ہو سکے۔ پاویل نے حسب عادت اپنے گلاس میں شکر آہسته ملانا شروع کی، پہر اپنی روئی پر ۔۔ اسے کرکری روئی بہت پسند تھی۔۔ بہت احتیاط سے نمک چھڑکا۔ خوخول

میز کے نیچے اپنے پاؤں ادھر سے ادھر کرتا رھا (وہ اپنے پیروں کو کبھی آرام سے نه رکھه پاتا تھا) اور ایک کرن کو دیکھتا رھا جو چائے پر پڑنے کے بعد مؤکر دیوار اور چھت پر ناچ رھی تھی۔

«جب میں دس برسن کا بچہ تھا تو ایک بار میرا جی چاھا کہ سورج کی کرن کو ایک گلاس میں بند کر لوں» اس نے کہا ۔ «تو میں نے ایک گلاس لیا اور چپکے چپکے دھوپ کے ایک نقطے تک پہونچا۔ اور بھڑ سے گلاس اس پر اوندھا دیا اپنے ھاتھہ بھی کاٹ لئے اور اوپر سے مار بھی کھائی۔ مار کھانے کے بعد باھر احاطے میں چلا گیا اور جب ایک نالے میں میں نے سورج کو دیکھا تو جس قدر بھی تیزی سے ممکن ھو سکتا تھا اس کی طرف لپکا۔ ظاهر ھے سر سے پیر تک کیچڑ میں لت پت ھو گیا جس کی وجھہ سے پھر مار پڑی، میں ایک ھی بدلہ لے سکنا تھا۔ سورج کو چڑھانے کے لئے زبان نکال کر بولا لے سکنا تھا۔ سورج کو چڑھانے کے لئے زبان نکال کر بولا نہیں مجھے چوٹ نہیں آئی لال سر کے شیطان! بالکل چوٹ نہیں آئی!، اس سے مجھے کچھہ تسکین ھوئی!،»

«لال سر والح كيون كها تها؟» پاويل هنسا ــ

«هماری سڑک کے اس پار ایک لال چہرے والا لوهار رهتا تها جس کی سرخ ڈاڑهی تهی، تها بہت مرنجاں مرنج خوش باش اور رحم دل انسان اور مجهے کچهه ایسا محسرس هوتا تها که سورج اس سے ملتا جلتا هے...»

جب مان ان باتون کو برداشت نه کر سکی تو بولی:

«یه بات کیوں نہیں کرتے که آج جلوس میں کس طرح چلوگے؟»

«ایک بار جس چیز کا فیصله هو چکا اس کے متعلق باتیں کرنے سے الجهن کے علاوہ اور کچهه حاصل نہیں هوگا» خوخول

نے نرمی سے کہا۔ «ننکو، اگر ہم سب لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا تو نکولائی ایوانووچ آکر تم کو بتائیںگے کہ کیا کرنا چاہئے۔»

«اچهی بات هے» ماں نے ٹهنڈا سانس بهرکر کہا ۔

«ٹہلنے کیوں نه چلیں؟» پاویل نے جیسے کچهه خواب دیکھتے

هوئے کہا ۔

«ایسی حالت میں گھر ھی پر رھنا بہتر ھے» آندری نے جواب دیا۔ «وقت سے پہلے پولیس کی آنکہہ میں کانٹا بن کر کیوں کھٹکو؟ تمہیں پہلے ھی سے اچھی طرح جانتے ھیں۔»

فیدور مازن دوڑتا ہوا آیا۔ اس کا چہرہ چمک رہا تھا اور گال تمتما رہے تھے۔ اس کے پرمسرت ہیجان نے ان لوگوں کے انتظار کی تکلیف کو ختم کر دیا۔

«معامله شروع هو گیا!» اس نے کہا۔ «لوگ اٹھه کھڑ ہے هوئے هیں۔ سڑکوں پر نکل آئے هیں اور چہر ہے ایسے هو رهے هیں جیسے درانتی، وسوفشیکوف اور واسیا گوسیف اور سموئلوف کارخانے کے پہاٹک پر کھڑ ہے تقریریں کر رهے هیں۔ بہت سے مزدور گھر واپس چلے گئے۔ چلو! چلنے کا وقت آ گیا۔ دس کبھی کے بج چکے ؟..»

«میں تو چلتا ہوں!» پاویل نے فیصلهکن انداز میں کہا۔ «ذرا دیکھنا تو سہی!» فیدور بولا۔ «کھانے کے وقفے کے بعد سارا کارخانہ باہر نظر آئےگا!»

وه دوژتا هوا واپس چلا گیا۔

«ایسا جل رہا ہے جیسے ہوا میں موم بتی» ماں نے کہا۔ پھر وہ اٹھی اور اٹھہ کر کپڑ ہے بدلنے کے لئے باورچی خانے میں چلی گئی۔

« تم کہاں جا رہی ہو ننکو ؟»

«تم لوگوں کے ساتھه» اس نے جواب دیا۔

آندری نے مونچھوں پر ھاتھہ پھیرا اور پاویل کی طرف دیکھا ۔ پاویل اپنے بالوں میں انگلیوں سے کنگھی کرتے ھوئے اس کے نزدیک گیا۔

«میں تم کو روکنے کے لئے ایک لفظ بھی نه کہوںگا ماں اور ـــ تم بھی مجھه سے ایک لفظ نه کہنا ــ سمجھیں؟»

«اچھی بات ہے، اچھی بات، خدا تمہیں اپنی حفاظت میں رکھے» اس نے زیر لب کہا \_

## 77

جب وہ باہر آئی اور اس نے فضا میں ھیجانی اور پرامید آوازوں کی گونج سنی اور جب اس نے دیکھا کہ لوگ اپنے گھروں کے دروازوں اور کھڑکیوں میں کھڑ مے متجسس نگاھوں سے اس کے بیٹے اور آندری کو دیکھہ رہے ہیں تو اس کی آنکھوں کے سامنے ہر چیز گھومنے لگی اور بھورے اور سبز رنگ کے مبہم سے امتزاج کے علاوہ اسے کچھہ اور نظر نہیں آیا۔

لوگوں نے انہیں سلام کیا، اور اس بار ان کے الفاظ میں خاص اہمیت پوشیدہ تھی۔ دھیمی دھیمی آوازوں میں جو جملے کہے جا رہے تھے وہ اس کے کان تک پہونچ گئے:

«وه جا رهے هیں لیڈر...»

«یه کهنے کی بات نہیں که هم لیڈروں کو جانتے هیں...»
«میں نے کوئی نقصان پہونچانے کے لئے تهوڑا هی کہا!..»
ایک دوسرے احاطے سے کسی نے غصے میں چیخ کر کہا:
«پولیس پکڑے گی اور سارا معامله ختم هو جائے گا!»
«ایک بار پہلے بھی تو پکڑ چکی هے!»

ایک عورت کی آه و زاری کی آواز کهؤکی سے هوتی هوئی سؤک پر بھی آ پہونچی:

«ذرا سوچو تو کیا کر رہے ہو؟ اب تم بال بچوں والے آدمی ہو!»

وہ لوگ بےٹانگوں والے زوسیموف کے گھر کے پاس سے ہوکر گذرہے جسے ہر مہینے کارخانے سے وظیفه ملتا تھا کیونکه کام کرتے وقت اس کے پیر کٹ گئے تھے۔

«پاویل!» وہ کھڑکی سے سر نکال کر چلایا۔ «ابے غنڈ ہے تیرا سر کچل کر رکھه دیں گے وہ لوگ! جب سر پر پڑھ گی تو مزا چکھه لوگے!»

ماں کانپ اٹھی اور ٹھٹک کر کھڑی ھو گئی۔ وہ سر سے پاؤں تک غصے سے کانپ رھی تھی۔ اس نے اس لنجے لنگڑے انسان کے موٹے پھولے بھولے سے چہرے کو گھورکے دیکھا۔ اس نے گالی دے کر گردن اندر کر لی اور ماں قدم بڑھاکر تیز تیز چلتی اپنے بیٹے سے جا ملی اور اس کے پیچھے پیچھے چلتی رھی اور کوشش کرتی رھی که زیادہ پیچھے نه رہ جائے۔

ایسا معلوم هوتا تها جیسے پاویل اور آندری کسی چیز کا خیال هی نهیں کر رهے اور نه ان جملوں کو محسوس کر رهے هیں جو ان کے گزرتے وقت کہے جا رهے تهے۔ وہ آهسته خرامی اور سکون کے ساتهه آگے بڑھتے گئے۔ ایک بار انہیں مرونوف نے روکا جو بہت منکسر مزاج اور ادهیڑ عمر کا انسان تها اور جس کی ایماندارانه اور اعتدال پسند زندگی کی وجهه سے هر شخص اس کی عزت کرتا تها۔

«تم بھی کام پر نہیں جا رہے ھو، دانیلو ایوانووچ؟» پاویل ِ نے دریافت کیا \_

«میری بیوی کے بچہ هونے والا هے، اس کے علاوہ آج کے سے دن کون هے جسے سکون هو...» اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف

غور سے دیکھا اور پھڑ دھیمی آواز میں کہا:

«لوگ کہتے ہیں تم لوگ آج ڈائرکٹر کے لئے مصیبت لانے والے ہو ۔ کھڑکیاں وغیرہ توڑنے کا ارادہ ہے۔ کیوں ؟» «شراب تو پی نہیں گئے ہیں ہم لوگ» یاویل بولا۔

«ہم تو صرف یہ بچاہتے ہیں کہ سٹاک پر جھنڈے لے کر نکلیں اور کچھہ گانے گائیں» خوخول نے کہا۔ «ہمارے گانے سننا۔۔ان میں ہمارے اعتقاد کا اعلان ہے۔۔»

«تمهار مے اعتقاد کے بار مے میں تو مجھے سب کچھہ معلوم ھے» مرونوف نے کچھہ سوچتے ھوئے کہا ۔ «میں تمہار مے اخبار پڑھتا ھوں۔ اوہ بلاگیا نلوونا!» اس نے ماں کی طرف اپنی تیز مسکراتی ھوئی نگاھوں سے دیکھتے ھوئے کہا ۔ «تم بھی بغاوت میں شامل ھو گئیں؟»

«چاهتی هوں که مرنے سے پہلے ایک بار عدل و انصاف کے ساتھه قدم ملاکر چلوں!»

«خوب، خوب!» مرونوف نے کہا۔ «ایسا معلوم هوتا هے که وہ لوگ سچ هی کہتے تهے که کارخانے میں پرچے تم هی لانی تهیں!»

«کون کہتا تھا؟» پاویل نے دریافت کیا ــ

«هونهه – وه لوگ کهتے تھے – خیر، خدا حافظ، ذرا اپنا خیال , کهنا!»

ماں آہستہ سے مسکرائی۔ اسے بڑا اچھا معلوم ہوا کہ لوگ اس کے متعلق ایسی باتیں کہتے ہیں۔

«مان، تم ایک نه ایک دن اپنے کو جیل میں پاؤگی» پاویل نے هنس کر کہا ۔

آفتاب او نچا ہوتا چلا گیا اور اس نے موسم بہار کی فرحت بخش تازگی میں اپنی حرارت بھی شامل کر دی بادلوں کی رفتار میں کمی آگئی تھی اور ان کے سائے ہلکے اور زیادہ شفاف ہو

702

16\*

گئے تھے۔ سائے آهسته آهسته کبھی سڑکوں پر چلتے، کبھی گھروں کی چھتوں پر تیرتے کبھی لوگوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتے اور ایسا محسوس ہوتا جیسے ساری بستی کو صاف کر رہے ہیں، دیواروں اور چھتوں سے خاک دھول کو اور لوگوں کے چہروں سے اکتاھٹ کو پونچھه رہے ہیں۔ ہر چیز زیادہ مشاش بشاش نظر آ رہی تھی۔ آوازوں میں زیادہ کھنک تھی جس نے دور کی مشینوں کی بھنبھناھٹ کو ڈبو دیا تھا۔

ایک بار پهر کهراکیوں اور احاطوں سے الفاظ کبھی اراتے هوئے کبھی رینگتے هوئے ماں کے کان میں آنے لگے الفاظ جن میں کمینگی اور خوف تھا، فکرمندی اور زندہ دلی تھی، لیکن اب وہ تردید کرنا چاھتی تھی، سمجھانا چاھتی تھی اور اپنے احساس تشکر کا اظہار کرنا چاھتی تھی ۔ غرض که آج کی اس حیرتناک رنگا رنگ زندگی میں حصه لینا چاھتی تھی ۔

ایک پتلی سی گلی کے نکڑ پر چند سو لوگ جمع تھے، وسوف شیکوف کی آواز وہاں بلند ہو رہی تھی:

وہ لوگ ہمارہے جسم سے خون اسی طرح نچوڑ لیتے ہیں جیسے رس بھری میں سے رس» اس کے الفاظ کچھہ عجیب بھونڈ مے پن سے لوگوں کے سروں پر برسی رہے تھے۔

«بالکل صحیح هے!» بہت سی کهردری آوازوں نے به یک وقت کہا ـ

«لڑکا کوشش تو کر رہا ہے» خوخول بولا۔ «میرا خیال ہے که حاکر اس کی مدد کی جائے۔»

اور اس سے پہلے کہ پاویل اسے روک سکتا وہ اپنے لمبے لوچ دار جسم کو بل دیتا مجمع میں داخل ہو چکا تھا جیسے کاگ میں پیچ کش داخل ہو جائے۔

«ساتهیو!» اس نے اپنی بهرپور آواز میں چیخ کر کہا۔

«لوگ کہتے هیں که دنیا میں مختلف قومیں آباد هیں ۔ یہودی اور جرمن، انگریز اور تاتاری، لیکن میں نہیں مانتا ۔ صرف دو قومیں هیں ۔ دو مخالف قومیں ۔ امیر اور غریب ۔ لوگوں کے لباس جدا هوتے هیں، زبان الگ هوتی هے، لیکن یه تو دیکھو که مالدار فرانسیسی، مالدار جرمن اور مالدار انگریز محنت کشوں سے کیسا برتاؤ کرتے هیں اور پهر معلوم هوگا که هم مزدوروں کے لئے وہ سب کے سب یکساں پاجی اور بدذات هیں۔ لعنت هو ان پر!» مجمع میں کوئی هنسا۔

«اور دوسری طرف دیکھو تو نظر آئےگا کہ فرانسیسی اور تاتاری اور ترکی مزدور سب کے سب بالکل ہم روسی مزدوروں کی طرح کتوں کی سی زندگی بسر کرتے ہیں۔»

گلی میں لوگ جوق درجوق آ رہے تھے اور اپنے پنجوں پر کھڑے گردنیں آگے کی طرف بڑھائے خاموشی سے سن رہے تھے۔ آندری نے اپنی آواز اونچی کی۔

«دوسر مے ملکوں کے مزدور اس سیدھی ساری سچائی کو سمجهه چکے هیں اور آج یکم مئی کو...»

«پولیس!» کوئی چلایا ــ

چار گھوڑ سوار پولیس والے گلی میں گھس آئے۔۔اپنے کوڑوں کو ہوا میں نچاتے ہوئے وہ چیخ رہے تھے:

«مجمع منتشر کرو!»

لوگوں نے ناک بھوں چڑھائی اور بادل ناخواستہ گھوڑوں کے آگے بڑھنے کے لئے راستہ بنا دیا۔ کچھہ لوگ احاطے کی دیوار پر چڑھہ گئے۔

«یه دیکهو! سور کے بچے گهوڑ مے پر بیٹهه کر آتے هیں اور چیختے هیں اکپتان بہادر کو راسته دو،!» کسی نے بڑی بےباکی سے چلاکر کہا ــ

707

خوخول سڑک کے بیچ میں کھڑا رھا۔ دو گھوڑے سر ھلاتے ھوئے اس کی طرف آ رھے تھے۔ وہ ایک طرف کو ھو گیا اور اسی وقت ماں نے اس کا ھاتھہ پکڑکر اسے اپنی طرف گھسیٹ لیا۔ «تم نے وعدہ کیا تھا کہ پاویل کے ساتھہ رھوگے» اس نے شکایتی لہجے میں کہا۔ «اور یہاں دیکھو تو خود مصیبت میں تن تنہا سر ڈالے دے رھے ھو۔»

«هزار بار توبه» خوخول نے مسکراتے هوئے کہا۔

پلاگیا کی نس نس میں تکلیفدہ خوفناک سا درد پیدا هو گیا جو اس کے وجود کی انتہائی گہرائی سے اٹھہ رها تھا اور جس کی وجهہ سے اس کا سر چکرا رها تھا، اور اسے کبھی خوشی محسوس هوتی اور کبھی تکلیف۔ اس کا جی چاها که کھانے کی سیٹی بج جائے۔

وہ لوگ چوراھے پر گرجا کے نزدیک آئے۔ تقریبا پانچ

سو جوشیلے نوجوان اور بچے گرجا کے احاطے میں جمع تھے۔ مجمع

کبھی آگے بڑھتا اور کبھی پیچھے ھٹتا تھا۔ لوگ بے چینی سے سر اٹھا

اٹھاکر دور دیکھتے تھے جیسے کسی چیز کا بے چینی سے انتظار کر رھے

ھوں۔ فضا میں ھیجانی سی کیفیت تھی۔ چند لوگ اس طرح

دیکھه رھے تھے جیسے انہیں کچھه نہیں معلوم که کرنا کیا چاھئے۔

کچھه لوگ بہادری دکھانے کے لئے ڈینگیں مار رھے تھے۔ عورتوں

کچھه لوگ بہادری دکھانے کے لئے ڈینگیں مار رھے تھے۔ عورتوں

کی دبی دبی سی آوازیں مردوں سے النجا کرتی ھوئی سنائی دے

رھی تھیں جن کی طرف سے مرد چڑکر واپس آ جاتے تھے۔ کبھی

کبھی دھیں میں سے گائی دینے کی آواز آتی۔ اس پور مے رنگ برنگ

مجمع میں سے مخاصت کی دھیمی بھنبھناھٹ اٹھه رھی تھی۔

«متنکا!» ایک عورت کی نرم کپکیاتی ھوئی آواز آئی۔

«متنکا!» ایک عورت کی نرم کپکیاتی ھوئی آواز آئی۔

«اینے اوبر رحم کرو!..»

«ميرى جان مت كهاؤ!» جواب ملا\_

سیزوف کی رعب دار آواز میں سکون اور اعتماد تھا:

«نہیں، هم نوجوانوں کو قربانی کا بکرا نہیں بننے دیں گے۔
ان میں هم سے زیادہ سمجهه اور زیادہ همت هے۔ دلدل کے کوپک
کے لئے کون کھڑا ہوا تھا؟ یہی لوگ تھے اور همیں اس بات
کو بھولنا نہیں چاھئے که اس کی وجهه سے انہیں جیل میں ڈال
دیا گیا تھا اور فائدہ هم سب نے اظھایا...»

سیٹی کی آواز گونجی اور اپنے سیاہ شور میں لوگوں کی آوازوں کو نگل لے گئی۔ سارا مجمع جیسے کانپ سا اٹھا۔ جو لوگ بیٹھے تھے کھڑے ہو گئے اور ایک لمحے کے لئے ہر شخص ساکت اور چوکنا سا ہو گیا۔ بہتوں کے چہرے زرد پڑ گئے۔

«ساتھیو!» پاویل کی گہری پاٹدار آواز آئی۔ ماں کی آنکھوں میں گرم گرم آنسوؤں سے جلن سی ھونے لگی اور ایک ھی قدم میں وہ اپنے بیٹے کے پیچھے جاکر کھڑی ھو گئی۔ ھر طرف سے آکر تمام لوگ پاویل کے گرد جمع ھو گئے جیسے مقناطیس کی طرف لوھے کے ٹکڑے کھنچ آتے ھیں۔

ماں نے اس کے چہر ہے کو دیکھا۔ اور اسے صرف اس کی غیور، جرائت مند، جلتی ہوئی آنکھیں نظر آئیں۔

«ساتهیو! هم نے فیصله کیا هے که آج هم کهلم کهلا اعلان کریں گے، عقل، کریں گے، عقل، عدل و انصاف اور آزادی کا پرچم!»

ایک لمبی سفید چھڑی ھوا میں لہرائی، پھر مجمع میں سما گئی اور اسے دو حصوں میں بانٹ کر نظروں سے پوشیدہ ھو گئی ۔ پھر ایک لمحے بعد مزدور طبقے کا عالی شان سرخ پرچم لوگوں کے اوپر اٹھے ھوئے چہروں پر بلند ھوا جیسے کوئی بڑا سا سرخ پرند اپنے پر کھولے ھوئے ھو ۔

پاویل نے اپنا ہاتھہ بلند کیا اور پرچم میں لہریں پیدا ہوئیں۔ ایک درجن ہاتھوں نے پرچم کی سفید چھڑ کو تھام لیا اور ان ہاتھوں میں ماں کا ہاتھہ بھی تھا۔

> «مزدور طبقه زنده باد!» پاویل نے نعرہ لگایا ــ جواب میں سینکڑوں آوازیں گونجیں ــ

«زنده باد سوشل ڈیموکریٹک مزدور پارٹی هماری پارٹی، ساتھیو ۔۔ همار مے سار مے تصورات کا سرچشمه!»

مجمع میں جوش پیدا ہو گیا۔ جو لوگ جھنڈے کی اہمیت سے واقف تھے وہ اس کی طرف چلے۔ اس طرح جلد ہی مازن، سموئلوف اور دونوں گوسیف بھائی پاویل کے نزدیک آکر کھڑے ہو گئے۔ نکولائی سر جھکائے مجمع میں گھستا گھساتا آگے بڑھتا گیا اور ماں کو ایسا محسوس ہوا کہ دوسر مے چمکتی ہوئی آنکھوں والے نوجوانوں نے جن سے وہ واقف نہیں تھی اسے ایک طرف ہٹا دیا۔ دنیا کے مزدور زندہباد!» یاویل نے نعرہ لگایا۔

اس کے جواب میں ہزاروں گلوں سے روح کو بیدار کرنے والا شور بلند ہوا جو نشاط و مسرت اور صلاقت و توانائی کے چڑھتے طوفان کی طرح تھا۔

ماں نے نکولائی اور ایک کسی اور کا ہاتھہ پکڑ لیا۔ اس کا گلا رندھہ گیا تھا لیکن وہ روئی نہیں۔ اس کے گھٹنے کانپنے لگے اور کانپتے ہوئے ہونٹوں سے وہ کہتی رہی:

«میر مے بچو...»

نکولائی کے چیچک زدہ چہرے پر کشادہ مسکراھٹ کھیل رھی تھی، جھنڈے کی طرف دیکھتے اور اپنا ھاتھہ اس کی طرف بڑھاتے ھوئے وہ زیرلب کچھہ بولا پھر دفعتا اس نے یہی ھاتھہ ماں کے گلے میں ڈال دیا اور اسے پیار کیا اور ھنس پڑا۔

«ساتهیو!» خوخول نے شور کے درمیان اپنی رسیلی اور نرم آواز کو اونچا کرتے ہوئے تقریر شروع کی۔ «ہم نے ایک نئے خدا کے نام پر جہاد شروع کیا ہے، روشنی اور عقل، نیکی اور صداقت کا خدا۔ ہماری منزل مقصود بہت دور ہے لیکن ہمارا کانٹوں کا تاج نزدیک ہی ہے، جس کسی کو صداقت کی فتح پر یقین نہیں ہے، جس کسی میں اس صداقت کے لئے اپنی جان قربان کرنے کی ہمت نہیں ہے، جس کسی کو خود اپنی قوت پر بہروسه نہیں ہے اور مشکلات سے ڈر لگتا ہے تو وہ ایک طرف ہو جائے! ہم اپنی صفوں میں صرف ان ہی کو چاہتے ہیں جنہیں ہماری فتح پر یقین ہے! جو منزل کو نہیں دیکھه سکتے انہیں ہمارے ساتھه قدم ملاکر نه چلنا چاہئے کیونکه آخر میں انہیں افسوس ہوگا۔ ساتھیو، ان صفوں میں شامل ہو جاؤ! آزاد انسانوں کا جشن زندہ باد، یکم مئی زندہ باد!»

مجمع کچهه اور گنجان هو گیا۔ پاویل نے پرچم کو اٹھا لیا اور جب وہ اسے لےکر آگے بڑھا تو جھنڈا هوا میں لہرانے لگا اور جب دهوپ میں چمکا تو ایسا معلوم هوا جیسے بڑی کشادہ دلی اور تابناکی سے مسکرا رہا ہو...

فیدور مازن نے گانا شروع کیا:

«پرانی دنیا کو همیشه کے لئے ٹهکراتے هوئے...»

دوسر مصرعے میں درجنوں آوازوں نے اس کا ساتهه دیا:

«هم اپنے پیروں سے اس کی خاک کو جهاڑ دیتے هیں!...»

ماں مازن کے پیچھے چل رھی تھی۔ اس کے لبوں پر تابناک مسکراھٹ کھیل رھی تھی اور اس کی آنکھیں فیدور کے سر سے پرے جھنڈے پر اور اپنے بیٹے پر جمی ھوئی تھیں۔ اس کے چاروں

طرف هنس مکهه چهر مے اور مسکراتی هوئی آنکهیں تهین – اور سامنے اُس کا بیٹا اور آندری آگے بڑھتے جا رہے تھے – دونوں کے گانے کی آواز اس کے کانوں میں آ رہی تھی – آندری کی پرشوکت گونجتی هوئی آواز پاویل کی گهری مترنم آواز میں مل رهی تھی:

«اٹھو مزدورو جہد کے لئے اٹھو! اٹھو تم جو محنت کرتے اور فاقے کرتے ہو!»

لوگ دوڑتے ہوئے سرخ پرچم کو دیکھنے کے لئے آ رہے تھے، دوڑتے ہوئے وہ چیخ رہے تھے لیکن ان کا شور گیت کی آواز سے دبا جا رہا تھا۔ یہ وہی گیت تھا جو ماں کے گھر میں دوسر ہے گیتوں کے مقابلے میں زیادہ نرمی اور دھیرج سے گایا جاتا تھا لیکن جو اب تمام بندھنوں کو توڑ کر ایک عظیم الشان قوت کے ساتھہ سڑکوں پر گونج رہا تھا۔ اس میں ناقابل تسخیر جرائت کی گونج تھی اور ایک طرف وہ لوگوں کو مستقبل کی طرف جانے والے طویل راستے کو اختیار کرنے کی دعوت دے رہا تھا تو دوسری طرف ان پر صاف طور پر یہ حقیقت بھی واضح کئے دے رہا تھا کہ راستے میں کتنی دشواریاں، کتنی کٹھنائیاں ہیں۔ گیت کے پرسکون شعلے نے ان تمام چیزوں کے سیاہ اور مکر، وہ میل کچیل کو جو اپنا وقت ختم کر چکی تھیں اور تمام روائتی جذبات کے رنگ خوردہ ڈھیروں کو جلاکر بھسم کر ڈالا

کسی کا چہرہ، جس پر خوف بھی تھا اور مسرت بھی؛ ماں کے نزدیک آیا اور ایک کانپتی تھرتھراتی آواز نے کہا:
«متیا! تم کہاں جا رہا ہو؟»

«جانے دو اسے» ماں نے رکے بغیر کہا۔ «مت فکر کرو اس کی، پہلے مجھے بھی ڈر لگتا تھا۔ میرا بیٹا وہاں سب سے آگے ہے۔۔۔ آگے ہے۔۔»

«كهان جا رهم هو احمقو! وهان فوجي تعينات هير!»

دفعتا اپنے سوکھے هوئے هاتهه میں ماں کا هاتهه پکڑتے هوئے اس لمبی دبلی عورت نے کہا:

«ارمے بہن ذرا سنو تو کیسا گا رہے ہیں یہ لوگ؟ اور میرا متیا بھی!»

«ڈرنے کی کوئی بات نہیں» ماں نے سمجھایا۔ «ان کا مقصد زندگی مقدس ھے۔ ڈرا سوچو تو سہی که اگر لوگ یسوع کی خاطر اپنی جان نه دیتے تو خود یسوع کا وجود کیسے ھو سکتا تھا؟»

یه تصور دفعتا اس کے ذهن میں بجلی کی طرح کوند گیا اور اپنی صاف اور سیدهی سادی صداقت کے ساتهه ماں کے دل و دماغ پر حاوی هو گیا۔ اس نے اس عورت کی طرف دیکھا جو مضبوطی سے اس کا هاتهه پکڑے هوئے تهی۔

«اگر لوگ اس کی خاطر، خدا کی خاطر اپنی جان نه دیتے تو یسوع کہاں ہوتا!» اس نے ایک متحیر مسکراھٹ کے ساتھہ دھرایا۔

سیزوف اس کے نزدیک آنا۔

«آج تو لوگ کهلم کهلا جلوس میں جا رهے هیں ماں!» اس نے ٹوپی اتارکر هاتهه هلاتے هوئے گانے کو تال دی۔ «گانا هو رها هے، اور گانا بهی کیسا ماں، کیوں؟»

«جنگ پر بھیجنے کے لئے زار سپاھی چاھتا ھے۔ تو اپنے بیٹوں کو اس کے حوالے کر دو...» «کسی چیز سے بھی نہیں ڈرتے» سیزوف نے کہا۔ «اور میرا بچہ بچارا قبر میں لیٹا ھے...»

ماں کا دل زور زور سے دھڑک رھا تھا اور اسی وجھہ سے وہ پیچھے رہ گئی تھی۔ جلدی ھی اسے دھکا دے کر ایک طرف کر دیا گیا اور پھر دھکے کھاتی وہ احاطے کی دیوار کے پاس کے گئی اور لوگ ایک بہت بڑی لہر کی طرح اس کے پاس سے آگے بڑھتے ھوئے گزر گئے۔ لوگ بہت تھے اور اس بات سے اسے خوشی ھوئی۔

## «اٹھو مزدورو جہد کے لئے اٹھو…»

ایسا معلوم هو رها تها جیسے ایک بہت بڑا سا پتیل کا بهونپو گیت کو فضا میں بکھیں رها هو، وہ لوگوں کو بیدار کرتا ،کسی کو جد و جہد پر اکساتا، کسی کو ایک شعله بداماں تجسس میں گرفتار کرتا، نشاط و مسرت کے ایک مبہم سے احساس سے آشنا کرتا اور کسی نئی چیز کا دھندلا دھندلا خواب دکھاتا، چلا جا رها تھا۔ اس نے یہاں کسی کے دل میں لرزاں و ترساں امیدوں کی ایک هلکی سی لہر پیدا کی تو وهاں مدت دراز کے مجتمع غصے کے طوفان کے لئے دروازے کھول دیئے۔ هر شخص ادهر دیکھه , ها تھا جہاں سرخ برچم هوا میں لہرا رها تھا۔

«وَه جا رهم هين» كسى ني چيخ كر كها، آواز وجد و انبساط سے لبريز تهى۔ «شاباش، دوستو!»

اور چونکه وه شخص کوئی بهت عظیم الشان بات کهنا چاهتا تها جو عام الفاظ کا جامه نهیں پهن سکتی تهی اس لئے اس نے ایک بهت موثی سی گالی دی لیکن کینه، ایک غلام کا تاریک، اندها کینه ایک ایسے سانپ کی طرح پهنکاریں مار رها تها جس پر سورج کی کرن پڑی هو اور بل کهاتا هوا تلخ و تند الفاظ کا روپ دهار رها تها:

«کافر!» کوئی ایک مکان کی کھڑکی سے گھونسا دکھاتے ہوئے چیخا۔

«ملک معظم کے خلاف، ملک معظم زار کے خلاف بغاوت کر رہے ھیں! بغاوت!» ماں کے کان میں ایک روتی جھینکتی ہوئی سی آواز آئی۔

مرد اور عورتیں آگے بڑھتے گئے اور ماں کو لوگوں کے پریشان چہروں کی جھلکیاں نظر آتی رھیں۔ مجمع لاوے کی طرح آگے بڑھتا ھی جا رھا تھا، ایسا معلوم ھو رھا تھا که گیت اپنے سامنے سے ھر چیز کو ھٹاتا، سڑک کو صرف اپنی قوت سے صاف کرتا مجمع کو اور آگے بڑھاتا جا رھا ھے۔ ماں نے دور، اوپر لال جھنڈے کو لہراتے دیکھا تو اس کی تصور کی نگاھوں کے سامنے اس کے بیٹے کا چہرہ گھوم گیا۔۔ اس کے تعیائے ھوئے ماتھے پر اور اس کی آنکھوں میں اعتقاد کی روشنی چمک رھی تھی۔۔

اب وہ جلوس میں سب سے پیچھے رہ گئی تھی اور ایسے لوگوں کے ساتھہ تھی جو دھیر مے دھیر مے اطمینان سے چل رھے تھے اور ایسے تماشائیوں کی طرح بےنیازانہ سردمہری کے ساتھہ ھر چیز کو دیکھہ رھے تھے جنہیں تماشے کا انجام معلوم ھو۔ وہ لوگ غیرجزباتی آواز اور تیقن کے لہجے میں باتیں کر رھے تھے:

«ایک کمپنی مدرسے کے پاس اور ایک کارخانے کے پاس تعینات ھے...»

«گورنر آگیا هے...»

« سچ! »

«میں نے خود دیکھا ھے، ابھی تھوڑی دیر ھوئے تو آیا ھے۔» «اس میں تو کوئی شک نہیں که یه لوگ ڈرنے لگے ھیں

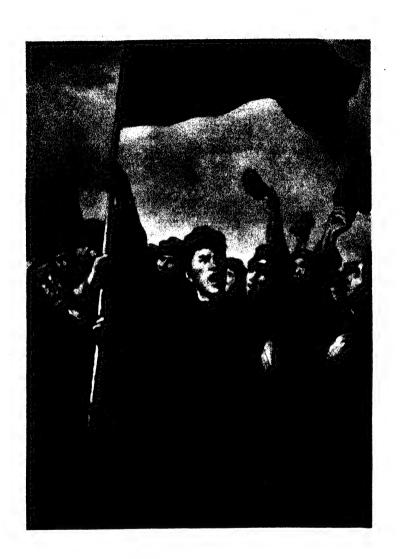



هم سے۔ ذرا سوچو تو۔ فوج اور گورنر!» بولنے والے نے خوش هوکر گالی دی۔

«اوه، تم بهلم لوگوں!» ماں نے سوچا۔

لیکن جو الفاظ اس نے سنے وہ سرد اور مردہ سے تھے۔ ان لوگوں سے دور ہو جانے کے لئے اس نے قدم تیز کر دیئے۔ وہ لوگ ایسے آهسته آهسته اور سستی سے قدم بڑھا رہے تھے کہ ان سے آگے نکل جانا زیادہ مشکل کام نہیں تھا۔

دفعتا ایساً محسوس هوا جیسے جلوس کا اگلا سرا کسی چیز سے ٹکرایا اور اس کی وجهه سے جلوس کا باقی حصه ایک ڈر ہے هوئے شور کے ساتهه پیچهے هٹا ۔ گیت بهی تهرتهرایا اور پهر اور زیادہ بلند هو گیا اور تال اور تیز هو گئی ۔ لیکن کچهه دیر بعد آواز پهر رک گئی ۔ ایک ایک کرکے لوگوں نے گانا بند کر دیا، صرف کچهه الگ الگ آوازیں سنائی دے رهی تهیں جو گانے کو اٹهاکر اس کی پہلی سی عظمت و عروج پر پہونچا دینا چاهتی تهیں:

«اثهو مردورو جهد کے لئے اٹھو! اٹھو تم جو محنت کرتے اور فاقے کرتے ہو!..»

لیکن اس کوشش میں وہ پہلی سی اجتماعی خواهش نه تهی، وہ پہلا سا مضبوط اعتقاد نه تها، آوازوں میں خوف کا عنصر شامل هو چکا تها۔

ماں کو آگیے کی طرف کچھہ نظر ھی نہیں آ رھا تھا اور اسے کچھہ نه معلوم ھو سکا که آخر ھوا کیا۔ اس نے جلوسیوں کو ادھر ادھر دھکے دےکر آگے بڑھنا شروع کیا۔ آگے بڑھتے ھوئے وہ ان لوگوں سے ٹکراتی رھی جو پیچھے ھئ رھے تھے، کچھہ کی تیوریوں پر بل تھے اور سر جھکے ھوئے تھے، کچھہ پریشان

هو کر مسکرا رهے تھے اور کچھه طنزیه انداز میں سیٹی بجا رهے تھے، وہ ان کے چہروں میں کچھه تلاش کرتی رهی ،اس کی آنکھوں میں سوال تھے، التجا تھی، اپیل تھی...

«ساتهیو!» پاویل کی آواز آئی – «فوجی بهی اسی قسم کے انسان هیں جیسے هم هیں! وہ لوگ هم پر هاتهه نه المهائیں گے اور کیوں المهائیں؟ صرف اس لئے که هم ایسی صداقت کا اعلان کرتے هیں جس سے هر ایک کو واقف هونا چاهئے؟ انہیں بهی اس کی اتنی هی ضرورت هے جتنی همیں – هو سکتا هے انہیں ابهی اس بات کا احساس نه هو لیکن وہ وقت دور نہیں جب قتل اور غارت گری کے پرچم کے نیچے هماری مخالفت کرنے کے بجائے یہ سب لوگ آزادی کے پرچم کے نیچے همارے ساتهه آئیں گے، اور صداقت کے متعلق ان کی سمجهه بوجهه کو جلدی بڑهانے کے لئے همیں آگے بڑھو، ساتهیو!

پاویل کی آواز میں عزم تھا۔ اس کے الفاظ بہت واضح اور صاف تھے۔ لیکن مجمع منتشر ہونے لگا۔ ایک ایک کرکے لوگ جلوس کی صفوں سے پیچھے رہتے گئے، کچھه گھروں کی طرف چلے گئے اور کچھه باڑوں سے سہارا لے کر کھڑے ہو گئے۔ جلوس نے اب ایک گاؤدم مثلث کی شکل اختیار کر لی تھی جس کے سرے پر پاویل تھا اور مزدوروں کا سرخ پرچم اس کے سر پر تابناکی کے ساتھه لہرا رہا تھا یا شاید جلوس ایک سیاہ پرند سے زیادہ مشابه آتھا جو پروں کو پھیلائے اڑ جانے کے لئے تیار تھا اور یاویل اس پرند کی منقار کی جگه پر تھا...

ماں نے دیکھا کہ سڑک کے سرمے پر بے چہرہ لوگوں کی یک رنگی بھوری سی دیوار چوک کے داخلے کا راستہ روکے کھڑی ھے۔ ان میں سے ھر شخص کے کاندھے پر سنگینیں بےرحمی سے چمک رھی تھیں اور اس خاموش بےحس و حرکت دیوار سے ایک سرد برفانی سانس نکل رھا تھا جس نے مزدوروں کو محیط کر لیا تھا اور جس نے ماں کے دل کو خوف زدہ کر دیا۔

ماں ادھر ادھر دھکے دے کر مجمع کے درمیان اپنے لئے راستہ بنانے لگی تاکہ اس مقام تک پہنچ جائے جہاں جھنڈے کے گرد لوگ جمع ھو گئے تھے۔ ان میں ایسے لوگ بھی تھے جنہیں وہ جانتی تھی اور ایسے بھی تھے جن سے وہ واقف نہیں تھی اور ایسا معلوم ھو رھا تھا کہ اس کے دوست ان انجانے لوگوں سے مدد اور تائید کے خواھاں ھیں۔ وہ ایک لمبے ڈاڑھی مونچھیں صاف کانے شخص کی پیٹھہ سے ٹکرا گئی۔

«کون ہو تم؟» اس نے سرکو کچھہ موڑکر دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا ـ

«پاویل ولاسوف کی ماں هوں» اس نے کہا ۔ اسے احساس هو رها تها که اس کے گھٹنے جواب دے رهے هیں اور اس کا نچلا هونگ کانپ رها هے۔

«آها!» کانے شخص نے کہا۔

«ساتھیو!» پاویل نے کہا۔ «ساری زندگی ہمیں آگے بڑھتے رہنا چاہئے۔ ہمارے لئے قطعی کوئی اور راسته نہیں!»

لوگ خاموش اور متوقع هو کئے۔ جهنڈا اوپر اٹھا، ایک لمحے کے لئے تهرتهرایا، پهر لوگوں کے سروں پر تیرتا هوا آگے بڑھنے لگا کیونکہ اسے فوجیوں کی بهوری دیوار کی طرف

لے جایا جا رہا تھا۔ ماں لرز اٹھی، اور ایک ھچکی سی لے کر اس نے آنکھیں بند کرلیں: صرف چار آدمی۔ پاویل، آندری، سموئلوف اور مازن۔ مجمع سے الگ ھو گئے تھے۔ ھوا میں فیدور مازن کی واضح آواز تیرنے لگی:

«تم شهید هوئئے ایک عالی شان قربانی دی...»

اور دهیمے سروں میں اس کا جواب اس طرح ملا جیسے کوئی گہرا ٹھنڈا سانس بھر رہا ہو:

«اس نامساوی جنگ مین...»

وہ لوگ موسیقی کو تال دیتے ہوئے آگے بڑھے۔ فیدور کی آواز ایک چمکتے ہوئے فیتے کی طرح کھلتی گئی جس میں بھرپور اعتماد تھا اور جو اس عزم کا اعلان کر رہی تھی:

«تم نے سب کچهه قربان کر دیا جو تمہار مے پاس تھا...»

اور اس کے ساتھیوں نے دوسرا مصرعه اٹھایا:

«آزادی کی خاطر...»

«آھا!» کسی نے کونے میں خوشی کا اظہار کیا۔ «نوحه پؤرھے ھیں حرامزادہے!..»

«دینا ایک هاتهه اسے!» غصے میں بهری هوئی ایک آواز آئی ۔
ماں نے اپنے سینے کو هاتهوں سے دبایا اور چاروں طرف دیکھا۔
اس نے دیکھا که مجمع جو پہلے ساری سڑک پر پهیلا هوا تها
اب ان چار آدمیوں کو جهنڈا لےکر آگے جاتے هوئے دیکھه کر
شش و پنج میں پڑ گیا تھا۔ کوئی ایک درجن جلوسی ان کے
پیچھے چلے لیکن هر قدم پر کوئی نه کوئی پیچھے رہ جاتا جیسے
سڑک کے پہروں سے ان کے پیر جلے جا رہے هوں۔

### «تشدد كا خاتمه هو كا...»

فیدور نے پیغمبرانه انداز میں گایا اور بهرپور آوازوں کے کورس نے اس کے جواب میں پریقین اعلان کیا:

## «لوگ بیدار هوں گے!..»

لیکن خوفزدہ سرگوشیاں گانے کے ساتھہ مل گئی تھیں:

«اب حكم ديا هي جانب والا هي ... »

اور اسی وقت سامنے سے ایک تیز سی آواز آئی: .

«بندوقين تان لو!»

سنگینیں لہراتی ہوئی گئیں یہاں تک که آگے بڑھتے ہوئے پرچم کا مکارانه فولادی مسکراھٹ کے ساتھه خیر مقام کرنے لگیں۔ «آگے بڑھه جاؤ!»

«وه آگئے» کانے آدمی نے اپنے جیب میں ہاتھہ ڈال کر ایک طرف جاتے ہوئے کہا۔

ماں پلک جھپکائے بغیر یہ سب کچھہ دیکھتی رھی۔ فوجیوں کی بھوری سی لہر سڑک کی پوری چوڑائی پر پھیل گئی اور بے رحمانہ استقلال کے ساتھہ آگے بڑھتی رھی ۔ سنگینوں کی سیمیں کلفیاں سامنے چمک رھی تھیں۔ چند تیز ڈگ بھرکر وہ اپنے بیٹے کے نزدیک آ گئی اور اس نے دیکھا کہ آندری اپنے لمبے جسم سے پاویل کی حفاظت کرنے کے لئے اس کے سامنے آکر کھڑا ھو گیا تھا۔

«اپنی جگه پر جاؤ کامریڈ!» پاویل نے تیز لہجے میں کہا۔

آندری سر کو بلند کئے ھاتھوں کو پیٹھه پر باندھےگا رھا

تھا۔ پاویل نے کاندھے سے اسے دھکا دیا اور ایک بار پھر چلاکر

کہا:

«پیچھے ہٹو! تمہیں ایسا کرنے کا کوئی حق نہیں! پہلے جھنڈے کو آگے جانا چاہئے۔»

«من ـ ت ـ شر هو جاؤا» ایک مختصر سے افسر نے اپنی تلوار کو گھماتے هوئے باریک سی آواز میں حکم دیا ـ وہ اپنے قدم اوپر اٹھاکر بغیر گھٹنے جھکائے هوئے چلتا اور اپنے جوتوں کے تلوں سے زمین پر سختی سے دھب دھب کرتا جا رھا تھا ـ ماں کو ان جوتوں کی جمک کا احساس تھا ـ

ایک لمبا آدمی جس کی ڈاڑھی منڈی ھوئی تھی اور گھنی سی سفید مونچھیں تھیں، اس سے ذرا پیچھے ھٹکر چل رھا تھا۔
اس کے لمبے خاکی کوٹ کا استر سرخ رنگ کا تھا اور اس کے پتلوں کے دونوں پائنچوں ایک چوڑی زرد دھاری پڑی ھوئی تھی۔
خوخول کی طرح وہ بھی ھاتھہ پیچھے باندھه کر چل رھا تھا۔
اس کی آنکھیں پاویل پر جمی ھوئی تھیں اور گھنی بھوویں اوپر

ماں کی نظریں ان تمام چیزوں کا احاطہ نہ کر سکیں جو اس نے دیکھی تھیں۔ اس کے سینے میں ایک دلخراش چیخ بند تھی جو ھر سانس کے ساتھہ باھر نکل جانا چاھتی تھی، اس چیخ سے اس کا دم گھٹنے لگا لیکن اسنے اپنے سینے کو ھاتھوں سے دبا لیا اور اسے روکے رھی۔ لوگ اسے دھکے دے رھے تھے اور خالی الذھن سی ھوکر تقریبا ہے ھوشی کے عالم میں آگے بڑھتے خالی الذھن سی ھوکر تقریبا ہے ھوشی کے عالم میں آگے بڑھتے کو یہ کے پیچھے مجمع کم ھوتا جا رھا ھے۔ آگے بڑھتی ھوئی سرد لہر نے ان کے باؤں اکھاؤ دیئے تھے۔

سرخ پرچم کو اٹھائے ہوئے لوگ اور آگے بڑھہ گئے اور خاکی وردیوں والے لوگوں کی دیوار اور زیادہ نزدیک آ گئی یہاں تک کہ وہ فوجیوں کا مشترکہ چہڑہ دیکھہ سکتی تھی۔ایک مسخ شدہ چہرہ ایک مثیائے زرد رنگ کی قطار میں گھس پڑا جو سڑک کے ایک سرمے سے دوسرمے سرمے تک پھیلی ہوئی تھی

17\* YV•

اور جس پر ناهموار طریقے سے رنگ برنگی آنکھیں چمک رهی تھیں۔ اس قطار کے سامنے جلوسیوں کے سینوں کو نشانہ بنائے هوئے فولاد کے بے رحم سرے چمک رهے تھے۔ یه فولاد انہیں هاتهه لگائے بغیر هی ایک کے بعد ایک کو الگ کرتا گیا اور اس طرح مجمع منتشر هو گیا۔

ماں کو اپنی پشت پر لوگوں کے بھاگنے کی آواز آئی۔ کچھہ لوگ ھیجانی آوازوں میں چیخ رھے تھے:

«منتشر هو جاؤ، لوگور!»

«بهاگ چلو ولاسوف!..»

«پیچهے هٹ جاؤ پاویل!»

«جهنڈا چهوڑ دو پاویل!» وسوفشیکوف نے جهلا کر کہا۔ «مجھے دو، میں چھپا دوںگا!»

اس نے چھڑ کو پکڑ لیا۔ پرچم پیچھے کی طرف مڑا۔ «ھٹو، جانے دو!» یاویل چیخا۔

نکولائی نے تیزی سے اپنا ہاتھہ گھسیٹ لیا جیسے جل گیا ہو۔ گیت ختم ہو گیا۔ لوگ رخی گئے، اور انہوں نے پاویل کے چاروں طرف ایک آھنی دیوار کھڑی کر دی۔ لیکن وہ آگے بڑھتا گیا۔ دفعتا غیرمتوقع طور پر سناٹا چھا گیا۔ جیسے خاموشی نے کہیں اوپر سے آکر تمام لوگوں کو ایک غیر مرئی بادل میں لیک لیا ہو۔

زیادہ نہیں، تقریبا ہیس آدمی پرچم کو گھیرے میں لئے ہوئے تھے ۔۔۔۔ لیکن وہ قدم جمائے کھڑے رھے۔۔ ماں اپنی تشویش میں اور ان سے کچھہ کہنے کی مبہم خواہش میں ان تک پہنچ گئی۔۔ «چھین لو جھنڈا اس کے ہاتھوں سے لفٹننٹ!» بوڑھے لمبے سے شخص نے پرچم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔

پستہ قد افسر پاویل کی طرف دوڑتا ہوا آیا اور اس نے جھنڈے کو یکڑ لیا۔

«چهوژو!» وه چلایا ــ

«هٹاؤ اپنے هاتهه!» پاویل نے اونچی آواز میں کہا۔

پرچم چمکتا ہوا ہوا میں لہرایا، دائیں طرف جهکا اور پھر بائیں طرف جهکا اور ایک بار پھر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ پسته قد افسر پیچھے کی طرف اچھلا اور گر پڑا۔ نکولائی ماں کے نزدیک سے تیزی سے گھونسا دکھاتا ہوا دوڑا۔

«گرفتار کر لو انہیں!» بوڑھے شخص نے پیر پ<sup>ی</sup>کے ہوئے چلاکر کہا۔

بہت سے فوجی دوڑ پڑے۔ ایک نے اپنی بندوق کا کندا گھمایا ۔ پرچم تھرتھرایا، آگے کی طرف جھکا اور پھر خاکی وردی والے فوجیوں کے درمیان گرکر غائب ھو گیا ۔

«آه!» کوئی، تلخی سے چیخا \_

ماں ایک زخمی درندہے کی طرح چیخ پڑی۔ جواب میں پاویل کی واضح آواز ِفوجیوں کے درمیان سے آئی:

«خدا حافظ مان! خدا حافظ!»

ماں کے ذهن میں به یک وقت دو خیال کوند گئے: «وه زنده هے۔ اس نے مجھے یاد رکھا!»

«خدا حافظ میری ننکو!»

« آه میں مے کلیجے کے ٹکڑو ۔۔ آندریوشا! پاشا!.. » وہ چلائی ۔ «خدا حافظ ساتھیو! » انہوں نے فوجیوں کے درمیان سے چیخ کر کہا ۔۔

ٹکڑے ٹکڑے ہوتی ہوئی کثیر الآواز صدائے بازگشت نے ان کا جواب دیا ۔ یہ آواز کھڑکیوں سے، کہیں اوپر سے، یہاں تک که چھتوں سے آئی ۔

کسی نے ماں کی چھاتی میں زور سے کچھہ مارا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا اور وہ اپنے سامنے کھڑے موٹے مختصر افسر کے سرخ چہرے کو جس پر ایک تناؤ سا تھا محض دھندلے سے طریقے سے دیکھہ سکی۔

«ہٹتی ہے یا نہیں عورت!» وہ چلایا ــ

ماں نے ایک نظر میں اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس کے پیروں کے پاس جھنڈے کی چھڑ دو ٹکڑوں میں ٹوٹی پڑی ھوئی تھی، ایک ٹکڑے پر لال کپڑے کا سرا اب تک بندھا ھوا تھا۔ ماں نے جھک کر اس ٹکڑے کو اٹھا لیا۔ افسر نے اس کے ھاتھہ سے اسے چھین لیا اور چیختے پیر پٹکتے ھوئے اسے ایک طرف دھکا دیا:

«میں کہتا ہوں چلی جا یہاں سے!» فوجیوں کے درمیان سے ایک گیت بلند ہوا:
«اٹھو مزدورو جہد کے لئے...»

ھر چیز چکرائی، تھرتھرائی اور کانپ گئی، فضا ایک عجیب ڈراؤنی سی آواز سے پر تھی جو بجلی کے تاروں کی بھنبھناھٹ سے ملتی چلتی تھی۔ افسر دوڑکر ادھر گیا:

«بند کرو گانا!» وہ غصے سے چلایا۔ «سارجنٹ میجر کرائنوف!..» ماں آھسته آھسته وھاں تک گئی جہاں افسر نے جھنڈے کے ٹکڑ مے کو پھینک دیا تھا۔ اس نے اسے پھر اٹھا لیا۔ «بند کرو ان بے ھودہ لوگوں کے منھه!..»

گیت نے مزاحمت کی، کانپا، رکا اور پھر خاموش ھو گیا، کسی نے ماں کو کاندھا پکڑ کر موڑا اور اسے ساتھہ لٰے جاتے ھوٹے کہتا رھا:

«چلی چلو یہاں سے، چلی چلو!» «هٹ جاؤ سڑک سے!» افسر چلایا۔

چند قدم پر ماں کو کچھہ لوگوں کا مجمع نظر آیا، چیختے، گالیاں دیتے، سیٹیاں بجاتے، وہ لوگ سڑک پر پیچھے ھٹتے جا رہے تھے اور آخر گھروں کے احاطوں میں غائب ہو گئے۔

«هٹ یہاں سے چڑیل!» بڑی بڑی مونچھوں والے ایک نوجوان فوجی نے بالکل ماں کے کان میں چیخ کر کہا، اور اسے سڑک کے کنارے تک ڈھکیل آیا۔

ماں جھنڈے کی چھڑ سے لاہمی کی طرح سہارا لیتی چلتی رھی کیونکہ اس کے گھٹنے جواب دے چکے تھے۔ دوسرے ھاتھہ سے وہ دیواروں اور باڑوں کا سہارا لے رھی تھی کہ کہیں گر نه پڑے۔ اس کے پاس سے لوگ پیچھے ھٹتے جا رھے تھے اور اس کے پیچھے اور اس کے آس پاس فوجی چیختے پھر رھے تھے:

«چلو ھٹو یہاں سے!..»

اس نے فوجیوں کو اپنے پاس سے گنر جانے دیا۔ پھر اس نے رک کر چاروں طرف دیکھا ، سڑک کے آخر میں اور بہت سے فوجی قطار میں کھڑے تھے تاکہ چوک میں کوئی داخل نہ ھو سکے جو خالی پڑا ھوا تھا۔ اور ماں کے سامنے کے خاکی وردی والے سپاھی لوگوں کو مسلسل پیچھے کی طرف دھکیل رھے تھے۔ وہ واپس جانا چاھتی تھی لیکن غیرارادی طور پر ایک بار پھر اس کے قدم آگے کی طرف بڑھنے لگے یہاں تک که وہ ایک تنگ و ویران گلی کے نکڑ پر پہونچ گئی جس میں وہ مڑ گئی۔ وہ پھر رک گئی، گہرا سانس لے کر سننے لگی، کہیں دور سے مجمع کی مدھم آواز آ رھی تھی۔

کا سہارا لیتی وہ ایک بار پھر چل پڑی، پسینے میں شرابور، بھوویں پھڑک رہی تھیں ھونٹ ھل رہے تھے اور ھاتھہ

اشار مے کر رہے تھے کیونکہ بے ربط سے الفاظ اس کے ذهن میں چنگاریوں کی طرح چمک اٹھے تھے اور یہ چنگاریاں زیادہ روشن هوتی جا رهی تھیں یہاں تک که وہ ایک وسیع، بھرپور خواهش کے شعلے میں تبدیل هو گئیں، یہ خواهش که انہیں زبان مل جائے، که کوئی به آواز بلند ان کا اظہار کر دے۔

گلی دفعتا بائیں طرف مل گئی اور ماں نے دیکھا کہ نکل پر بہت سے لوگ کھڑے ھیں۔

«سنگینوں کی قطار کے سامنے جانا کوئی ہنسی کھیل نہیں دوستو!» کسی نے اونچی مضبوط آواز میں کہا ــ

«ار مے تم نے کبھی پہلے بھی ایسا نظارہ دیکھا تھا؟ سنگینیں میں کہ ان کی طرف چلی آ رہی ہیں اور وہ قدم جمائے کھڑ مے میں! بالکل پہاڑ کی طرح میر مے بھائی، اور خوف کا تو نام ونشان نہیں!..»

«کیا آدمی هے یاویل ولاسوف بهی!»

«اور خوخول؟»

«هاتهه پیچهی باندهی اور تمام وقت مسکراتا هوا انتها درجی کا نگر اور بے باک!»

«دوستو!» ان کے درمان جاتے هوئے ماں نے کہا۔ لوگوں نے بڑی عزت سے اس کے لئے راسته بنا دیا۔ کوئی شخص هنسا: «دیکھو اس کے هاتهه میں جهنڈا هے! جهنڈا هے اس کے هاتهه میں!»

«خاموش رهو!» ایک سخت، درشت آواز نے کہا۔ ماں نے اپنے ھاتھوں کو پوری طرح پھیلا دیا۔

«سنو، خدا کے نام پر! میر ہے اچھے دوستو، میر ہے عزیز دوستو، آنکھیں کھولکر، نڈر ہوکر دیکھو کہ یہ سب کچھہ کیا ہوا۔ خود ہمار ہے بچے، ہمار ہے ہی گوشت پوست عام عدل و انصاف

کی خاطر آگے بڑھہ گئے ھیں۔ وہ تم سب کے لئے، اور تمہارے انجنے بچوں کے لئے، ایک درخشاں مستقبل کی تلاش میں صلیب پر چڑھہ رھے ھیں۔ وہ ایک دوسری قسم کی زندگی کا مطالبه کر رھے ھیں، ایسی زندگی جس میں سچائی ھو اور انصاف ھو۔ وہ سارے لوگوں کی بہتری اور بہبودی چاھتے ھیں!»

اس کے سینے میں دل پھٹا جا رہا تھا اور اس کا گلا گرم اور خشک ہو گیا تھا۔ اسکے وجود کی گہرائی میں عظیم الفاظ جسم لے رہے تھے۔۔ایک وافر ہمهگیر محبت کے الفاظ جو اس کی زبان کو جلائے دے رہے تھے اور مجبور کر رہے تھے کہ اور زیادہ روانی اور زور کے ساتھہ ہولے۔

اس نے دیکھا کہ ھر شخص خاموشی سے اس کی تقریر سن رھا ھے، اسے ایسا محسوس ھوا جیسے یہ لوگ جو اس کے اتنے نزدیک جمع ھو گئے تھے کچھہ سوچ رھے ھیں۔ اور اس کے دل میں ایک خواھش پیدا ھوئی، جو اب بالکل صاف اور واضح ھو چکی تھی، کہ لوگوں سے اپیل کرمے کہ اس کے بیٹے اور آندری اور ان تمام لوگوں کے پیچھے چلیں جنہیں انہوں نے فوجیوں کے ھاتھہ میں چلے جانے دیا تھا، جنہیں انہوں نے ان کی قسمت پر چھوڑ دیا تھا۔ تیوریوں پر بل ڈالے اور غور و فکر سے سنتے ھوئے چہروں پر ایک نظر ڈال کر اس نے مشفقانہ اصرار کے ساتھہ اپنی بات

«همارے بچے مسرت کی تلاش میں دنیا میں سرگرداں هیں اور وہ هم سب لوگوں کی خاطر اور یسوع کی سچائی کی خاطر آگے بڑھے هیں۔ وہ هر اس چیز کے خلاف لڑنے کے لئے اٹھے هیں جس کے ذریعہ دنیا کے جھوئے، برے، لالچی لوگوں نے همارا گلا گھونٹا هے، همارے هاتهه پاؤں باندهه کر هماری پیٹهه پر کوڑے برسائے هیں۔ عزیزو، هم هی سب لوگوں کے لئے همارے نوجوان برسائے هیں۔ عزیزو، هم هی سب لوگوں کے لئے همارے نوجوان

افهه کهؤم هوئے هیں —ساری دنیا کی خاطر — معنت کشوں کی خاطر — چاهے وہ دنیا کے کسی حصے میں هوں — انہیں اکیلا مت رهنے دو، ان کا ساتهه مت چهوڑو، اپنے بچوں کو تن تنها عازم سفر هونے پر مجبور نه کرو! خود اپنے پر رحم کهاؤ! اپنے بچوں کے دلوں پر بهروسه کرو جنہوں نے سچائی کا اعلان کیا هے اور اس کی خاطر وہ اپنی جانیں بھی قربان کرنے کے لئے تیار هیں — ان پر بهروسه کرو!»

اس کی آواز رک گئی اور وہ چکرائی جیسے بے هوش هونے والی هو ۔ کسی نے آگے بڑھه کر اسے پکڑ لیا۔

«خدا لگتی بات کہہ رہی ہے!» کسی نے ہیجانی آواز میں چیخ کی کہا ۔ «خدا لگتی بات دوستو! ذرا سنو!»

«دیکھو تو اپنے آپ کو کیسی اذیت دے رہی ہے؟» دوسرے نے ہمدردانه لہجے میں کہا۔

«اپنے آپ کو اذیت نہیں دے رهی هے» کسی اور نے درشت لہجے میں کہا۔ «بلکه هم جیسے بے وقوفوں کو ڈانٹ پھٹکار رهی هے!» «خدا پرستو!» ایک عورت نے بلند کانپتی هوئی آواز میں چیخ کر کہا۔ «میرا متیا۔ بالکل معصوم هے! اس نے کیا قصور کیا؟وہ تو صرف اپنے ساتھیوں کے پیچھے پیچھے چل رها تھا، ان سے محبت کرتا تھا، یه جو کچھه بھی کہه رهی هے سچ هے۔ اپنے بچوں کو اس مصیبت میں کیسے چھوڑ بسکتے هیں؟ انہوں نے بچوں سی غلط بات کی هے؟»

ان الفاظ کو سن کر ماں کانپ گئی اور خاموشی سے رونے لگی۔ «چلو کھر چلو، پلاگیا نلوونا!» سیزوف نے کہا۔ «چلو ماں، ایک دن کے لئے یہی بہت کافی ہے۔»

اس کا چہرہ زرد تھا اور ڈاڑھی الجھی ھوئی تھی، دفعتا وہ تن کر کھڑا ھو گیا ۔ اپنے چاروں طرف اس نے ایک سخت گیرانه نظر ڈالی اور مرعوب کن انداز میں کہا:

«آپ سب کو معلوم هے که میرا بیٹا ماتوئی کارخانے میں کسی طرح مرا لیکن اگر وہ زندہ هوتا تو میں خود اسے ان لوگوں کے ساتھه بھیج دیتا۔ میں خود اس سے کہتا ،تم بھی جاؤ ماتوئی، یہی تو هے واحد صحیح راسته، واحد ایماندارانه راسته،!»

وہ خاموش ہو گیا، اور ہر شخص کسی نئی اور مہان چیز کی گرفت میں آکر جس سے یہ لوگ بالکل نہیں ڈرتے تھے، خاموش ہو گیا ۔ سیزوف نے مکا تان کر ہاتھہ اٹھاتے ہوئے پھر سے بولنا شروع کیا:

«میں ایک بوڑھا شخص تم سے مخاطب ھوں، تم سب ھی مجھے جانتے ھو، تریپن برس سے اس زمین پر زندہ ھوں اور انتالیس سال سے یہاں کام کر رھا ھوں، آج میرے بھتیجے کو پھر گرفتار کر لیا گیا، کتنا اچھا، کتنا تیز لڑکا ھے، وہ بھی ولاسوف کے ساتھه، جھنڈے کے بالکل نزدیک چل رھا تھا...»

اسنے اپنا هاتهه هلایا۔ اس وقت ایسا معلوم هوا گویا اس کی توانائی اور قوت کچهه کم هو گئی هو۔ وہ ماں کا هاتهه اپنے هاتهه میں لیتے هوئے بولا:

«اس خاتون نے جو کچهه کہا هے بالکل سچ هے، همار مے بچے ایمانداری سے رهنا چاهتے هیں، سمجهداری کے ساتهه زندگی گذارنا چاهتے هیں اور هم نے انہیں بیچ منجهدار میں چهوڑ دیا، اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا ۔ آؤ چلو پلاگیا نلوونا ...»

«اچھے دوستو» ماں نے کہا اور اپنے چاروں طرف دیکھا اس کی آنکھیں رونے کی وجہہ سے سرخ ہو گئی تھیں۔ «زندگی ہمار مے بچوں ہی کے لئے ہے!»

«چلو، پلاگیا نلوونا، یه لو اپنی لائهی» سیزوف نے جھنڈے کی چھڑ کا ٹکڑا دیتے ہوئے کہا ــ لوگ بڑے افسوس اور بڑی عزت کے ساتھہ ماں کو جاتے موئے دیکھتے رہے اور وہ همدردی کے جملے سنتی ہوئی آگے بڑھنے لگی۔ سیزوف خاموشی سے اس کے لئے راستہ بنا رہا تھا اور لوگ ایک لفظ کہے بغیر راستہ دمے رہے تھے، کسی ناقابل فہم قوت کی کشش سے وہ سڑک پر اس کے پیچھے ہو لئے۔ وہ دھیمے لہجے میں ایک دوسرے سے مختصر طور پر اظہار رائے کرتے جا رہے تھے۔

جب وہ لوگ اس کے گھر کے دروازے تک آگئے تو وہ ان کی طرف مؤی، لاٹھی کا سہارا لیتے ہوئے جھکی اور دھیرے سے احسان مندانہ لہجے میں کہا:

«شکریه ...»

ایک بار پھر وہی نیا خیال جو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کے دل کی گہرائیوں میں پیدا ہوا ہے، اس کے ذہن میں آیا اور اس نے کہا:

« اگر لوگوں نے اس عظمت و جلال کی خاطر اپنی جانیں نه قربان کی هوتیں تو یسوع کا وجود بھی نه هوتا ۔.»

مجمع اس کی طرف خاموشی سے دیکھتا رھا ۔

وہ مجمع کے آگے ایک بار پھر جھکی اور اندر چلی گئی۔ سیزوف سر جھکاکر اس کے پیچھے ہو لیا ۔

تھوڑی دیر تک لوگ دروازے پر کھڑے باتیں کرتے رہے۔ پھر سب لوگ آھستہ آھستہ رخصت ہو گئے۔



# جضة دُونم





١

دن کا باقی حصه دهندلی دهندلی یادوں میں گذرا۔ اس کی روح اور اس کے نظروں کے جسم میں بلا کی تھکن تھی۔ اس کی نظروں کے سامنے اس پسته قد افسر کا خاکی سا ھیولی، پاویل کا تمیایا ھوا چہرہ اور آندری کی ھنستی ھوئی آنکھیں ناچنی رھیں۔

اس نے کمر ہے میں کئی چکر لگائے پھر کھڑکی کے پاس آکر بیٹھھ گئی اور باھر سڑک کی طرف دیکھنے لگی۔ ایک بار پھر اٹھی اور تیوریاں چڑھائے ٹھلنی رھی۔ ذرا سی آوار پر چونک چونک اٹھنی ادھر ادھر دیکھنی یا ہے معنی طور پر کسی جبز کو تلاش کرنے لگنی۔ اس نے پانی پیا، لیکن اس سے نہ تو اس کی پیاس بجھہ سکی اور نہ اس کے سینے کی تکلیف اور آرزو کی بھڑکتی ھوئی آگ سرد پڑ سکی۔ دن کے دو ٹکڑے ھو گئے تھے ۔۔ پہلا حصہ بامعنی تھا لیکن دوس ہے حصے میں سے سار ہے معنی نچوڑ لئے گئے تھے اور اس کے سامنے ایک تیرۂ وتار خلا پیدا ھو گیا تھا اور اس کے سامنے ایک تیرۂ وتار خلا پیدا ھو گیا تھا اور اس کے دھن میں سوال پیدا ھو رھا تھا:

«اب کیا هوگا؟..»

ا کارسونووا اس سے ملنے آئی۔ اس نے ہاتھہ مٹکائے چیخی، چلائی، روئی، جوش و انبساط کی کیفیت طاری کی، کچھہ پیر پٹکے، کسی کو دھمکیاں دیں، کچھہ وعدے کئے، کچھہ تجویزیں پیش کیں، لیکن ماں پر کسی بات کا اثر نہ ہوا۔

« آها! لوگ بهرحال اٹهه تو کهڑم هوئم! سارا کارخانه اٹهه کهڑا هوا هما سارا کارخانه! » خوانچے والی کی تیز آواز آئی ۔ «هاں! » ماں نے گردن هلاتے هوئے آهسته سے کہا لیکن اس کی تظریں ماضی پر جمی هوئی تهیں، ان تمام چیزوں پر جو پاویل اور آندری کے ساتهه غائب هو گئی تهیں ۔ اسے رونا بهی نهیں آ رها تها ۔ دل سکڑکر بالکل خشک هو گیا تها، هونظ بهی بالکل خشک تهے اور تالو چٹخ رها تها، هاتهه کانپ رهے تهے اور سارے جسم میں بار بار ٹهنڈی ٹهنڈی پهریری آ رهی تهی ۔

شام کو پولیس والے آئے۔ انہیں دیکھہ کر اسے نہ تو کوئی تعجب ہوا اور نه خوف محسوس ہوا۔ پولیسوالے ہنگامہ کرتے داخل ہوئے جیسے بہت خوش اور مطمئن ہوں۔ زرد چہر مے والے افسر نے دانت نکال کر مسکراتے ہوئے کہا:

«کیسے مزاج هیں؟ اگر میں غلطی نہیں کرتا تو آج تیسری بار ملاقات هوئی هے۔»

اس نے صرف اپنی خشک زبان ہونٹوں پر پھیری ۔ افسر بکواس کرتا رہا ۔ کرتا رہا اور کچھه مشور مے دینے کی بھی کوشش کرتا رہا ۔ اسے محسوس ہوا که اس شخص کو باتیں کرنے میں لطف آ رہا ہے لیکن اس کے الفاظ سے اسے تکلیف نہیں ہوئی ۔ وہ سن ھی کب رھی تھی ھاں جب اس نے کہا کہ:

«اگر اپنے بیٹے کے دل میں خدا اور زار کی عزت نہ پیدا کن سکیں تو غلطی تمہاری ہے۔»

تو اس نے وہیں دروازے کے پاس کھڑھے کھڑے دھیمے لہجے میں جواب دیا: «هم اپنے بچوں کے سامنے جواب دہ هیں۔ ایسے کٹھن راستے پر جاتے هوئے هم نے ان کا ساتهه چهوڑ دیا تو وہ اس کا جواب طلب کریںگے۔»

«کیا؟» افسر چلایا۔ «ذرا زور سے بولو!»

«میں نے کہا کہ ہمار ہے بچے ہم سے جواب طلب کریں گے» ماں نے ٹھنڈا سانس بھر کر کہا ــ

افسر غصے میں جلدی جلدی کچھہ بڑبڑایا لیکن ماں اس کے الفاظ سن نه سکی۔

تلاشی کے دوران میں ماریا کارسونووا گواہ کی حیثیت سے لائی گئی ۔ وہ ماں کے پاس ہی کھڑی ہو گئی لیکن اس کی طرف نظر اٹھاکر نہیں دیکھا ۔ افسر جب بھی اس سے کوئی سوال کرتا تو وہ احترما جھک کر ایک ہی جواب دیتی:

«حضور، مجهے کچهه نہیں معلوم، میں جاهل عورت ٹهیری، محنت کرکے کچهه کما کها لیتی هوں اور اتنی احمق هوں که ایک لفظ بهی نہیں جانتی...»

«اچها، ذرا زبان کو لگام دو» افسر نے مونچهوں پر تاؤ دیتے ہوئے حکم دیا وہ ایک بار پھر تعظیما جھکی لیکن جیسے ہی اس کی پیٹھه مؤی که اس نے زبان نکال کر اسے چڑھایا ــ

«اس کی ایسی تیسی!» اس نے ماں کے کان میں کہا ۔

جب اسے حکم دیا گیا که پلاگیا کی تلاشی لو تو آنکهیں جهپکاکر افسر کی طرف گهورنے لگی اور خوفزدہ آواز میں بولی: دلیکن حضور مجھے یه سب کچهه آتا هی نہیں!»

افسر نے پیر پٹخے اور اس پر چلایا۔ ماریا نے نظریں جھکا لیں اور ماں سے آہستہ سے کہا:

«اچھا تو پھر بٹن کھولنا شروع کرو، پلاگیا نلوونا...» ماں کے کپڑوں کو ٹٹولتے ہوئے اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔

« ذلیل کتے » ره زیرلب بؤبؤائی۔

«کیا کہه رهی هے؟» افسر نے چلا کر ادهر دیکھا جہاں تلاشی لی جا رهی تهی۔

«عورتوں کی باتیں ہیں حضور!» ماریا نے خوف زدہ ہو کر کہا ۔

آخر افسر نے ماں سے کاغذات پر دستخط کرنے کے لئے کہا ۔

اس کے ناتجربه کار ہاتھہ نے بڑے بڑے روشن حروف میں لکھا:

«یلاگیا ولاسووا، ایک مزدور کی بیوہ ۔»

«یه کیا لکها هے؟ کیوں لکها یه سب کچهه؟» افسر نے منهه بناکے پوچها اور پهر کچهه هنس کر کہا:

« جنگلی!..»

وہ لوگ رخصت ہو گئے، ماں کھڑکی کے پاس سینے پر ہاتھہ باندھے اسی طرح کھڑی رھی اور سامنے بغیر پلک جپکائے، بغیر کچھ دیکھے گھورتی رھی، بھوویں تنی ہوئی، ہونٹ بھنچے ہوئے، جبڑے اتنی سختی سے بھنچے ہوئے کہ اسے جلد ھی در محسوس ہونے لگا۔ چراغ میں تیل ختم ہو گیا، بتی چرچرائی اور لو کانپنے لگی۔ اس نے پھونک مارکر چراغ بجھا دیا اور اندھیرے میں کھڑی رھی۔ اس کا دل اس قدر شدید درد اور کرب سے معمور تھا کہ اس کے لئے سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ اسی انداز سے وہ بڑی دیر تک کھڑی رھی۔ یہاں تک کہ اس کی آنکھیں اور اس کے پیر درد کرنے لگے، اسے محسوس ہوا کہ ماریا کھڑکی کے پاس آئی اور مخمور آواز میں بولی: هوا کہ ماریا کھڑکی کے پاس آئی اور مخمور آواز میں بولی: سو گئیں پلاگیا؟ بیچاری کیسی تکلیف اٹھا رھی ھے! جاؤ سو جاؤ!» ماں کپڑے تبدیل کئے بغیر لیٹ گئی اور تالاب کی لہروں ماں کپڑے تبدیل کئے بغیر لیٹ گئی اور تالاب کی لہروں کی طرح ایک گہری نیند نے فورا" ھی اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔

اس نے خواب میں دیکھا که وہ دلدل کے اس پار ایک زرد

رتیلی پہاڑی کے پاس سے گزر کر شہر جانے والی سڑک پر چل رھی ھے جہاں سے ریت لے جائی جاتی تھی۔ پاویل اس کی چوئی پر کھڑا ھے اور آندری کی نرم اور مترنم آواز میں گا رھا ھے:

# «اٹھو مزدورو جہد کے لئے اٹھوا...

وہ اپنے ماتھے پر ھاتھہ سے بھینچے اپنے بیٹے کو دیکھتی چلی جا رھی ھے۔ نیلے آسمان کے یس منظر میں اس کے بیٹے کا جسم بہت واضح اور صاف نظر آرھا۔ اسے اپنے بیٹے کے یاس تک جاتے ہوئے شرم آ رہی ھے کیونکہ وہ حاملہ تھی اور اس کی گود میں ایک اور بچه تها۔ وه چلتی رهی یهاں تک کہ ایک میدان میں پہونچ گئی جہاں بچے گیند سے کھیل رهی هیں۔ بچے بہت سے هیں اور گیند سرخ هے۔ گود کے بچے نے گیند لینے کی کوشش کی اور رونے لگا۔ اس نے بچے کو اپنی چھاتی دی اور واپس آنے لگی۔ لیکن اب پہاڑی پر فوجی کھڑ ہے ہوئے ہیں اور اس کی طرف اپنے نیز ہے تانیے ھوئے ھیں۔ وہ جلدی سے ایک گرجے کی طرف بھاگی جو ایک ميدان كي بيج مين بنا هوا تها ـ سفيد، لطيف اور هوائي سا كرجا، ہے اندازہ اونچا، ایسا معلوم هوتا تها جیسے بادلوں کا بنا هوا هے۔ وھاں کسی کو دفن کیا جا رھا ھے اور تابوت لبا اور سیاہ اور سختی سے بند کیا ہوا ہے۔ یادری اور نائب یادری سفید کیڑوں میں ملبوس گرجے میں ادھر ادھر چل بھر رھے ھیں اور گا رھے ھیں:

# «خدا کا شکر هے که یسوع پهر آ گیا...»

عود دان کو لہراتے ہوئے نائب پادری اس کی طرف تعظیما جھکا اور مسکرایا۔ سموئلوف کی طرح اس کے بال سرخ اور اس کا چہرہ ہنستا ہوا ہے۔ آسمان سے باتیں کرتے ہوئے گنبدوں

سے سورج کی شعاعیں سغید ڈرپٹوں کی طرح نیچے آتر رھی ھیں۔ دونوں گانے والی بالائی نشست گاھوں میں لڑکے گا رھے ھیں:

«خدا کا شکر هے که یسوع پهر ۲ گیا...»

«گرفتار کر لو انہیں!» دفعتا پادری گرجے کے بیچوں بیچ رک کر چلایا۔ اس کی عبا غائب ہو گئی اور اس کے اوپری ہونٹ کے اوپر سفید مونچھیں ابھر آئیں۔ ہر شخص ڈر کر بھاگنے لگا، یہاں تک که نائب پادری نے بھی عوددان کو ایک طرف پھینک کر اور اپنے سر کو خوخول کی طرح پکڑ کر بھاگنا شروع کیا۔ ماں نے بھاگتے ہوئے لوگوں کے قدموں میں اپنے شیر خوار کو ڈال دیا، لیکن وہ لوگ اس سے بچتے اور ننگے جسم کو خوفزدہ نظروں سے دیکھتے بھاگتے رہے۔ ماں نے گھٹنوں کے بل جھک کر ان سے کہنا شروع کیا:

«بچے کو چھوڑ کر مت جاؤ! اسے بھی اپنے ساتھہ لیتے جاؤ!..» خوخول نے گانا شروع کیا:

«خدا کا شکر هے که یسوع پهر ۲ گیا...»

وہ مسکرا رہا ہے اور اس کے ہاتھہ پیٹھہ پر بندھے ہوئے میں۔

اس نے جھک کر بچے کو اٹھا لیا اور ایک گاڑی پر لٹا دیا جس میں تختے ھی تختے بھر مے ھوئے تھے۔ نکولائی گاڑی کے ساتھہ آھستہ چل رھا ھے اور ھنس رھا ھے۔

«آخر مجھے ان لوگوں نے ایک سنجیدہ کام دمے دیا!» اس نے کہا ـ

سڑکیں گندی هیں اور گهروں کی کھڑکیوں سے لوگ گردن نکالے چیخ رهے هیں، سیٹیاں بجا رهے هیں، هاتهه هلا رهے هیں۔ مطلع صاف هے، آفتاب پوری آب و تاب سے چمک رها هے اور دور دور تک چهاؤں کا شائبه بھی نہیں هے۔

7

«گاؤ میری ننکو!» خوخول نے زور سے کہا۔ «زندگی ایسی هی هے۔»

اس نے خود بھی گانا شروع کر دیا اور دوسری تمام آوازیں اس کی آواز کے سامنے دب گئیں۔ ماں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی لیکن دفعتا ٹھوکر کھاکر ایک اتھاہ غار میں گر پڑی جس خلاء اس کی طرف چینتا ہوا بڑھہ رہا ہے...

اس کی آنکهه کهلی تو وه سر سے پاؤں تک پسینے میں نہائی هوئی تھی۔ ایسا معلوم هو رها تها جیسے کوئی سخت بھاری سا هاتهه اس کے دل کو اپنی مٹھی میں دبائے هوئے تها اور اسے آهسته آهسته مسلنے میں لطف لے رها تها۔ کارخانے کی سیٹی مزدوروں کو مسلسل بلائے جا رهی تھی۔ اس نے پہچان لیا که یه دوسری سیٹی هے۔ کمرے میں چاروں طرف کنابیں بکھری هوئی تھیں هر چیز الٹ بلٹ هو رهی تھی۔ فرش پر کیچڑ بھرے جوتوں کے نشان تھے۔

اس نے اٹھہ کر کمرہ صاف کرنا شروع کر دیا اور نہ منھہ ھاتھہ دھویا نہ نماز ادا کی ۔ باورچی خانے میں اس کی نظر چھڑ کے ٹکڑے پر پڑی جس میں جھنڈے کا ایک ٹکڑا اب بھی بندھا تھا۔ وہ اسے اٹھاکر چولہے میں ڈالنے والی تھی کہ کچھہ سوچ کر اس نے ٹھنڈا سانس بھرا، کپڑے کو لکڑی سے الگ کیا، اور اسے احتیاط سے تہہ کر کے اپنی جیب میں رکھہ لیا۔ پھر لکڑی کو گھٹنے سے زور لگاکر توڑا اور اسے چولہے میں ڈال دیا۔ اس کے بعد اس نے کھڑکیوں اور فرش کو ٹھنڈے پانی سے دھویا، سماوار چڑھایا اور کپڑے تبدیل کئے۔ پھر وہ باورچی خانے کی کھڑکی کے پاس بیٹھہ گئی اور ایک بار پھر یہ سوال اس کے ڈھن میں ابھرا:

«اب کیا هو گا؟»

اسے یاد آیا که اس نے صبح کی نماز نہیں پڑھی تھی اور وہ اٹھه کر مقدس تصویر کے سامنے گئی لیکن چند لمہے کھڑے رھنے کے بعد پھر بیٹھة گئی۔۔اس کا دل بالکل ویران تھا۔۔

هر طرف عجیب و غریب قسم کی خاموشی طاری تھی جیسے وہ تمام لوگ جو کل سڑکوں پر گلا پھاڑ پھاڑ کر چیخ چلارهے تھے آج اپنے گھروں میں چھپ کر ان غیرمعمولی واقعات پر غور کر رھے ھوں۔

دفعتا اسے اینی جوانی کے زمانے کا ایک واقعه یاد آیا جاگیردار زاؤسائلوف کی کوٹھی کے برانے باغ میں ایک بڑا سا تالاب تھا جو سوسن کے یہولوں سے بھرا رہتا تھا۔ خزان کی ایک شام کو وہ تالاب کے نزدیک سے گزر رہی تھی کہ اس کی نظر ایک کشتی پر بڑی جو تالاب کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ تالاب کا یانی سیاهی مائل اور پرسکوت تها اور ایسا معلوم هوتا تھا گویا کشتی اس سیاہ بانی کے اوپر گوند سے چیکا دی گئی ہو جس پر مرجهائی هوئی بتیوں کے افسردہ کن نقش و نگار بنے تھے ۔ اس بغیر ملاح یا یتوار کی اکیلی کشتی کا منظر، جو بدرنگ سے یانی کے اویر، جھڑی ہوئی بتیوں کے درمیان ہے حس و حرکت کھڑی تھی رکسی نامعلوم سے صدمے کے گھبھیر دکھہ کا اظہار کر رھا تھا ۔ بہت دیں تک وہ تالاب کے کنارے کھڑی سوچتی رھی کہ اس کشتی کو تالاب کے درمیان کس نے اور کیوں کھڑا کیا ہوگا۔ اسی دن شام کو اسے معلوم ہوا کہ جاگیر کے ایک ملازم کی بیوی نے جس کا قد قامت مختصر تھا، بال سیاہ اور بےقابو تھے اور چال میں چستی تھی، تالاب میں ڈوب کر جان دیدی تھی۔

ماں نے ماتھے پر ھاتھہ پھیرا اور اس کے خیالات کل کے تاثرات کے درمیان بھٹکنے لگے۔ بہت دیر تک وہ انہیں تاثرات کے افسوں میں کھوئی ھوئی بیٹھی رھی، اس کی نظریں ٹھنڈی

چائے کے گلاس پر جمی ہوئی تھیں اور اس کے دل میں خواہش پیدا ہو رہی تھی که کسی سیدھے سادمے عقلمند آدمی سے باتیں کرمے جو اس کے تمام سوالات کا جواب دے سکے۔

کھانے کے بعد گویا اس کی خواهش کو پورا کرنے کے لئے نکولائی ایوانووچ آ گیا۔ لیکن اسے دیکھتے هی اس پر دفعتا خوف طاری هو گیا اور وہ اس کے سلام کا جواب دیئے بغیر بولی:

«تم کیوں آئے؟ بہت غلطی کی تم نے! اگر کسی نے دیکھه لیا تو تم بھی گرفتار کر لئے جاؤگے۔»

اس نے ماں کا هاتهه مضبوطی سے دبایا، اپنا چشمه تهیک کیا اور اس کے نزدیک جهک کر جلدی جلدی اسے سمجھانے لگا:

«پاویل اور آندری کے اور میر بے درمیان ایک معاهده هوا تها که اگر وه لوگ گرفتار کر لئے جائیں تو دوسر بے دن میں تمہیں شہر پہونچا دوںگا۔» اس کے لہجے میں نرمی اور ماں کے لئے تشویش کی جھلک تھی۔ «تمہار بے یہاں تلاشی هوئی۔» «هاں بے شرموں، بے حیاؤں نے هر چیز الٹ پلٹ کر دی» اس نے کہا۔

«شرم کیوں آنے لگی ان لوگوں کو ؟» نکولائی نے کاندھوں کو جھٹکا دیتے ھوئے پوچھا پھر اس نے سمجھانا شروع کیا کہ ماں کو شہر میں منتقل کرنا کیوں ضروری ھے۔

ماں اس کی دوستانہ اور فکرمند آواز کو سنتی رھی، پھر آھسته سے مسکرائی نکولائی کے دلائل اس کی سمجهه میں نہیں آئے لیکن اس نے ماں کے دل میں جس قدر اعتماد اور محبت کے جذبات بیدار کئے اس پر ماں کو تعجب ھوا۔

«اگر پاشا کی یہی مرضی تھی» اس نے کہا۔ »اگر میری وجه سے تمہیں تکلیف نه هو...»

«اس کی فکر مت کرو» اس نے بات کائی۔ «میں تو تنہا رہتا ہوں، کبھی کبھی میری بہن ملنے کے لئے T جاتی ہے۔»

«لیکن میں کوئی کام کئے بغیر تمہار مے یہاں روئی توڑنے نہیں آ سکتی» اس نے کہا ۔

«اگر چاہو تو تمہیں کچھہ کام بھی دلا دیں گے» نکولائی بولا۔
اس کے ذہن میں کام کے ایک ہی معنی تھے یعنی اس کے
بیٹے، آندری اور ان کے ساتھیوں کا کام۔ وہ نکولائی کے اور
قریب آ گئی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔

«سچ مچ کام دلا سکتے هو کیا ؟» اس نے دریافت کیا \_

«میں تو کنوارا ہوں اس لئے میرے گھر میں تو کچھہ کام 
ہے نہیں...»

«اس کے متعلق نہیں سوچ رہی تھی میں۔۔گھریلو کام کے متعلق نہیں!» اس نے آہستہ سے کہا۔

اس نے ٹھنڈا سانس بھرا کیونکہ نکولائی کے نہ سمجھنے کی وجہ سے اسے تکلیف ہوئی تھی لیکن نکولائی کی نزدیک بیں آنکھوں میں مسکراھٹ کھیلنے لگی اور اس نے سوچتے ہوئے کہا:

«اگر پاویل سے مل کر تم کسی طرح اس سے ان کسانوں کا پته معلوم کر لو جنہوں نے اخبار چھاپنے کے لئے کہا تو...» «میں جانتی ھوں انہیں!» اس نے خوش ھوکر کہا۔ «میں پته لگا لوںگی اور تم جو بھی کہوگے وہ کروںگی! کوئی شبه بھی نه کر سکےگا که میں ان لوگوں کو غیرقانونی پرچے دیتی ھوں۔ تم خود ھی سوچو که میں کارخانے میں پرچے نہیں لے جاتی ہیں کیا؟»

دفعتا اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اپنی پیٹھہ پر ایک تھیلا لٹکاکر اور ہاتھہ میں ایک لاٹھی لےکر جنگلوں اور گاؤں سے گذرتی ملک کے چپے چپے میں گھومتی پھر ہے۔

«مجھے ضرور اجازات دو اس بات کی! تم دیکھنا که تم جہاں بھیجو گے وھیں چلی جاؤں گی! ھر علاقے کا راسته ٹھونٹھه نکالوں گی!

گرمی هو یا سردی مرتب دم تک ایک جہاں گشت زائر کی طرح میر مے لئے اس سے اچھی بات اور کیا هوگی؟»

لیکن جب اس نے تصور میں اپنے آپ کو ایک بےگھر جہاں گشت کی شکل میں دیکھا جو گاؤں کے ایک ایک گھر پر جاکر یسوع کے نام پر بھیک مانگ رھی ھو تو اس کا دل پژمردہ ھو گیا۔

نکولائی نے اس کا هاتهه اپنے هاتهه میں لیا اور اپنی گرم هتهیلی سے اسے تهپتهپایا۔ پهر اس نے گهڑی کی طرف دیکهه کر کہا: «اس کے بارے میں بعد میں گفتگو کریں گے!»

«اگر همار بے بچے، همار بے جگر کے ٹکڑ بے اپنے متعلق سوچے بغیر اپنی جانیں، اپنی آرزوئیں اور اپنی آزادی قربان کر سکتے هیں تو مجهه سے، ایک ماں سے کیا کوئی توقع نہیں کی جا سکنی ؟» وہ چلا پڑی \_

نکولائی زرد پڑ گیا ــ

«ایسے الفاظ اس سے قبل میں نے کبھی نہیں سنے تھے...» اس نے آھسته سے کہا اور بڑی محبت اور خلوص سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔

«میں کہہ بھی کیا سکنی ھوں؟» ماں نے درد بھرے انداز میں سر کو جنبش دیتے اور ھاتھوں کو بلاوجہ ھلاتے ھوئے کہا ۔
«کاش میرے پاس یہ بتانے کے لئے الفاظ ھوتے کہ میرے سینے میں ماں کا دل کس طرح دھڑک رھا ھے تو...»

وہ ایک عظیم قوت کے زیر اثر اٹھہ کر کھڑی ہو گئی، جسنے اس کے ذہن میں غصے سے بھر پور الفاظ کا طوفان بیدار کر دیا تھا۔

«اس وقت بہت سے لوگ رو پڑتے ۔۔۔ ذلیل ترین اور بے شرم لوگ بھی رو پڑتے...» نکولائی بھی کھڑا ہو گیا اور اس نے ایک بار گھڑی کی طرف پھر دیکھا ۔

«تو پھر طے ہو گیا نا؟ تم شہر میں میرے گھر منتقل ہو جاؤگی؟»

اس نے اثبات میں سر ھلایا \_

«کب؟ جلد سے جلد جب بھی ممکن ھو سکے!» نکولائی نے کہا ۔ پھر بولا «جب تک تم آنه جاؤگی میں پریشان رھوںگا۔» ماں نے اس کی طرف تعجب سے دیکھا۔ وہ اس کی کون ھے؟ وہ سر کو ڈرا ٹیڑھا کئے ھوئے، کھڑا شرمیلے انداز سے مسکرا رھا تھا۔ وہ ایک معمولی سیاہ کوئ میں ملبوس کچھہ خمیدہ سا نزدیک بین نظروں والا انسان تھا اس کا حلیہ اور اس کی فطرت ایک دوسرے کی ضد تھے۔

«کچهه پیسے هیں تمہار مے پاس؟» اس نے نظریں جهکاکر دریافت کیا ۔

« نىهيى » —

جلدی سے اس نے اپنی جیب میں ھاتھہ ڈالا، اپنا بٹوہ نکالا اور کھول کر اسے کچھہ پیسے دئے ۔

«یه لو، رکهه لو اینے یاس ... » اس نے کہا \_

ماں غیرارادی طور پر مسکرائی اور سر ھلاتے ھوئے ہولی:

«تم لوگوں کی ھر بات نرالی ھے! تمہارے لئے پیسے کی بھی کوئی اھمیت نہیں۔ کچھہ لوگ تو پیسے کی خاطر اپنا ایمان تک بیچ دیتے ھیں لیکن تم — تمہارے نزدیک اس کی کوئی قیمت ھی نہیں! ایسا معلوم ھوتا ھے جیسے تم لوگ پیسے رکھتے ھی اسلئے ھو کہ لوگوں کی مدد کی جائے۔»

نکولائی آهسته سے هنسا \_

«بڑی خراب چیز ھے یہ پیسہ: چاھے کسی سے وصول کرو یا کسی کو دو، ھمیشہ الجهن اور زیرباری ھی ھوتی ھے۔»

اس نے ایک بار پھر ماں کا ھاتھہ مضبوطی سے دبایا اور کہا:

«جتنی جلد ممکن ہو چلی آؤ!»

پھر وہ خاموشی کے ساتھہ چلا گیا ۔

وہ دروازے تک پہونچانے گئی تو سوچتی رھی:

«کتنا همدرد انسان ہے ۔۔۔ لیکن میرے لئے متاسف نہیں ہے ۔»

لیکن وہ یہ فیصلہ نه کر سکی که اسے یہ بات ناگوار ہوئی

۲

اس کے آنے کے چار دن بعد ماں اس کے گھر یہونچ گئی۔ جب اپنے دو صندوقوں کو گاڑی نمیں رکھه کر وہ بستی کے باھر میدان میں پہونچی تو اس نے ایک دم پلٹ کر دیکھا اور اسے محسوس موا که وہ جگه همیشه کے لئے چھٹ رهی تھی جہاں اس نے زندگی کے تاریک اور مشکل دن گزار سے تھے اور جہاں اس نے ایک نئی زندگی میں قدم رکھا تھا جو ایسی نئی مسرتوں اور نئے دکھوں سے بھرپور تھی جن کی وجہ سے دن تیزی سے گزرنے لگے تھے۔ کارخانه اپنی آسمان سے باتیں کرتی ہوئی چمنیوں کے ساتھه کوئلے سے سیاہ شدہ زمین پر ایک سرخ مکڑی کی طرح پہیلا ھوا تھا ۔ اس کے ارد گرد مزدوروں کے یک منزلہ مکان بکھر مے ھوئے تھے۔ ایک دوسر سے ملے ھوئے، مثیالے چھوٹے چھوٹے مکان دلدل کے بالکل کنار ہے تک چلے گئے تھے اور ایسا معلوم ھوتا تھا جیسے اپنی ہے جان چھوٹی چھوٹی کھڑکیوں سے ایک دوسر مے کی طرف قابل رحم انداز سے دیکھه رهے هیں۔ کلیسا ان سب مکانوں سے بلند تھا، کارخانے کی طرح اس کا رنگ بھی گہرا سرخ تھا لیکن مینار کارخانے کی چمنیوں سے نیجے تھے۔

ماں نے ٹھنڈا سانس بھرکر اپنے بلاؤز کا کالر درست کیا جو گلے کو گھوٹنے دے رہا تھا۔

«چلو چلو ہلو آگے بڑھو!» گاڑیبان نے گھوڑے کو لگام سے مارتے ھوئے کہا۔ گاڑی بان کی ٹانگیں کچھہ ٹیڑھی سی تھیں، عمرکا پتہ چلانا مشکل تھا، سر اور چہرے پر چھدرے، بے رنگ بال تھے اور آنکھیں بےنور سی تھیں۔ گاڑی کے ساتھہ ساتھہ چلتے ہوئے وہ ادھر سے ادھر لڑھک سا رھا تھا اور ایسا معلوم ھوتا تھا گویا اس کے لئے اسمیں کوئی فرق نہیں پڑ رھا تھا کہ وہ دائیں کو مڑے یا بائیں کو۔

«چلو، چلو آگے بڑھو!» اس نے بے رس سی آواز میں کہا اور اپنی مڑی ھوئی ٹانگوں کو، جن میں کیچڑ میں لت پت بھاری بھاری جوتے تھے، کچھہ عجیب مضحکہ خیز انداز میں جھٹکے دیئے ۔ ماں نے اپنے چاروں طرف دیکھا، کھیت اس کی روح کی طرح ویران تھے۔

گھوڑ ہے نے کچھہ سست انداز میں سر ھلایا اور گرم گھری ریتلی زمین پر گاڑی کو گھسیٹنے لگا۔ ریت سرسرائی، پرانی گاڑی کا ڈھانچہ چرچرایا اور یہ ساری آوازیں اور گرد ان کے پیچھے چلنے لگیں۔

نکولائی ایوانووج شہر کے سرے پر ایک دورافتادہ سی گلی میں رھتا تھا۔ اس کا مکان ایک دومنزلہ عمارت میں تھا جو حد سے زیادہ پرانی ہونے کی وجہ سے کچھہ اپھر سی گئی تھی۔ مکان کے سامنے ایک چھوٹا سا باغ تھا، لائیلیک اور کیکر کی شاخیں اور نوخیز و سہی قامت درخت حور کی نقرئی پتیاں تینوں کمروں کی کھڑکیوں سے جھانکا کرتیں۔ اندر ہر چیز صاف ستہری اور ساکت تھی اور خاموش سایے فرش پر کانپتی ہوئی شکلیں بنایا کرتے تھے۔ دیواروں کے سہارے سہارے کتابوں کی الماریاں

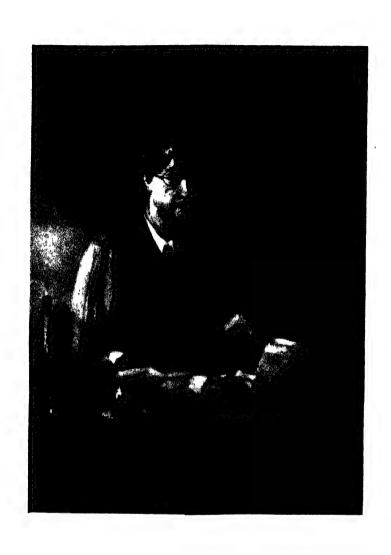



تھیں، ان کے اوپر کچھ ایسے لوگوں کی تصویریں لٹکی ہوئی تھیں جن کے چہروں سے سنجیدگی ٹپکتی تھی۔

«یہاں آرام ملے گا تمہیں؟» نکولائی نے ماں کو ایک چھوٹے
سے کمر مے میں لے جاتے ہوئے پوچھا جس کی ایک کھڑکی باغ
میں کھلتی تھی اور دوسری گھاس سے ڈھکے ہوئے احاطے میں –
اس کمر مے کی دیواروں کے سہار مے بھی کتابوں کی الماریاں کھڑی
ہوئی تھیں –

«میں تو سمجهتی هوں که باورچی خانے میں رهوں تو اچها هے» اس نے کہا ۔ «باورچی خانه اچها صاف ستہرا هے…»

ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے الفاظ سے وہ ڈر گیا ۔ اس نے کچھہ عجیب بھونڈ ہے انداز میں سمجھانے کی کوشش کی کہ باورچی خانے میں نه رہے اور جب ماں نے اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے تو وہ فورا خوش ہو گیا ۔

تینوں کمروں میں ایک خاص قسم کی فضا تھی۔ یہاں سانس لینا آسان اور خوشگوار تھا لیکن زور سے بات کرتے ہوئے جھجھک سی محسوس ہوتی تھی کیونکہ یہ اندیشہ ہوتا تھا کہ اس سے ان ہستیوں کے آرام میں خلل پڑے گا جو اتنی گہری توجہ اور محویت کے ساتھہ دیواروں سے نیچے کی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھہ رھی تھیں –

«پودوں کو پانی کی ضرورت ھے» ماں نے کھڑکیوں میں رکھے ھوئے گملوں کی مٹی کو چٹکی میں اٹھاتے ہوئے کہا۔

«هاں!» ان گملوں کے مالک نے مجرمانه انداز میں کہا۔ «مجھے ان پودوں سے بہت انس ھے، لیکن کیا کروں وقت ھی نہیں ملتا۔»

اسے دیکھه کر ماں کو محسوس هوا که اپنے آرام دہ گھر میں بھی نکولائی بڑ مے محتاط طریقے سے چلتا تھا جیسے چاروں طرف

کی چیزوں سے اسے غیریت سی محسوس ہو رہی ہو – کمرہے کی مختلف چیزوں کے نزدیک چہرہ لے جاکر انہیں دیکھتا، اپنے سیدھے ہاتھہ کی پتلی پتلی انگلیوں سے چشمہ ٹھیک کرتا جاتا اور جو چیز بھی اس کی توجہ کا مرکز بن جاتی اس کی طرف کھنکیوں سے سوالیہ انداز میں دیکھتا ۔ بعض اوقات وہ کسی چیز و اٹھاکر چہرے کے نزدیک لے جاتا جیسے اسے آنکھوں سے محسوس کر رہا ہو ۔ ایسا معلوم ہوتا جیسے ماں کے ساتھہ ساتھہ وہ بھی کمرہے میں پہلی بار داخل ہوا ہے اور ماں کی طرح اس کے لئے بھی ہر چیز نئی اور غیر مانوس ہے ۔ اس کی وجہ سے ماں کو تسکین ہوئی ۔ وہ نکولائی کے پیچھے پیچھے پہرتی رہی، ماں کو تسکین ہوئی ۔ وہ نکولائی کے پیچھے پیچھے پہرتی رہی، اوقات پر اس کی ضروریات کے متعلق دریافت کرتی رہی ۔ وہ ایسے شخص کی طرح خطاوارانہ انداز میں جواب دیتا رہا جسے اس بات کا احساس ہو کہ اسے جس طرح کام کرنا چاھئے وہ اس بات کا احساس ہو کہ اسے جس طرح کام کرنا چاھئے وہ اس بات کا احساس ہو لیکن مجبور ہے ۔

ماں نے گملوں میں پانی ڈالا اور موسیقی کی کتابوں کو اکٹھا کر کے پیانو پر رکھہ دیا، سماوار کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا: «اس پر صیفل ہونی چاہئے۔»

نکولائی نے اس کی بے قلعی سطح پر ہاتھہ پھیرا۔ پھر اسے ناک کے پاس لے جاکر دیکھنے لگا۔ ماں ہنس پڑی۔

جب رات کو وہ سونے لیٹی تو دن کے واقعات کے متعلق سوچنے لگی، پھر اس نے تکیئے پر سے سر اٹھایا اور خاموشی سے ادھر ادھر دیکھا۔ آج اپنی زندگی میں پہلی بار وہ کسی دوسر مے شخص کے گھر میں رات بسر کر رھی تھی لیکن اس کے باوجود اسے کچھه برا نہیں معلوم ھو رھا تھا۔ نکولائی کے متعلق اسے کچھه تردد سا محسوس ھوا اور پھر اس کا جی چاھا کہ اس کی

زندگی کو زیادہ خوشگوار بنا دے اور اس سے ایسی شفقت سے پیش آئے جو اس کی زندگی میں کچھہ آسائش اور حرارت پیدا کر سکے۔ اس کا بھونڈا انداز اور اس کی دلچسپ نااھلیت، عام لوگوں کے مقابلے میں اس کی مختلف ھستی اور اس کی شفاف آنکھوں کا گمبھیر لیکن بچکانه تاثر۔ ان سب باتوں کا ماں کے دل پر بہت اثر ھوا۔ پھر اس کے خیالات کی رو اپنے بیٹے کی طرف مٹ گئی اور یکم مئی کے واقعات ایک بار پھر اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگے لیکن اس بار وہ نئی صداؤں میں ملبوس تھے اور نئے معانی نے انہیں پر پرواز عطا کئے تھے۔ اس دن کے غم میں خود اس دن کی طرح کوئی خاص بات تھی۔ جس طرح کسی کی زبردست مار سے سر جھک کی زمین سے جا لگتا ھے اس طرح کسی اس غم سے نہیں ھوا۔ اس غم نے متواتر دل کو چھید کر بے شمار زخم پیدا کر دئے تھے اور اسکی وجہ سے غم و غصے کا طوفان آھستہ آھستہ اٹھہ رھا تھا اور اس نے جھکی ھوئی کی کی بھی سیدھا کی دیا تھا۔

«همار مے بچے میدان میں کود پڑے هیں» اس نے سوچا۔ اس کے کانوں میں شہر کی رات کی نامانوس آوازیں کھڑکی سے رینگتی، باغ کی پتیوں کو جھولا جھلاتی کہیں بہت دور سے تھکی ھاری مدھم مدھم سی آ رهی تھیں اور کمر مے میں پہونچ کر دم توڑ دیتی تھیں۔

دوسرے دن صبح سویر ہے ھی اس نے سماوار کو مانجھا، چائے کا پانی گرم کیا، بہت خاموشی سے چائے کی میز تیار کی اور باورچی خانے میں بیٹھه کر نکولائی کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگی ۔ آخر اس نے کھانستے ھوئے ایک ھاتھہ سے چشمہ تھامے ھوئے اور دوسرے سے قمیص کا کالر سنبھالے ھوئے دروازہ کھولا۔ آداب تسلیمات کے بعد وہ سماوار کو کمرے میں لے گئی اور

نکولائی منهه دهونے لگا، اچهل اچهل کر پانی فرش پر گر رها تها۔ پهر صابن اور برش اس کے هاتهه سے گر پڑے اور وہ اپنے پهونڈ<u>ا مین</u> پر بڑبڑایا۔ ناشتے کے وقت اس نے ماں سے کہا:

«زیمسٹوو بورڈ\* میں میرے سپرد بڑا تکلیفدہ کام ھے۔۔ یعنی یه دیکھنا که همارے کسان کس طرح تباہ هو رهے هیں...» خطاوارانه انداز میں مسکراکر اس نے بات جاری رکھی:

«غذا کی کمی کی وجه سے کسان وقت سے پہلے هی موت کا شکار هوتے جا رهے هیں۔ ان کے بچے کمزور اور لاغر پیدا هوتے هیں اور گرمیوں میں مکھیوں کی طرح مر جاتے هیں۔ همیں یه سب کچهه معلوم هے اور اس کے اسباب بهی معلوم هیں۔ یه عمل دیکھنے کے لئے همیں تنخواه دی جاتی هے لیکن بات اس سے آگے نہیں بڑھتی…»

«تم طالب علم هو كيا؟» اس نع دريافت كيا ــ

«نہیں، استاد ہوں ۔ میر ہے باپ ویاتکا شہر کے ایک کارخانے میں مینجر ہیں لیکن میں نے تعلیم و تدریس کو پسند کیا ۔ گاؤں میں میں نے کسانوں کو کتابیں دینا شروع کیں جس کی وجه سے مجھے جیل بھیج دیا گیا ۔ سزا کاٹنے کے بعد میں نے کتابوں کی ایک دوکان پر نوکری کر لی لیکن خود اپنی لاپرواهی کی وجه سے مجھے پھر گرفتار کر لیا گیا اور بعد میں آرخانگلسک شہر میں نظربند کر دیا گیا ۔ وهاں بھی گورنر مجھه سے ناخوش ہو گیا اس لئے اس نے جہاز میں سوار کرکے بحیرۂ ابیض کے ساحل پر ایک چھوٹے سے گاؤں میں نظربند کر دیا جہاں میں پانچ سال رھا۔»

<sup>\*</sup> زیمتسوو بورڈ مندوستان کے ڈسٹرکٹ بورڈ کے مرادف ہے ۔ (مترجم –)

دھوپ سے منور کمرے میں اس کی آواز نرم خرامی سے بہہ رھی تھی ۔ ماں اب تک ایسے بہت سے قصے سن چکی تھی لیکن وہ کبھی یه نه سبجهه سکی که جو لوگ یه قصے بیان کرتے ھیں وہ ایسے پرسکون اور گمبھیر کیسے رہ سکتے ھیں جیسے وہ کسی ناگزیر چیز کے متعلق باتیں کر رھے ھوں۔

«آج میری بہن آ رہی ہے» اس نے کہا۔ «شادی ہو گئی ان کی؟»

«بیوه هے، اس کے شوهر کو سائبیریا میں جلا وطن کر دیا گیا تھا لیکن وہ وہاں سے بھاگ آیا۔ دو سال ہوئے دق کے مرض میں یورپ میں انتقال ہو گیا۔»

«تم سے چھوٹی ھیں؟»

«چهه برس بڑی – مجهه پر بڑا احسان هے ان کا ۔ ذرا انہیں پیانو بجاتے هوئے سننا! یه ان هی کا پیانو هے – عام طور پر یہاں بہت سی چیزیں ان هی کی هیں – کتابیں البته میری هیں –» «کہاں رهتی هیں؟»

«هر جگه» اس نے مسکراتے هوئے جواب دیا۔ «جہاں بھی کسی دل گردہے کے آدمی کی ضرورت هوتی هے وهاں پہونچ جاتی هیں ۔» ،
«وه بھی اسی قسم کا ـــکام کرتی هیں؟»

«اور کیا!» اس نے جواب دیا۔

اس کے بعد وہ جلدی نھی چلا گیا اور ماں «اس قسم کے کام»

کے متعلق سوچتی رھی اور ان لوگوں کے متعلق سوچتی رھی جو
خاموشی اور مستقل مزاجی کے ساتھہ دن رات اس کام میں مصروف

ھیں – ان لوگوں کے متعلق سوچ کر وہ خود اپنی نظروں میں
حقیر سی معلوم ہونے لگی جیسے کوئی شخص رات کے وقت پہاڑا

کے شکوہ اور عظمت کو دیکھہ کر اپنی ہستی کے چھوٹے پن کو
محسوس کرتا ہے۔

تقریبات دوپہر میں ایک بلند قامت خوبصورت سی عورت سیاہ لباس پہنے۔ گھر میں داخل ہوئی۔ ماں نے دروازہ کھولا تو اس عورت نے اپنے زرد تھیلے کو زمین پر ڈال کر ماں کا ہاتھہ تھام لیا۔

«میرا خیال ہے تم پاویل میخائلووچ کی ماں ہو؟» اس نے کہا۔ «ہاں» ماں نے عورت کے اچھے کپڑوں سے کچھہ پریشان ہوکر کہا۔

«تمهارے بارے میں جیسا سوچتی تھی بالکل ویسی ھی ھو۔
میرے بھائی نے کہا تھا کہ تم یہاں رھنے کے لئے آ رھی ھو»
عورت نے آئینہ کے سامنے ھیٹ اتارتے ھوئے کہا۔ «پاویل
میخائلووچ سے میری خاصی پرانی ملاقات ھے۔ اس نے بھی تمہارے
بارے میں بتایا تھا۔»

اس کی آواز بھاری تھی اور وہ آھستہ آھستہ بات کرتی تھی لیکن اس کی چال ڈھال میں پھرتیلاپن اور مضبوطی تھی۔ اس کی بھوری آنکھوں کی جوانی اور وہ باریک سی لکیریں جو کنپٹیوں پر ابھر آئی تھیں اور سفید بال تھے جو اس کے نازک سے کانوں کے اوپر چمک رھے تھے ایک دوسر مے کا تضاد پیش کر رھے تھے۔

«مجھے بھوک لگی ہے» اس نے اعلان کیا۔ «ایک پیالہ کافی پینا چاہتی ہوں۔»

«ابھی بناتی ہوں» ماں نے جواب دیا۔ کافی لینے کے لئے نعمت خانے کے پاس جاتے ہوئے اس نے پوچھا:

«تم نے ابھی کیا کہا کہ پاویل نے کچھہ میرے بارے میں تم سے کہا تھا؟»

«بہت کچھہ...» اس نے ایک چمڑے کا سگریٹ کیس نکالا اور سگریٹ سلگائی \_

4.1

«أس كے لئے تم بے انتہا خوف زده رهتى هو نا؟» اس نے كمر مے ميں ٹہلتے هوئے پوچها ــ

. «تو اس سے میرنے بارے میں باتیں کیں کیسا اچھا لڑکا ھے!» اس نے دل ھی دل میں سوچا پھر آھسته سے کہا:

«ظاهر هے، میں خوف زده رهتی هوں۔ یه کچهه آسان بات نہیں هے میرے لئے لیکن اگر اب سے پہلے ایسا هوتا تو اور بهی تکلیف پہنچتی۔ لیکن اب کم سے کم اتنا تو جانتی هوں که وه اکیلا نہیں هے۔»

اس عورت کی طرف ایک نظر دیکھتے ہوئے ماں نے اس کا نام پوچھا ــ

«سوفيا!» جواب ملا ــ

پلاگیا بڑے نمور سے اس کا مطالعہ کرتی رہی۔ اس عورت میں کوئی چیز تھی جس سے وسعت کا احساس ہوتا تھا اور ایک حد تک ضرورت سے زیادہ جرائت اور جلدبازی کا۔

«سب سے زیادہ اهم بات یه هے که ان لوگوں کو بہت دنوں تک جیل میں نہیں رهنا چاهئے» سوفیا نے فیصله کن انداز میں کہا۔ «اگر مقدمه کا فیصله جلدی هو جاتا تو اچها تها! جیسے هی وہ شهر بدر کئے جائیں گے هم لوگ پاویل میخائلووچ کو فرار کرانے کا انتظام کر دیں گے۔ اس کی یہاں بڑی ضرورت هے۔» ماں نے سوفیا کی طرف غیریقینی انداز میں دیکھا۔ وہ کسی ایسی چیز کی تلاش میں تهی جس میں سگریٹ بجها سکے۔ آخر اس نے ایک گملے میں سگریٹ بجها دی۔

«اس سے پھول خراب ھو جاتے ھیں» ماں نے غیرارادی طور پر کہا۔

«معاف کرنا» سوفیا نے کہا۔ «نکولائی بھی همیشه یه بات کہتا هے۔» اس نے سگریٹ کے ٹکڑ مے کو اٹھاکر کھڑکی سے باهر پھینک دیا۔

ماں ایک دم سے پریشان سی ھو گئی۔

«مجھے معاف کرو» اس نے کہا۔ «میں نے بغیر سوچے سمجھے کہ دیا۔ بھلا میں تم سے کیسے کہ سکتی ھوں کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو۔»

«اگر میں ایسی گندی هوں تو کیوں نه کہو؟» سوفیا نے کاندهوں کو جهٹکا دیتے هوئے کہا۔ «کافی تیار هو گئی کیا؟ شکریه۔ لیکن یه ایک هی پیاله کیوں؟ تم نہیں پیوگی؟»

دفعتا اس نے ماں کو کاندھوں سے پکڑکر اپنے نزدیک گھسیٹ لیا اور اس کی آنکھوں آنکھیں ِڈال کر اس نے پوچھا: «شرم آ رہی ہے؟»

ماں مسکرائی۔

«وہ سگریٹ والی بیوقوفی کی بات کے بعد مجهه سے پوچهه رهی هو که مجهے شرم آ رهی هے یا نہیں؟»

پهر اپنے حیرت و استعجاب کو چهپائے بغیر اس نے کچهه سوالیه انداز میں کہا:

«میں کل هی یہاں آئی هوں لیکن ایسا محسوس هو رها هے جیسے میرا اپنا مکان هو، نه کسی سے خوف اور نه یه خیال که کس سے کیا کہه دیا...»

«هونا بهی ایسا هی چاهئے!» سوفیا نے کہا۔

«میرا سر تو چکر کھانے لگتا ھے اور معلوم ھوتا ھے جیسے میں خود اپنے آپ ھی کو نہیں پہچانتی» ماں نے بات جاری رکھی۔

3.2

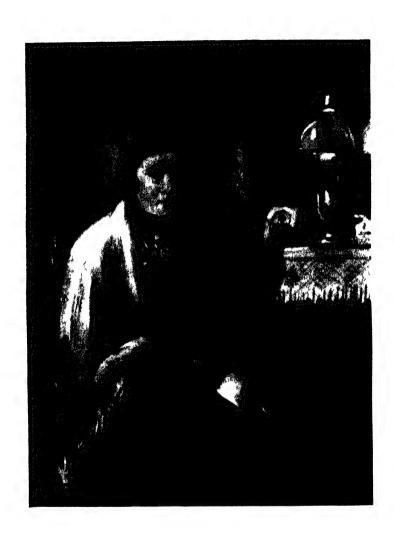



وپہلے کسی سے اپنے دل کی بات کہنی ہوتی تھی تو مدت درکار ہوتی تھی اور ایسی باتیں ہوتی تھی لیکن اب تو دل ہمیشہ کھلا رہتا ہے اور ایسی باتیں زبان پر آ جاتی ہیں جن کا پہلے تصور بھی نہیں کر سکتی تھی…»

سوفیا نے دوسری سگریٹ نکالی اور اپنی بھوری چمکتی ہوئی آنکھوں سے ماں کے چہر ہے کی طرف دیکھنے لگی۔

«تم نے کہا کہ اسے فرار کرا سکوگی لیکن مفرور کی حیثیت سے وہ رہ کیسے سکے گا؟» ماں نے یہ پوچھہ کر اس پریشان کن سوال کے بوجھہ سے دل کو ھلکا کر لیا۔

«یه کوئی بڑی بات نہیں» سوفیا نے اپنے لئے دوسرا پیاله کافی انڈیلتے هوئے کہا۔ «دوسرے درجنوں مفرور ساتھیوں کی طرح رهےگا... ابھی ایک ایسے هی شخص سے ملاقات هوئی تھی۔ میں نے اسے ایسی جگه پہونچا دیا جہاں اسے رهنا تھا۔ وہ بھی بڑا اهم آدمی هے۔ پانچ سال کی سزا هوئی تھی لیکن نظربندی میں صرف تین مہینے گذارے...»

ماں کچھہ دیں تک اسے دیکھتی رھی، پھر مسکرائی اور سر کو جھٹکا درے کر آھستہ سے اس نے کہا:

«ایسا معلوم هوتا هے جیسے اس یکم مئی کو مجھے کچھه هو گیا۔ گویا رستے کی سدهه هی نه رهی هو اور ایک هی وقت میں دو مختلف راستوں پر جا رهی هوں۔ کبھی معلوم هوتا هے که میں هر چیز سمجھتی هوں، پھر اس کے بعد هر چیز پر غبار سا چها جاتا هے۔ اب تم اپنی هی بات لو۔ ایک شریف گهرانے کی عورت هو کر اس کام میں پڑ گئی هو… تم میرے پاویل سے واقف هو اور اس کی تعریف کرتی هو اور میں اس کے لئے تمہارا شکریه ادا کرتی هوں۔»

«شکریه کی مستحق تو تم هو...» سوفیا هنسی ــ

«میں نے کیا کیا؟ اسے کوئی میں نے تھوڑا ھی یہ سب سکھایا» ماں نے ٹھنڈا سانس بھرا۔

سوفیا نے اپنی سگریٹ طشتری میں بجہائی اور سر کو جہٹکا دیا۔ اس کے سنہر مے بالوں کے گچھے اس کی کمر تک پھیل گئے۔ دان ڈھکوسلے کی چیزوں کو اتار کے آتی ھوں، اس نے کہا اور اٹھہ کر چلی گئی۔

٣

نکولائی شام کو وایس ہوا۔ رات کو کھانا کھاتے وقت سوفیا نے هنستے هوئے بتایا که جلاوطنی سے بھاگے هوئے ایک شخص سے اس کی کیسے ملاقات ہوئی اور کس طرح اس نے اسے چھپنے میں مدد دی، اسے خفیه کے لو گوں سے کتنا ڈر لگا یہاں تک که هر شخص کو وہ خفیه کا آدمی سمجھنے لگی اور یه که مفرور شخص نے کیا کیا مضحکه خیز حرکتیں کی تھیں۔ ماں کو ایسا محسوس ہوا کہ وہ کچھہ ڈینگیں مار رہی ہے جیسے کوئی مزدور کسی مشکل کام کو اچھی طرح کرنے کے بعد ڈینگیں مارتا ھے۔ اس وقت وه گرمیوں کا بھورا لباس پہنے هوئے تھی جس کا سایه خوب گهیر پهیر کا تها۔ اس کی وجه سے وہ اور بھی لمبی معلوم ہو رہی تھی، اس کی آنکھیں زیادہ سیاہ دکھائی دے رہی تهين اور چال ڈھال ميں زيادہ سکون محسوس ھو رھا تھا۔ «تمہین ایک دوسرا کام کرنا ھے سوفیا» کھانے کے معد نکولائی نے کہا۔ «میں نے تمہیں بتایا تھا نا که همیں کسانوں کے لئے اخبار نکالنا ھے۔ لیکن ان حالیہ گرفتاریوں کی وجہ سے اس شخص سے ربط ٹوٹ گیا جو اخبار تقسیم کرنے والا تھا۔ بلاگیا

نلوونا هي واحد انسان هين جو اسے ڏهونڏهه نکال سکتي هير. ــ

تم ان کے ساتھہ گاؤں جاؤ اور جلد از جلد یه کام کر ڈالو۔»

داچھی بات ہے، سوفیا نے سگریٹ کا کش لیتے ہوئے کہا۔ حضرور جائیںگے، کیوں پلاگیا نلوونا؟،

دضرور ۵۰۰۰۰

دبہت دور ھے گاؤں؟،

«تقریبا" پچپن میل هوگا \_»

«ثلهیک!.. اچها اب ذرا موسیقی رهے۔ تم میری پیانو نوازی کو سهه سکوگی، پلاگیا نلوونا؟»

حمیرا خیال مت کرو — سمجهه لو که میں یہاں هوں هی نہیں» ماں نے کہا اور تخت کے ایک کونے میں کہسک کر بیٹهه گئی – بظاهر بهائی بہن اس کی طرف کوئی توجه دیتے معلوم نہیں هو رهے تهے لیکن بڑی هوشیاری سے، نا معلوم طور پر وہ برابر اسے بهی گفتگو میں شامل کرنے کی کوشش کر رهے تهے ۔

«سنو نکولائی، یه گرائیگ کی موسیقی هے، میں آج هی اپنے ساتهه لائی هوں، کهؤکیاں بند کر دو۔»

اس نے موسیقی کی کتاب کھولی اور الئے ھاتھہ سے آھستہ آھستہ پیانو بجانا شروع کیا۔ تاروں سے گمبھیر اور بھرپور آواز پیدا ھوئی۔ ایک دھیمی آہ کے ساتھہ ایک اور آواز شامل ھو گئی۔ اس کے سیدھے ھاتھہ کی انگلیوں کے نیچے سے کھنکتی ھوئی نقرئی آوازوں کا جھرمٹ مدھم سر کے پس منظر میں خوفزدہ چڑیوں کی طرح پر پھیلائے کانپ رھا تھا۔

پہلے تو ماں پر موسیقی کا کوئی اثر نه هوا جس کے بہاؤ میں اسے صرف آوازوں کی چیخ و پکار محسوس هوئی۔ اس کے کان اس پیچیدہ آهنگ کے ترنم کو محسوس نه کر سکے۔ وہ سوئے انداز میں نکولائی کو دیکھتی رهی جو تخت کے دوسر سے سرمے پر ٹانگیں سکیڑ مے بیٹھا هوا سوفیا کے متین اور خشک چہر مے کو ایک رخ سے دیکھه رها تھا جس پر سنہر مے بالوں

کا تاج سا رکھا ہوا تھا۔ سورج کی ایک کرن نے سوفیا کے سر اور کاندھوں کو روشن کر دیا، پھر پھسل کر پیانو کے پردوں کے تختے پر اتر آئی اور اس کی انگلیوں کو پیار کرنے لگی۔ موسیقی ابھر کر کمر مے میں چھا گئی اور غیر محسوس طور پر ماں کے دل میں بھی اتر گئی۔

کسی وجه سے ماضی کے تاریک غار میں سے ایک شدید دکھه کی یاد ابھری جسے عرصه هوا اس نے بھلا دیا تھا لیکن آج وہ تمام تلخیوں کے ساتھه پھر سے زندہ هو گئی۔

ایک دفعه بهت رات گئے سے اس کا شوهر شراب کے نشے میں دهت گهر واپس آیا تها اور آتے هی اس کا بازو پکڑ کر بستر سے گهسیٹ کر فرش پر گرا دیا اور پسلی میں ٹہو کر مار کر کہا تها:

«نکل جا یہاں سے کتیا! میں نہیں برداشت کر سکتا تجهدا»

اس کی مار سے بچنے کے لئے اس نے اپنے دوسالہ بچے کو ویسے هی زمین میں بیٹھے بیٹھے اٹھا لیا اور اسے هاتھوں میں لے لیا ویسے اسے ٹھال کی طرح استعمال کرنے والی هو۔ بچه جو ننگا جیسے اسے ٹھال کی طرح استعمال کرنے والی هو۔ بچه جو ننگا اور خوفزدہ تھا، اس کی گود میں رونے اور مچلنے لگا۔

«نكل جاا» ميخائل چلايا \_

وہ اچھل کر کھڑی ہو گئی، دوڑکر باورچی خانے میں گئی،
ایک صدری اپنے کندھوں پر ڈال کر بچے کو شال میں لپیٹا اور
ایک آنسو ٹپکائے یا شکایت کئے بغیر خاموشی سے ننگے پاؤں شب
خوابی کے لباس اور صدری میں ملبوس سڑک پر چل نکلی –
مہینه مئی کا تھا اور رات سرد تھی، سڑک کی ٹھنڈی مٹی اس
کے تلووں سے چپک چپک جا رھی تھی اور انگلیوں کے درمیان
پہنس رھی تھی – گود میں بچه رویا اور مچلا اس نے صدری
کے نیچے اسے چھاتی سے چھٹا لیا اور خوف کے مارے سڑک پر
تیزی سے چلتی رھی اور بچے کو بہلاتی رھی:

«Talalalalal Talalal Talalala Talalala

صبح هوت هوت اسے شرم محسوس هوئی اور ڈر معلوم هوا که اس نیم برهنگی کے عالم میں سڑک پر کوئی دیکھے گا تو کیا هوگا۔ اس لئے وہ دلدل کی طرف چلی گئی اور سفیدے کے نئیے پودوں کے پاس زمین پر بیٹھه گئی۔ وهاں وہ دیر تک بیٹھی تاریکی میں آنکھیں پھاڑے دیکھتی اور اونگھتے هوئے بچے کو بہلانے اور خود اپنی توهین کو بھلانے کے لئے بڑی یکسانیت کے ساتھه کہتی رهی:

«Talalalala. Talalal. Talalalalal.»

وه وهان بینهی هوئی تهی که دفعتا ایک سیاه خاموش چؤیا اس کے نزدیک سے نکل گئی۔ اس کی وجه سے اس کی بےحسی ختم سی هو گئی اور وه اثلهه کهؤی هوئی۔ سردی میں کانپتی وه گهر کی طرف چل پڑی۔ اس مارکٹائی اور توهین کی مانوس هیبتناکیوں کی طرف…

آخری تار جهنجهنایا ۔ ایک ٹهنڈی، غیرمتعلق آه کے ساتهه موسیقی سرد پڑ گئی...

سوفیا اپنے بھائی کی طرف مڑی \_

«یسند آئی تمہیں؟» اس نے دھیرے سے پوچھا۔

«بے انتہا!» اس نے جیسے خواب سے بیدار هوتے هوئے جواب دیا۔ «بے انتہا!»

اس کی یادوں کی صدائے بازگشت تهرتهرائی اور اس کے سینے میں گنگنانے لگی اور ذھن کے کسی ایک گوشے میں یہ خیال ییدا ھوا:

«دیکھا۔۔ایسے بھی لوگ ھیں۔ آپس میں اطمینان اور معبت کی زندگی گذارتے ھیں۔ نه لؤتے ھیں نه شراب پی کر بدمست ھو جاتے ھیں۔ اور نه اس تاریک زندگی کے لوگوں کی طرح ایک ایک روئی کے ٹکڑے پر ایک دوسرے سے لؤتے ھیں…»

سوفیا نے سگریٹ نکالی۔ وہ تھوڑا سا دم لئے بغیر مسلسل سگریٹ بیا کرتی تھی۔

«یه مرحوم کوستیا کا محبوب گیت تها» اس نے کہا۔ پھر سگریٹ کا ایک گہرا کش لگایا اور ایک بار پھر پیانو کی طرف مڑکر نیچے سروں میں ایک غمناک سر چھیڑا۔ «اس کے سامنے بجاتے ھوئے کتنا اچھا لگتا تھا! کتنا حساس تھا وہ، ھر چیز کو محسوس کرتا تھا، ایسا معلوم ھوتا که اس کا دل اب پھٹا!»

«اپنے شوهر کے متعلق سوچ رهی هے شائد» ماں نے سوچا۔ «اور وہ بھی مسکراکر...»

«مجهے کتنی مسرت دی اس نے!» سوفیا آهسته آهسته کهتی رهی اور ساتهه هی ساتهه سرسری طریقے سے پیانو پر نغمے بهی ترتیب دیتی۔ «اسے اچهی طرح معلوم تها که زندگی کس طرح گزارنی چاهئے۔»

«هاں!» نکولائی نے اپنی ڈاڑھی پر هاتھه پھیرتے هوئے اتفاق کیا۔ «اس کی روح همیشه گاتی رهتی تھی!..»

سوفیا نے ابھی جو سگریٹ جلائی تھی اسے پھینک دیا اور ماں کی طرف مخاطب ھوئی۔

«میری آواز تمهیں ناگوار تو نہیں گزری ہوگی شائد؟» اس نے کہا ــ

ماں اپنی جهنجهالاهٹ کو نه چهپا سکی۔

«میری بالکل پرواه مت کرو میری کچهه سمجهه هی میں نہیں آتا ۔ میں بیٹهی سن رهی هوں اور خود ادهر ادهر کی سوچ رهی هوں…»

«لیکن میں چاهتی هوں که تم سمجهو!» سوفیا نے کہا۔ «ایک عورت موسیقی کو ضرور سمجهےگی، خصوصا جب که وه افسرده هو۔»

اس نے ساز کے پردوں کو تیزی سے چھیڑا اور پیانو سے ایسی صدا بلند ہوئی جیسے کسی کو بری خبر سنائی گئی ہو۔ وہ یہ ہوش و حواس غائب کر دینے والی چیخ پیدا کرنے کے قابل اسی وقت ہوا ہوگا جب اس کے دل کے تاروں کو چھیڑ دیا گیا ہو۔ اس کے جواب میں خوف زدہ، نوخیز آوازیں باہر نکلنے لگیں اور پھر غائب ہو گئیں۔ ایک بار پھر وہی زوردار، غصے سے بھری ہوئی چیخ بلند ہوئی اور تمام چیزوں کو ڈبو گئی۔ کوئی بہت بڑی آفت اور مصیبت آئی تھی لیکن اس سے رحم کے بجائے غصے کا جذبہ پیدا ہو رہا تھا۔ اس کے بعد ایک منجھی ہوئی، پرزور آواز نے سیدھی سادی خوبصورت لئے اور دلکش مسحور کن انداز میں گانا شروع کر دیا۔

ماں کا بے اختیار جی چاھا کہ ان لوگوں سے کچھہ اچھی محبت بھری باتیں کہے ۔ موسیقی کا سرور اس پر چھا گیا تھا۔ وہ مسکرائی ۔ اسے یہ یقین تھا کہ وہ ان بھائی بہن کی مدد کر سکتی ھے ۔

اس نے چاروں طرف دیکھا ۔۔ وہ کیا کر سکتی ھے؟۔۔ آھسته سے وہ باورچی خانے میں چلی گئی اور سماوار سلگا دیا۔

لیکن اس عمل سے ان لوگوں کے لئے کچھہ کرنے کی خواهش کم نہیں هوئی۔ چائے انڈیلتے وقت کچھہ گھبرائے هوئے انداز میں هنسکر اس نے باتیں شروع کیں۔ ایسا معلوم هوتا تھا جیسے وہ یہ الفاظ صرف ان سے نہیں کہہ رهی بلکہ ان سے اپنے دل کو تسکین بھی دے رهی هے۔

«هم جو اس تاریک زندگی کے عادی هیں۔ هم هر چیز کو محسوس کر لیتے هیں لیکن الفاظ میں ادا نہیں کر سکتے اور همیں شرم آتی هے کیونکه۔ هم سمجهه جاتے هیں لیکن کہه نہیں سکتے اور اکثر۔ شرم سے پانی پانی هوکر۔ هم خود اپنے خیالوں سے

برهم هو جاتے هیں۔ زندگی هر طرف سے ٹهوکریں مارتی رهتی هے۔ هم آرام کرنا چاهتے هیں لیکن همارے خیالات آرام نهیں کرنے دیتے۔»

نکولائی اپنا چشمه صاف کرتے هوئے سن رها تها اور سوفیا اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھاڑے سن رهی تھی۔ وہ سگریٹ پینا بھی بھول گئی جو اب تقریبا بجهه جانے والی تھی۔ وہ ابھی تک پیانو کے قریب کچھه اس کی طرف مڑی هوئی بیٹھی تھی اور کبھی کبھی اپنے سیدھے هاتهه سے ایک آدهه پردے کو چھیڑ دیتی تھی۔ تاروں کی جھنجھناهٹ ماں کے ان سیدھے سادے پرتاثیر الفاظ سے همآهنگ هو گئی جن میں وہ اپنے جذبات کا اظہار کر رهی تھی۔

«اب تو میں خود اپنے بارے میں اور دوسرے لوگوں کے بارے میں کچھہ بتا سکتی ہوں۔۔ اب میں باتیں سمجھہ بھی لیتی ہوں اور مقابلہ بھی کر سکتی ہوں۔ پہلے پرکھنے کے لئے تھا ہی کیا۔ ہماری زندگی میں ہر شخص ایک ہی طرح رہتا لیکن اب میں جان گئی کہ دوسرے لوگ کس طرح رہتے ہیں اور جب میں یاد کرتی ہوں کہ میں کس طرح رہتی تھی۔ بہت تکلیف ہوتی ہے یہ سوچ کے!»

اس نے آواز اور نیچی کر لی اور بات جاری رکھی:

«ممکن ہے میرے کہنے کا انداز اچھا نه ہو، یا ممکن ہے میری باتوں کا کوئی موقع محل ہی نه ہو کیونکه یه تو تم سب لوگ جانتے ہو...»

اس کی آواز رقت آمیز تھی لیکن جب اس نے ان لوگوں کی طرف دیکھا تو اس کے لبوں پر مسکراھٹ تھی:

«لیکن میں تم لوگوں کے سامنے اپنا دل کھولکر رکھہ دینا چاھتی ھوں، میں چاھتی ھوں کہ تمہیں یہ معلوم ھو جائے کہ میں

تم لوگوں کے لئے کس قسم کی بہتری اور مسرت کی آرزومند هوں ۔»

«همین معلوم هے» انکولائی نے آهسته سے کہا۔

ایسا معلوم هوتا تها که وه اپنی تمنا اور آرزو کو کسی طرح پورا هی نهیں کر پا رهی اور اس نے ان تمام چیزوں کے متعلق گفتگو جاری رکھی جو اس کے لئے نئی اور بےانتہا قیمتی تهیں۔ اس نے ان کو اپنی تلخ اور صبر آزما مصیبتوں سے پر زندگی کے متعلق بتایا۔ وہ بغیر کسی قسم کے بغض و عناد کے بول رهی تهی لیکن اس کے هونٹ کچهه تمسخر آمیز انداز میں مؤے هوئے تهے۔ اس نے ایک ایک کرکے ان بے کیف اور بے رنگ دنوں کے تانے بانے کو کھولنا شروع کیا جن پر اس کی گزشته زندگی مشتمل تهی۔ اس نے بتایا که اس کا شوهر اسے کس طرح مارا کرتا تها اور اس بات پر اسنے اپنے تعجب کا اظہار بھی کیا که اس مارپیٹ کی وجه همیشه بہت هی معمولی هوتی تھی اور یه که وہ اس مارپیٹ کو روک نه سکتی تهی...

وہ دونوں خاموشی سے اس کی باتیں سنتے رھے۔ ان کو شدید احساس ھو رھا تھا کہ ایک ایسی ھستی کی سیدھی سادی زندگی کی کہانی میں جسے آج تک ایک جانور سے زیادہ درجہ نہیں دیا گیا تھا اور جس نے خود بھی اپنے متعلق دوسر ے لوگوں کی رائے کو بلاچون و چرا قبول کر لیا تھا، کس قدر عمیق معنی پوشیدہ تھے۔ ایسا معلوم ھو رھا تھا جیسے ھزارھا زندگیاں اس کی زبان سے بول رھی ھیں اس پر جو کچھہ گزری تھی وہ کوئی انوکھی بات نہ تھی۔ اس کی زندگی اتنی عام اور سیدھی سی تھی جیسے اس دھرتی پر رھنے والوں کی اکثریت کی زندگی۔ اور اس کی کہانی نے ایک علاماتی اور نمائندہ حیثیت اختیار کر ایک۔ نکولائی نے میز پر کہنیاں ٹیککر ھاتھوں سے سرکو سہارا

دیا اور اپنے چشمے کے پیچھے سے آنکھیں سکیڑکر اسے دیکھتا رھا۔سوفیا کرسی کی پشت سے سہارا لے کر بیٹھه گئی وہ کبھی کبھی کانپ اٹھتی اور کبھی سر ھلاتی تھی۔ ایسا معلوم ھو رھا تھا کہ اس کا چہرہ پتلا اور زرد پڑتا جا رھا ھے۔ وہ سگریٹ پینا بھول گئی تھی۔

«ایک زمانه تها که میں اپنے آپ کو بدقسمت سمجها کرتی تھی» سوفیا نے نظریں جھکاتے ہوئے آھستگی سے کہا۔ «میں ایک مسلسل هذیانی کیفیت میں زندگی گزارتی هوئی معلوم هوتی تهی ــ یہ اس وقت کی بات ھے جب میں ایک چھوڑے سے قصبے میں جلاوطن تھی۔ کچھہ کام نہیں تھا اور اپنے علاوہ کسی چیز کے متعلق سوچنے کو بھی کچھہ نہ تھا۔ کوئی بہتر کام نہ ھونے کی وجه سے میں همیشه اپنی بدقسمتی کے واقعات کو یاد کیا کرتی تھی۔ میں اپنے باپ سے لؤتی تھی جن سے میں بہت محبت کرتی تھی، مجھے اسکول سے خارج کرکے لوگوں سے کہا گیا تھا کہ اس بے شرم کی تقلید نه کرنا، مجھے جیل میں ڈالا گیا، ایک ساتھی نے میرا یته پولیس کو بتا دیا تھا، میرا شوھر گرفتار کر لیا گیا، اس کے بعد پھر جیل اور جلاوطنی، پھر میر بے شوھر کے انتقال کی خبر آئی، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ دکھی هستی میری هي هے ۔ ليکن پلاگيا نلوونا، ميري زندگي کی ساری مصیبتیں بلکه ان کی دس گنی مصیبتیں تمہاری زندگی کے ایک مہینے کا مقابلہ نہیں کر سکتیں۔ سال ھا سال تک تم نے شب و روز مصیبتین اتهائی هین... اتنی مصیبتین برداشت کرنے کے لئے انسان میں اتنی شکنی کہاں سے T جاتی ھے؟»

«لوگ عادی هو جاتے هیں» پلاگیا نے ٹھنڈا سانس بھر کر کہا۔
«میرا خیال هے که میں زندگی کو اچھی طرح سمجھتا هوں»
نکولائی نے غور و فکر کے انداز میں کہا۔ «لیکن جب کبھی مجھے

کوئی ایسی آپ بیتی سناتا هے اور میں زندگی کا قریب سے مشاهده کر سکتا هوں کوئی کتابی مشاهده نهیں اور نه هی خود میر می منتشر تاثرات کی بنیاد پر تعمیر کیا هوا مشاهده تو میر می روئگٹے کھڑ مے هو جاتے هیں ۔ اور یه چهوئی چهوئی باتیں هی هیں جو اس قدر خوفناک هوتی هیں ۔ وہ غیراهم لمحات جن سے ماہ و سال تعمیر هوتے هیں…»

گفتگو جاری رهی، بڑھتی رهی، یہاں تک که تاریک زندگی کے تمام پہلوؤں پر چھا گئی۔ ماں نے حافظے میں دور تک غوطه لگایا اور شب و روز کی توهین اور مشکلات کی زنجیر کو ماضی کے دهندلکے میں سے نکال کر باهر لائی جس نے اس کی جوانی کے دنوں کو جہنم بنا دیا تھا آخر اس نے کہا:

«میں بھی کیسی ھوں کہ بس بیٹھی باتیں کئے جلی جا رھی ھوں اور یہ خیال بھی نہیں آتا کہ تم لوگوں کے آرام کا وقت ھے ۔ کہنے کو تو اتنا ھے کہ عمر بھر کہے جاؤں تب بھی ختم نہیں ھو سکتا...»

بھائی اور بہن نے اسے خاموشی سے رخصت کیا اسے ایسا محسوس ھوا کہ نکولائی پہلے سے زیادہ جھک گیا ھے۔ جاتے وقت اس نے ماں کا ھاتھہ بڑی گرم جوشی سے دبایا۔ سوفیا اسے کمرے تک پہونچانے گئی اور دروازے کے پاس پہونچکر واپس جاتے ھوئے بولی:

«اچهی طرح آرام کر لو۔ خدا حافظ!»

اس کی آواز جذبات سے پر تھی اور اس کی بھوری آنکھیں ماں کے چہر ہے کو محبت سے دیکھہ رہی تھیں۔

پلاگیا نے سوفیا کا هاتهه اپنے دونوں هاتهوں میں لے کر دبایا ۔

«شکریه!..» اس نے کہا۔

چند دنوں کے بعد ماں اور سوفیا غریب قصباتی عورتوں کا لباس پہنے نکولائی کے سامنے آئیں۔ ان کے جسم پر پرانے سوتی کپڑے اور صدریاں تھیں، پیٹھه پر تھیلے لٹکے هوئے تھے اور هاتھوں میں لاٹھیاں تھیں۔ ان کپڑوں میں سوفیا کچھه چھوٹی نظر آنے لگی تھی اور اس کا زرد چہرہ کچھه اور سنجیدہ معلوم هونے لگا تھا۔

رخصت کرتے ہوئے نکولائی نے اپنی بہن کا ہاتھہ زور سے دبایا اور ماں ایک بار پھر ان تعلقات کی پرسکون سادگی سے متاثر ہوئی۔ انہوں نے نہ تو ایک دوسرے کو پیار کیا اور نہ پیار کے ناموں سے پکارا لیکن وہ ہمیشہ دونوں ایک دوسرے کی طرف سے متردد اور پریشان رہتے تھے۔ جہاں وہ رہتی تھی وہاں لوگ ایک دوسرے کو ہمیشہ پیار کرتے اور پیار کے نام سے پکارتے لیکن بھوکے کتوں کی طرح ایک دوسرے کی بوٹیاں ضرور نوچتے تھے۔

دونوں عورتیں خاموشی کے ساتھہ شہر کی سڑکوں سے ہوتی ہوئی کھیتوں کی طرف چل کھڑی ہوئیں ۔ دونوں کاندھے سے کاندھا ملائے برچ کے درختوں کی دو رویہ قطاروں کے درمیان ناھموار سڑک پر چلی جا رہی تھیں ۔

«تهک تو نهیں جاؤگی؟» ماں نے سوفیا سے دریافت کیا ۔ «تم سمجهتی هو میں زندگی میں بہت کم پیدل چلی هوں؟ میں ان سب باتوں کی عادی هوں...»

سوفیا نے هنس هنس کر اپنی انقلابی سرگرمیوں کے بارے میں بتانا شروع کر دیا جیسے بچپنے کی شرارتوں کا ذکر کر رهی هو۔ وہ مختلف ناموں اور جهوالے کاغذات کے ساتھه رہ چکی تھی،

بھیس بدل کر خفیہ کے لوگوں سے چھپ چکی تھی، ایک شہر سے دوسرے شہر تک ڈھیروں کتابیں پہونچا چکی تھی، جلاوطن ساتھیوں کی فراری کا انتظام کر چکی تھی اور انہیں بیرونی ممالک تک جاکر چھوڑ بھی آئی تھی۔ ایک بار اس نے اپنے مکان میں غیرقانونی چھاپہ خانہ قائم کر لیا تھا اور جب پولیس کو اس کی اطلاع ھوئی اور وہ لوگ آئے تو وہ گھر کی ملازمہ کا بھیس بدل کر بچ نکلی اور پولیس والوں سے پھاٹک پر ملاقات کرتی ھوئی فرار ھو گئی۔ سردیوں کا زمانہ تھا اور وہ ایک کرتی ھوئی فرار ھو گئی۔ سردیوں کا زمانہ تھا اور وہ ایک ھلکے سے لباس میں، کانوں کو ایک سوتی چادر سے لپیٹے ایک ھاتھہ میں تیل کا پیپا اٹھائے سارے شہر کا چکر لگاتی رھی جیسے مٹی کا تیل خریدنے جا رھی ھو۔

ایک بار اسے ایک نئے شہر میں چند دوستوں سے ملنے جانا پڑا۔ جب اوپر ان کے کمرے کے نزدیک پہونچی تو پولیسوالے تلاشی لے رھے تھے، واپس آنا مشکل تھا اس لئے اس نے نیچے کے مکان پر ڈھٹائی سے گھنٹی بجائی اور بغیر کسی جان پہچان کے ان لوگوں کو صافی کے ان لوگوں کو صافی طریقے سے ساری کیفیت بتانے کے بعد اس نے کہا:

«اگر آپ چاهیں تو مجھے پولیس کے حوالے کر سکنے هیں لیکن میرا خیال هے که آپ ایسا هرگز نه کریںگے۔» .

وہ لوگ اتنے خوفزدہ تھے کہ ساری رات ایک لمحے کے لئے
بھی نہیں سوئے، سمجھے کہ اب کسی نے دستک دی اور اب دی
لیکن اسے پولیس کے حوالے نہیں کیا۔ اور دوسرے دن صبح وہ
اس دل چسپ واقعہ پر خوب دل کھولکر ہنسے۔

ایک مرتبه اور اس نے کلیسا کی راهبه کا بهیس بدل کر اس خفیه کے آدمی کی نشست کے پاس اور اسی کے ڈبے میں بیٹھه کر سفر کیا جسے اس کی تلاش کے لئے متعین کیا گیا تھا۔ اس نے

بؤ مے گھمنڈ سے بتایا تھا کہ وہ اس عورت کی نگرانی کس ہوشیاری سے کر رہا ہے۔ اسے پورا یقین تھا کہ وہ عورت اسی گاؤی کے سکنڈ کلاس کے ڈبے میں سفر کر رہی ہے۔ ہر اسٹیشن وہ اس کا یته لگانے کے لئے اترتا اور واپس آکر اس سے کہتا:

«کہیں نظر هی نہیں آتی۔ غالبا سو گئی۔ یه لوگ بهی تهک جاتے هیں۔ انکی زندگی کچهه هم سے بہتر نہیں هے۔ »

ان کہانیوں کو سنتے ہوئے ماں ہنسی اور اس نے بڑی شفقت سے سوفیا کی طرف دیکھا۔ لمبی نازک سی سوفیا اپنے خوبصورت پیروں سے بڑی پہرتی سے چل رہی تھی۔ اس کی چال ڈھال اور بول چال کے اسلوب، اس کی خوشگوار بھاری آواز اور اس کے سیدھے، سہی قامت جسم غرض ہر چیز سے ایک توانائی اور جرائت ٹپکنی تھی۔ ہر چیز کی طرف اس کا رویہ بڑا زندگی بخش تھا۔ جدھر بھی دیکھتی اسے وہاں کوئی ایسی چیز ضرور بخش تھا۔ جدھر بھی دیکھتی اسے وہاں کوئی ایسی چیز ضرور نظر آ جاتی جس سے وہ محظوظ ہو سکے۔

«کتنا خوبصورت صنوبر ھے؟» سوفیا نے ایک درخت کی طرف اشارہ کرکے کہا۔ ماں نے رککر دیکھا۔۔۔صنوبر دوسر مے درختوں سے بالکل بھی مختلف نہیں تھا۔۔

«هاں بہت خوبصورت درخت هے» ماں هنسی اور یه دیکھتی رهی که هوا کی وجه سے سوفیا کے سفیدی مائل بالوں کی ایک لئ اس کے کان کے آس پاس لہرا رهی هے۔

«چنڈول!» سوفیا کی بھوری آنکھیں نرمی سے چمکنے لگیں اور ایسا معلوم ھوا جیسے وہ سارہے جسم سے اس کھلی فضا میں گونجتی ھوئی غیرمرئی موسیقی کو سننا چاھتی ھو۔ بعض اوقات اپنے لچک دار جسم کو جھکاکر وہ کسی جنگلی پھول کو اٹھا لیتی، اسکی لرزتی ھوئی پتیوں کو اپنی نکیلی پتلی انگلیوں سے سہلاتی اور کوئی دھن گنگنانے لگتی۔

ان تمام باتوں کی وجه سے اس بهوری آنکهوں والی عورت نے ماں کا دل موہ لیا اور وہ اس کے بہت نزدیک چلنے لگی اور کوشش کرنے لگی که اس سے پیچھے نه رہ جائے۔ لیکن کبھی کبھی سوفیا بڑی سختی سے بات کرتی۔ اس وقت ماں کو پچھتاوا ہونے لگتا تھا۔ وہ بےچینی سے سوچتی:

«ریبن اسے پسند نه کریگا...»

لیکن دوسر ہے ھی لمحے سوفیا بڑی گرمجوشی اور سادگی سے باتیں کرنے لگتی اور ماں مسکراکر اس کی طرف دیکھنے لگتی ۔
«اب تک تم کتنی جوان ھو!» اس نے ٹھنڈا سانس بھر کر کہا ۔
«بتیس برس کی تو ھو چکی!» سوفیا نے کہا ۔
بلاگیا مسکرائی ۔

«میرا مطلب یه نهیں تها، چهر ہے سے تو اس سے بهی زیادہ بڑی معلوم هوتی هو۔ لیکن جب میں تمهاری باتیں سنتی اور تمهاری آنکھوں کی طرف دیکھتی هوں تو مجھے همیشه تعجب هوتا هے بالکل لڑکی نظر آنے لگتی هو، تمهاری زندگی سخت اور خطرناک , هی هے لیکن تمهارا دل همیشه مسکراتا , هتا هے ۔»

«مجھے کبھی سختی کا احساس نہیں ھوتا اور ایسا معلوم ھوتا ھے ۔۔۔که میری زندگی سے زیادہ کوئی اور زندگی بہتر یا دلچسپ نہیں ھو سکتی ۔ میں تمہیں تمہار ہے پدری نام سے پکارا کروںگی ۔۔۔ نلوونا ۔ پلاگیا ۔۔ تمہار ہے لئے کچھه موزوں نہیں ھے ۔»

«جو بھی چاھو پکارو» ماں نے کچھہ سوچتے ھوئے کہا۔
«جو بھی دل چاھے، میں تو تمہاری طرف دیکھا کرتی ھوں، تمہاری
باتیں سنا کرتی ھوں اور کچھہ سوچا کرتی ھوں۔ یه دیکھه کر
کتنی خوشی ھوتی ھے که تمہیں انسانی دل تک پہنچنے کا راسته
مل گیا۔ ھر شخص تم سے کھل کر بات کر سکتا ھے اور بتا سکتا
ھے کہ اسکے دل میں کیا کیا خیالات آ رھے ھیں۔ خود اپنی

مرضی سے اپنی روح کو بے نقاب کر سکتا ھے۔ اور یہ خیال بار بار میں ہے دھن میں آتا ھے۔۔ تمہار مے ساتھی آخر کار زندگی کی خرابیوں پر فتح پائیں گیے۔۔۔ یہ بات تو بالکل یقینی ھے!»

«هماری فتح اس لئے یقینی هے که محنتکش همارے ساتهه هیں!» سوفیا نے پر زور اعتماد سے کہا ۔ «ان میں بڑی قوت پوشیده هے اور ان کے لئے هر چیز ممکن هے! بس اتنا چاهئے که انہین ان کی قدر و قیمت سمجها دی جائے تاکه وه آزادی سے ترقی کر سکیں...»

اس کے الفاظ سے ماں کے دل میں ملے جلے سے جذبات پیدا ھونے لگے۔ کسی وجه سے اسے سوفیا پر رحم آیا، اس رحم میں کوئی خراب غیردوستانه جذبه نه تها لیکن اس کا جی چاها که وہ کوئی اور سیدھی سادی بات کرہے۔

«تمہیں کوئی کبھی اس کا صلہ بھی دیے سکےگا؟» اس نے آہستہ سے درد بھر بے لہجے میں کہا ــ

«صله تو مل بهی چکا!» سوفیا نے جواب دیا۔ اور ماں کو ایسا محسوس ہوا که ان الفاظ میں فخر کی آمیزش تھی۔ «ہمیں زندگی کا ایسا راسته نظر آ گیا ہے جو ہمارے لئے باعث اطمینان ہے، ہم اپنی تمام روحانی طاقتوں کا بھرپور استعمال کرکے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ زندگی سے اور چاہ بھی کیا سکتے ہیں؟ ماں نے اس کی طرف دیکھا اور نظریں جھکا لیں اور ایک بار سوچنے لگی:

«میخائلو اسے پسند نه کر مےگا...»

وہ دونوں تیز رفتاری سے لیکن بغیر جلد بازی کے جا رہی تھیں، خوشگوار ہوا کے گہر ہے سانس لیتے ہوئے۔ اور ماں کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ دونوں کہیں زیارت کے لئے جا رہی ہیں۔ اسے اپنی وہ خوشی یاد آئی جب بچپنے میں وہ اپنے گاؤں

**2**0—668

سے دور ایک خانقاہ میں عبادت کے لئے گئی تھی جس کے متعلق مشہور تھا کہ یہاں ایک معجز ہے دکھانے والی مورتی رکھی ھے۔
کبھی کبھی سوفیا آسان کے متعلق یا معبت کے متعلق بڑ ہے ترنم کے ساتھہ کوئی نیا گیت گاتی یا کبھی وہ کھیتوں، جنگلوں اور والگا کے متعلق نظمیں پڑھتی اور ماں ان نظموں کو سن کر مسکرا دیتی اور غیرارادی طور پر نظم کی بحر کے ساتھہ اپنا سر ھلاتی اور موسیقی کی رو میں بہہ جاتی۔

اسے اپنے اندر بڑی محبت، سکون اور سوچ بچار کا احساس مو رہا تھا جیسے گرمی کی کسی شام میں ایک چھوٹے سے باغ کے کونے میں بیٹھی ہوئی ہو۔

۵

تیسر مے دن وہ دونوں اپنی منزل مقصود پر پہونچ گئیں ۔
ماں نے کھیت میں کام کرتے ہوئے ایک کسان سے تارکول کے
کارخانے کا پتہ پوچھا اور پھر وہ دونوں جنگل کے درمیان ڈھلوان
سڑک پر چلنے لگیں جس پر درختوں کی جڑوں سے سیڑھیاں
سی بن گئی تھیں ۔ اس سڑک پر چل کر وہ ایک کھلی جگه
پہونچیں جہاں ہر طرف کوئلے اور لکڑی کے ٹکڑ مے اور تارکول
کے ڈھیر نظر آ رہے تھے ۔

«آخر پہونچ هی گئے!» ماں نے کچھه پریشان هوکر چاروں طرف دیکھتے هوئے کہا \_

بانس اور درخت کی شاخوں سے بنائے ہوئے سائبان کے سامنے ایک میز پڑی ہوئی تھی۔ زمین میں گڑے ہوئے کھمبوں میں تین تختیوں کو کیلوں سے ٹھونک کر میز بنا دی گئی تھی۔ ریبن، سر سے پاؤں تک تارکول کی سیاھی میں لیا ہوا قمیص کے بٹن کھولے اس میز پر یفیم اور دو اور نوجوان لڑکوں کے ساتھہ

بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ سب سے پہلے ریبن نے عورتوں کو دیکھا اور آنکھوں پر ہاتھہ کا سایہ کرکے خاموشی سے ان لوگوں کے نزدیک آنے کا انتظار کرتا رہا۔

«آداب میخائلو بهائی!» ماں دور سے چلائی۔

وہ اٹھہ کر آھستہ آھستہ ان کی طرف چلا اور جب اسے پہچان لیا تو رکا اور مسکرایا اور اپنے سیاہ ہاتھہ سے ڈاڑھی کو سہلانے لگا۔

«هم زیارت کرنے جا رهے تھے» ماں نے نزدیک آتے هوئے کہا۔ «تو هم نے سوچا که کیوں نه اپنے بھائی کی خیریت پوچهه لی جائے۔ یه میری سہیلی هیں آنا...»

اپنی جدت طبع سے خوش ہوکر اس نے کنکھیوں سے سوفیا کے گمبھیر چہر ہے کی طرف دیکھا۔

«آداب!» ریبن نے کچھہ بناوٹی سی مسکراھٹ کے ساتھہ کہا، پھر ماں سے مصافحہ کیا اور سوفیا کو تعظیم دی۔

«جهوٹ مت بولو، اب تم شہر میں نہیں ہو — یہاں جهوٹ کی ضرورت نہیں، یہ سب اپنے ہی لوگ ہیں...»

یغیم میز پر بیٹھے بیٹھے ھی ان زائرین کو دیکھتا رھا۔
پھر اس نے سرگوشی کے انداز میں اپنے ساتھیوں سے کچھہ کہا۔
جب عورتیں نزدیک آ گئیں تو اس نے خاموشی سے اٹھهکر
ان کو تعظیم دی۔ اس کے ساتھی خاموش بیٹھے رھے جیسے مہمانوں
کو دیکھا ھی نہیں۔

«هم لوگ تو بالکل راهبوں کی طرح رهتے هیں» ریبن نے آهسته سے پلاگیا کے کاندهے کو تهپتهپاتے هوئے کہا۔ «کوئی بهی ملنے نہیں آتا، مالک چلا گیا هے اور اس کی بیوی شفا خانے میں هے۔ اب تقریبا میں هی ساری دیکھه بھال کر رها هوں۔ بیٹھو، کچهه پیوگی تو ضرور ۔ یفیم تهوڑا سا دودهه لے آؤ ۔»

یفیم سائبان میں چلا گیا اور زائرین نے اپنی پیٹھہ پر سے تھیلے اتار ہے۔ ایک نوجوان دہلے پتلے لڑکے نے اٹھهکر ان کی مدد کی لیکن اس کا دوسرا موٹا، پستهقد، جهبرا سا ساتھی میز پر اپنی کہنیاں ٹکائے وهیں بیٹھا رھا۔ پھر اس نے کچھه گنگناتے هوئے ان لوگوں کو غور سے دیکھنا شروع کیا۔

تارکول کی تیز ہو نے سڑی ہوئی پتیوں کی ہو کے ساتھہ ملکر عورتوں کا سر چکرا دیا۔

«اس کا نام یاکوف هے» ریبن نے لمبے لڑکے کی طرف اشاره کرکے کہا۔ «اور دوسرا ایگناٹ هے۔ اچها تمہارا بیٹا کیسا هے؟» «جیل میں هے!» ماں نے ٹهنڈا سانس بهرکر کہا۔

«پهر جيل پهونچ گيا!» ريبن بولا۔ «معلوم هوتا هے جيل بہت يسند هے...»

ایگناٹ نے گانا بند کر دیا اور یاکوف نے ماں کے هاتهه سے لائهی لے لی اور بولا:

«بيتهه جاؤ!..»

«کھڑی کیوں ھو؟ بیٹھہ جاؤ۔» ریبن نے سوفیا سے کہا۔ وہ خاموشی سے ایک درخت کے تنے پر بیٹھہ گئی اور ریبن کو غور سے دیکھنے لگی۔

«کب گرفتار کیا اسے؟» ریبن نے ماں کے سامنے بیٹھہ کر سر هلاتے هوئے پوچھا۔ «بڑی خراب قسمت هے تمہاری نلوونا!» «سب ٹھیک هے» اس نے کہا۔

«عادی هو گئیں ان سب باتوں کی؟»

«نہیں عادی نہیں ہوئی لیکن سوچتی ہوں کیا بھی کیا جا سکتا ہے!»

«هونهه» ریبن بولا - «تو ذرا تفصیل سے سناؤ...»

یفیم ایک برتن میں دودھہ لیے کر آیا۔ میز پر سے ایک پیالی اٹھائی، اسے صاف کر کے دودھہ انڈیلا اور سوفیا کو دیا۔

وہ اس دوران میں ماں کی باتوں کو بڑے غور سے سن رھا تھا۔
اس نے بہت احتیاط سے سب کام کیا اور ذرا بھی شور نہیں کیا ۔
جب ماں نے سارے واقعات بیان کر دئے تو کچھ دیر کے لئے
خاموشی چھا گئی اور کسی شخص نے بھی دوسرے کی طرف نہیں
دیکھا۔ ایگناٹ میز پر بیٹھا ناخنوں سے تختوں پر شکلیں بنا رھا
تھا، یغیم ریبن کے پیچھے اس کے کاندھوں پر کہنیاں ٹکائے کھڑا
تھا۔ یاکوف ایک درخت کا سہارا لئے ھاتھہ باندھے سر جھکائے
بیٹھا تھا۔ سوفیا بیٹھی کسانوں کو غور سے دیکھہ رھی تھی...

«هونهه» ریبن نے آهسته سے دکهه بهرے انداز میں کہا۔ «تو اس طرح دن دهاؤے!..»

«اگر هم کبهی ایسا جلوس نکالین» یفیم نے تلخ مسکر اهث کے ساتھه کہا۔ «تو کسان تو همین جان سے مار ڈالین۔»

«بالكل، سج مج مار هى ڈاليں» ايگناٹ نے سر هلاكر تائيد كى ۔ «ميں تو كارخانے ميں كام كرنے جانے والا هوں ۔ وهاں حالت كجهه بہتر هے...»

«تم نے ابھی کیا کہا تھا کہ پاویل پر مقدمہ چلےگا؟» ریبن نے دریافت کیا۔ «اور سزا کیا ملےگی؟ کچھہ معلوم ہوا؟»

«قید بامشقت یا سائبیریا میں عمر قید» اس نے آهسته سے جواب دیا \_

تینوں نوجوان لڑکے ایک دم اس کی طرف دیکھنے لگے۔ ریبن نے سر جھکاکر پوچھا:

«یه سب کچهه کرنے سے پہلے اسے معلوم تها که سزا کیا ملنے والی هے؟»

«هاں معلوم تھا» سوفیا نے اونچی آواز میں کہا۔

هر شخص چپ چاپ بیٹھا رہا جیسے اس تصور نے ان سب کو منجمد کر دیا ہو۔

«هونه» ریبن متانت کے ساتھہ کہتا رھا۔ «میرا بھی خیال ھے کہ اسے سب کچھہ معلوم تھا۔ آنکھیں بند کرکے غوطہ لگانے والا آدمی نہیں ھے وہ بہت سنجیدہ ھے اس بارے میں۔ سنتے ھو تم لوگ؟ اسے معلوم تھا کہ پولیس کی سنگینیں اس کا سینه چھید سکتی ھیں یا اسے سائبیریا بھیجا جا سکتا ھے لیکن ان سب باتوں کے باوجود اس کے قدم نہیں رکے۔ اگر اس کی اپنی ماں بھی اس کے راستے میں لیٹ جاتی تو وہ اس کے سینے پر سے ھوتا ھوا آگے بڑھہ جاتا۔ کیوں ھے نا، نلوونا؟»

«بالكل ٹهيك كہتے هو» ماں نے چونك كر كہا۔ اس نے ٹهنڈا سانس بهرا اور چاروں طرف ديكها۔ سوفيا نے خاموشی سے اس كا هاته تهپتهپايا اور تيوری چڑهاكر ريبن كی طرف ديكهنے لگی۔ «اسے كہتے هيں مرد!» اس نے ان لوگوں كی طرف اپنی سیاہ آنكهوں سے ديكهتے هوئے كہا۔ ایک بار پهر چهيوں آدمی خاموش هو گئے۔ سورج كی شعاعیں هوا میں آسنہر مے فيتوں كی طرح لہرا رهی تهیں۔ كہیں دور سے كالے كاگ كی كائیں كائیں كائیں كی آواز آئی۔ یكم مئی كے واقعات اور پاویل اور آندری كی یاد نے ماں كو كچهه دل گرفته كر دیا۔ ماں نے چاروں طرف دیكها۔ چهوئے سے میدان میں تاركول كے خالی پیپے بكهر مے هوئے تهے اور هر طرف جڑوں سے اكهر مے هوئے پودم پڑم تهے۔ كنار مے پر سكون سیاہ سائے پهيلا رهے تهے درخت خاموشی سے كهر مے زمین پر سكون سیاہ سائے پهيلا رهے تهے۔

یاکوف دفعتا <sup>ہ</sup> درخت کے نزدیک سے ہ*ٹ ک*ر ایک طرف ہو گیا۔

«فوج میں جبریہ بھرتی کے بعد ایسے ھی لوگوں کے خلاف مجھے اور یفیم کو بھیجیں گے کیا؟» اس نے سر کو پیچھے کی طرف جھٹکا دیتے ھوئے اونچی آواز میں کہا۔

«پهر اور کس کے خلاف بھیجیںگے؟» ریبن نے جواب دیا۔ «خود هم سے کہتے هیں که اپنے هاتهه سے اپنا گلا گھونٹو۔ یہی تو ان کی چالاکی هے!»

«لیکن میں تو بہر حال سپاھی ھی بنوںگا۔» یفیم نے سختی سے مکہا ۔

«تمهیں روکتا کون هے؟» ایگنائ نے زور سے کہا۔ «ضرور جاؤ، هاں البته» اس نے آهسته سے هنس کر کہا۔ «جب مجھے گولی مارنا تو سر کا نشانه لینا ۔۔۔ ادهر ادهر مار دیا تو عمر بهر کے لئے ناکارہ هو جاؤںگا، بس ایسا مارنا که ختم هی هو جاؤں۔۔» «اس سے پہلے بهی کئی بار سن چکا هوں!» یفیم نے چڑهه کر جواب دیا۔۔

«ایک لمحه ثمهیرو دوستو!» ریبن نے هاتهه اثلهاتے هوئے کہا ۔ «اس عورت کو دیکھو!» ماں کی طرف اشارہ کرتے هوئے «جس کا بیٹا غالبا ممیشه کے لئے گیا...»

«ایسا کیوں کہتے ہو؟» ماں نے درد بھر ہے لہجے میں کہا۔
«کہنا ہی پڑتا ہے» اس نے سنجیدگی سے کہا۔ «تمہار ہے
بال یوں ہی سفید نہیں ہوئے ہیں۔ اور تمہارا کیا خیال ہے۔
که اس کے بیٹے کے ساتھہ یہ سب کچھہ کرکے اس کی ماں کو
بھی مار ڈالا؟ نلوونا تم پرچے لائی ہو؟»

ماں نے اس پر نظر ڈالی۔

«هاں...» اس نے کچھہ وقفے کے بعد کہا ــ

«دیکھا!» ریبن نے میز پر گھونسا مارتے ھوئے کہا۔ «میں دیکھتے ھی سمجھه گیا تھا۔ اور کون سی چیز تمہیں یہاں لا سکتی ھے! کیا سمجھے؟ بیٹے کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو ماں نے اس کی جگه لے لی!»

هوا میں مکا لہراتے هوئے اس نے موثی سی گالی دی۔

ماں نے اس چیخ سے چونک کر اس کے چہر ہے کی طرف دیکھا اور اسے محسوس ہوا کہ اس میں بہت تبدیلی آگئی ہے۔ وه دبلا هو گیا تها، ڈاڑھی الجهی هوئی تهی اور اس کے نیچے سے اس کے گالوں کی ابھری ھوئی ھڈیاں نظر آ رھی تھیں ـ آنکھوں کے نیلے سے ڈھیلوں میں سرخ نسیں ابھر آئی تھیں جیسے بہت دنوں سے سو نه سکا هو ـ شکاری برندوں کی طرح اس کی ناک آگے کی طرف نکلی ہوئی تھی۔ گریبان میں سے، جو کبھی سرخ تھا اور اب سیاہ ہو گیا تھا، ھنسلی کی ھڈیاں اور اس کے سینے کے گھنے سیاہ بال نظر آ رھے تھے۔ وہ پہلے سے کہیور زیادہ متانت اور ماتمی انداز اختیار کئے ہوئے تھا۔ اس کی سوجی هوئی آنکهوں میں غیض و غضب کی جو الا اندر هی اندر بهؤک رهی تھی اور اس نے اس کے سیاہ چہر ہے کو روشن کر دیا تھا۔ سوفیا ییلی اور خاموش بیٹھی هوئی تھی اور ان کسانوں کی طرف سے نظریں ھٹانا اس کے بس کی بات نہیں تھی ۔ ایگناٹ نے سر ھلایا اور آنکھیں میچ لیں، یاکوف سائبان کے پاس جاکر کھمبوں سے چھال کے ٹکڑے اکھاڑنے لگا۔ یفیم ماں کی یشت پر میز کے نزدیک ادھر سے ادھر ٹہلنے لگا۔ ریبن بولتا رہا:

«تھوڑ مے ھی دن ھوئے ضلع کے افسر نے مجھے بلایا اور بولا 

ہتو نے پادری سے کیا کہا تھا بےغنٹ ہے؟، ،مجھے غنٹہ کیوں کہتے 
ھو؟، میں نے کہا ،خون پسینہ ایک کرکے روٹی کماتا ھوں اور 
کسی کو نقصان نہیں پہونچاتا ۔، بس مجھہ پر چیخنے لگا اور 
میر مے منھہ پر زور سے تھپڑ مارا اور تین دن تک جیل میں رکھا 
ہتو اس طرح عام آجمیوں کے ساتھہ برتاؤ کرتے ھیں، کیوں؟، 
میں نے سوچا ،تو پھر یہ امید مت رکھنا کہ ھم لوگ یہ سب 
بھول جائیں گے حرامزادو! میں نہ سہی کوئی اور تم سے یا تمہاری 
اولاد سے بدلہ لےگا ۔ یاد رکھنا! اپنے آھنی پنجوں سے تم نے 
اولاد سے بدلہ لےگا ۔ یاد رکھنا! اپنے آھنی پنجوں سے تم نے

لوگوں کے سینوں کو چھلنی کر دیا ھے اور ان میں نفرت کے بیج بو دئے ھیں، تو پھر رحم کی توقع بھی نه کرنا ظالمو!، بات دراصل یہی ھے!»

غصے کے مارمے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا نھا اور اس کی آواز میں کچھہ ایسی بات تنہی کہ ماں ڈر گئی۔

«اور میں نے پادری سے کہا کیا تھا؟» اس نے کچھه آهستگی سے بات جاری رکھی۔ «گاؤں کا چکر لگانے کے بعد وہ کچھه کسانوں کے ساتھہ بیٹھا باتیں کر رہا تھا ۔ ایسی باتیں کر رہا تھا گویا عام لوگ بھیڑ بکری ہیں اور انہیں کسی گلے بان کی ضرورت ہے۔ ہونہہ ۔ تو یہر میں نے مداقا کہا واگر لومڑی کو جانوروں کا سردار بنا دیا جائے تو پھر چڑیوں کے بجائے پر اڑتے ہوئے نظر آئیں گے ۔، اس کے کان کھڑے ہو گئے اور کہنے لگا که لوگوں کو بےانتہا مصیبتوں کا عادی ہونا چاہئے اور همیشه خدا سے دعا کرتے و هنا چاهئے که ان مصیبتوں اور تکلیفوں کو برداشت کرنے کی طاقت عطا کر ہے۔ میں نے کہا ،لوگ تو پہلے ھی سے دعا مانگتے آ رھے ھیں لیکن معلوم ایسا ھوتا ھے کہ اللَّهُ میاں اتنے مصروف ہیں کہ ان کی بات سننے کا موقع ہی نہیں ملتا، کیونکه کسی کی دعا میں اثر هی نهیں هوتا۔ هونهه۔ تو یہر اس نے مجهه سے یوچها ارتم کیا دعا مانگتے هو؟، اور میں نے جواب دیا ،دوسر مے عام آدمیوں کی طرح ایک ھی دعا کرتا آيا هون: مخداوندا مجهد بتا كه كس طرح پتهر كهاؤن اور لئهه اگلوں اور رئیسوں کے لئے اینٹیں ٹھوؤں، لیکن مجھے بات ختم کرنے کا موقع هی نهیں دیا ۔. دفعتا ویبن سوفیا کی طرف مخاطب هوا۔ «تمہارا بھی رئیس لوگوں سے تعلق هے؟» اس نے دریافت کیا۔ «رئیسوں سے کیوں تعلق هونے لگا؟» اس نے تعجب سے چونک کر جلدی سے یوچھا ۔ «کیوں؟» ریبن بھنبھنایا – «اس لئے که میرا خیال ہے تم ان میں لوگوں میں پیدا ہوئی ہو – ہر ایک کی قسمت میں لکھا ہے که جہاں پیدا ہوا ہے وہیں کا ہوکر رہےگا – ہونہہ – تمہارا خیال ہے که اس سوتی رومال کے نیچے جو تم نے سر پر باندهه رکھا ہے رئیسوں کے گناہوں کو جھپا سکوگی؟ ہم تو پادری کو دیکھه کر پہچان جاتے ہیں چاھے بورے میں کیوں نه بند ہو – مین دیکھه کر پہچان جاتے ہیں چاھے بورے میں کیوں نه بند ہو – مین اپنی کہنیاں رکھه دیں ایک جهرجهری سی لی – اور تمہاری کمر بھی اتنی سیدھی ھے که محنت کش تو کسی طرف سے ھو ھی نہیں سکتیں…»

ماں کو خطرہ محسوس ہوا کہ وہ اپنے بھونڈمے مذاق سے سوفیا کو تکلیف پہونچا دےگا اس لئے وہ بیچ میں بول پڑی:

«یه میری سہیلی هیں میخائلو ایوانووچ، اور بہت هی اچهی عورت هیں، همار ہے هی لئے کام کرتے کرتے انہوں نے اپنے بال سفید کئے ۔ تم ذرا سخت هوتے جا رهے هو…»

ریبن نے ٹھنڈا سانس بھرا۔

«لیکن میں نے ایسی بات کون سی کہی جو بری لگے؟» «میرا خیال ہے تم مجھہ سے کچھہ کہنا چاہتے تھے» سوفیا نے خشک انداز میں کہا ــ

«میں؟ ار بے ہاں، تھوڑ بے دن ہوئے یہاں ایک نیا آدمی آیا تھا۔ یاکوف کا چچا زاد بھائی، دق کا مریض ہے۔ اسے بلا بھیجوں؟» «ضرور!» سوفیا نے کہا۔

ریبن نے آنکھیں میچ کر اس کی طرف دیکھا اور مڑکر یفیم سے آھسته سے کہا:

«جاؤ، اس سے جاکر کہو که شام کو ادھر آ جائے۔»

یفیم نے ٹوپی پہنی اور کسی کی طرف دیکھے یا ایک لفظ کہے بغیر چلا گیا اور جنگل میں غائب ہو گیا۔ ریبن نے اس کے جانے کے بعد سر کو جنبش دیتے ہوئے کہا:

«اس کی زندگی بڑی مشکل میں گذر رہی ہے۔ بہت جلدی بہرتی کر لیا جائے گا۔ یہ اور یاکوف۔ یاکوف تو کوئی چھپی ڈھکی نہیں رکھتا: اس نے تو کہدیا ،میں نہیں جا سکتا۔، جانا تو یہ بھی نہیں چاھتا لیکن جائے گا ضرور ۔ کہتا ہے کہ میں فوجیوں کو بیدار کروں گا۔ میں کہتا ہوں کہ سر مار مارکر دیوار نہیں گرائی جا سکتی۔ ایک بار ہاتھہ میں سنگینیں تھا دی گئیں تو یہ لوگ بھی سب کے ساتھہ ہو لیں گے۔ لیکن یفیم ہے بہت پریشان اور ایگنائ بار بار اس بات کو دھراکر اسے تنگ کرتا رہتا ہے۔ دلاوے کی دات ہے۔».

«بالكل بلاوجه كى بات نهيں هے» ايگنائ نے ريبن كى طرف ديكهه كر چڑچڑ ے انداز ميں كها – «بهرتى هونے كے بعد هى دوسروں كى طرح آقاؤں كے حكم پر گولى نه چلانے لگے تو كهنا...» «مجهے يقين نهيں آتا» ريبن نے كچهه سوچتے هوئے كها – «هاں اچها تو يهى هے كه نه جائے – روس اتنى بڑى جگه هے – كهاں كهاں كهاں تلاش كريںگے؟ جعلى پاسپورٹ لے لے اور گاؤں گاؤں گھومتا بهر ہے ۔»

«میں تو یہی کرنے جا رہا ہوں» ایگناٹ نے ایک چھڑی اپنے پیر پر مارتے ہوئے کہا ۔ «ایک بار ان کی مخالفت پر کمر باندھه لی تو پھر ہمیشه آگے بڑھتے ہی رہنا چاھئے!»

گفتگو رک گئی۔ شہد کی مکھیاں اور بھڑیں سر کے اوپر چکر لگاتی ھوئی بھنبھنانے لگیں۔ چڑیاں چہک رھی تھیں اور دور کھیتوں سے ایک گیت کی آواز آرھی تھی۔ کچھہ دیر کے بعد ریبن بولا:

«اچها، اب کام کا وقت هو گیا، تم لوگ بهی آرام کرو، وهاں سائبان میں کچهه تختے هیں۔ یاکوف ذرا جاکر کچهه سوکهے پتے اٹها لاؤ۔ اور ماں لاؤ اب ذرا پرچے دو۔»

ماں اور سوفیا نے اپنے بنڈل کھولنا شروع کئے۔

«کتنے بہت سے پرچے لے آئی ہو!» کتابوں پر جھکتے ہوئے ریبن نے خوشی سے کہا۔ «بہت عرصے سے یہ کام کر رہی ہو۔۔ اے۔۔ کیا ۔۔ کیا نام ہے تمہارا؟» اس نے سوفیا سے پوچھا۔

«آننا ایوانوونا» اس نے جواب دیا۔ «بارہ برس سے، کیوں پوچھا تم نے؟»

«کوئی خاص بات نہیں، جیل بھی جا چکی هو شاید؟» «هاں ۔.»

«دیکھا؟» ماں نے ملامت بھرے لہجے میں کہا۔ «اور تم اس سے بے ہودہ طریقے سے پیش آ رہے تھے...»

«برا مت مانو» اس نے کچھہ دیر بعد مسکراتے ہوئے کتابوں کا ایک بنڈل اٹھایا۔ «رئیس اور کسان تارکول اور پانی کی طرح ہوتے ہیں۔ کبھی مل نہیں سکتے۔»

«لیکن میں تو رئیس زادی نہیں هوں، میں ایک انسان هوں» سوفیا نے نرم سی هنسی هنسکر احتجاج کیا۔

«هو سکتا هے» ریبن نے جواب دیا۔ «کہتے هیں که کتے بھی کبھی بھیڑیئے تھے۔ میں جاکر ذرا ان پرچوں کو چھپا دوں۔» ایگناٹ اور یاکوف هاتهه پھیلاتے هوئے اس کی طرف آئے۔ «ذرا دیکھنے تو دو» ایگناٹ نے کہا۔

«سب ایک هی هیں کیا ؟» ریبن نے سوفیا سے دریافت کیا ۔
«نہیں، مختلف قسم کے پرچے هیں اور اخبار بھی هیں…»
«سچ؟»

تینوں آدمی جلدی سے سائبان میں چلے گئے۔

«کسان اٹھہ کھڑا ہوا ہے» ماں نے ریبن کی طرف دیکھہ کر کچھہ سوچتے ہوئے آہستہ سے کہا۔

«هان» سوفیا نے جواب دیا۔ «ایسا چہرہ تو میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ ایک شہید کا چہرہ! چلو وهیں چلین، میں ذرا ان لوگوں کو دیکھنا چاهئی هوں۔»

«اس کی سختی کا برا مت ماننا» ماں نے نرمی سے کہا ۔ سوفیا هنسی۔

«تم كتني اچهي هو نلوونا!»

جب دونوں درواز مے میں پہونچیں تو ایگناٹ نے گردن اٹھاکر انہیں ایک نظر دیکھا، اپنے گھنگھریالے بالوں میں انگلیاں پھیریں اور اپنے گھٹنوں پر پھیلے ہوئے اخبار کو پڑھنے لگا۔ ریبن کھڑا ہوا اخبار پڑھه رھا تھا۔ سورج کی ایک کرن چھت کی درز سے اس کے اخبار پر پڑ رھی تھی۔ پڑھتے وقت اس کے ہونٹ ھل رھے تھے۔ یاکوف تختے پر پھیلی ہوئی کتابوں کے سامنے گھٹنوں کے بل جھکا ہوا تھا۔

ماں سائبان کے دوسرے کونے میں جاکر بیٹھہ گئی اور سوفیا اس کے کاندھے پر ھاتھہ رکھہکر اس کے پیچھے کھڑی ھو گئی اور خاموشی سے ان لوگوں کو دیکھتی رھی۔

«یه لوگ هم کسانوں پر نکته چینی کر رهے هیں میخائلو چچا» یاکوف نے بغیر مڑے آهسته سے کہا۔ ریبن اس کی طرف دیکھه کر هنسا۔

«اس لئے کہ ان لوگوں کو ہم سے محبت ہے» اس نے کہا۔ ایگناٹ نے گہرا سانس لیا اور سر اوپر اٹھایا۔

«یہاں لکھا ہے کہ ،کسان اپنی ساری انسانی خصوصیات کھو چکا ہے ۔، ہاں ظاہر ہے اس کے سیدھے سادھے کھلے ہوئے چہر ہے پر ایک سایہ سا دوڑ گیا جیسے اسے کوئی چیز ناگوار گزری

ھو۔ «میری کھال پہن کر دیکھو دوست پھر معلوم ہوگا کہ کیسے لگتے ہو!»

«میں لیٹنے جاتی هوں» ماں نے سوفیا سے کہا ۔ «میں ذرا تھک سی گئی هوں اور یه بو تو میرا سر چکرائے دے رهی هے۔ اور تمہارا کیا حال هے؟»

«مجھے آرام کی کوئی خاص ضرورت نہیں ۔»

ماں تختے پر لیٹ کر اونگھنے لگی۔ سوفیا اس کے پاس بیٹھه کر اخبار پڑھنے والوں کی طرف دیکھتی رھی۔ کوئی مکھی یا بھڑ آکر بزرگ خاتون کے آرام میں خلل ڈالنا چاھتی تو وہ بڑی احتیاط سے اسے اڑا دیتی۔ ادھه کھلی آنکھوں سے ماں اس کو دیکھه رھی تھی۔ اس کے اس خیال اور ھمدردی سے اسے بڑی خوشی محسوس ھوئی۔

ریبن نزدیک آیا اور زور سے کہس پہسایا ۔

«سو گئی؟»

«ها*ن* ـــ»

کچھہ دیر تک وہ کھڑا ماں کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا بھر اس نے ٹھنڈا سانس بھرا اور آھستہ سے کہا:

«شاید یه پہلی عورت هے جو اس راستے پر اپنے بیٹے کے پیچھے پیچھے چل کر آئی هے۔»

«کہیں اٹھا نه دینا اسے، چلو باهر چلیں» سوفیا نے کہا۔

«اب تو کام کا وقت هو گیا۔ تم سے کچهه باتیں تو کرنی

هیں لیکن شام تک اٹھا رکھنی هوں گی۔ آؤ یارو، چلیں...»

وہ تینوں سوفیا کو سائبان میں چھوڑکر چلے گئے۔

«خدا کا شکر ہے کہ یہ دونوں دوست ہو گئے» ماں نے سوچا۔ اس کی ناک میں جنگل اور تارکول کی تیز ہو بسی ہوئی تھی۔ لیکن وہ سو گئی۔ تارکول کے کارخانے کے مزدور واپس آگئے۔ وہ خوش تھے کہ کام کا وقت ختم ہو گیا۔

ان کی آوازوں سے ماں جاگ پڑی اور جمائیاں لیتی مسکر اتی سائبان سے باھر آئی۔

«تم لوگ تو وهاں کام کر رهے تھے اور میں یہاں شہزادی کی طرح پڑی سو رهی تھی» اس نے ان لوگوں کی طرف محبت سے دیکھتے ہوئے کہا۔

«اس میں تمہاری کیا خطا؟» ریبن نے جواب دیا۔ تھکن نے اس کا رہا سہا کس بل نکال دیا تھا اور وہ اب پہلے سے زیادہ پرسکون سا نظر ۲ رہا تھا۔

«ایگناٹ» اس نے کہا۔ «کچھہ چائے کیوں نہ ہو جائے؟ اوپر کا کام ہم لوگ یہاں باری باری سے کرتے ہیں۔ کھانے اور چائے وغیرہ کے متعلق آج ایگناٹ کی باری ہے۔»

«آج تو جی چاهتا هے که کوئی دوسرا میر بے بدلے کام کر دے» ایگناٹ نے آگ جلانے کے لئے چھپٹیاں وغیرہ جمع کرتے ہوئے کہا ۔

«صرف تم هی مهمانوں کے پاس بیٹھنا چاهتے هو کیا!» یفیم نے سوفیا کے نزدیک بیٹھتے هوئے کہا۔

«میں تمہاری مدد کرتا ہوں ایگناٹ» یاکوف نے کہا اور اٹھہکی سائبان کے اندر گیا۔ ایک روثی لاکر اس کے ٹکڑے کاٹے اور میز پر رکھہ دئے۔

«سنو!» یفیم نے کہا۔ «کوئی کھانس رھا ھے...»

ریبن نے کان کھڑ ہے کئے اور سر ہلایا ۔

«وهی هے۔ زندہ ثبوت چلا آ رها هے» اس نے سوفیا کو سمجھایا۔ «اگر میرا بس چلتا تو اسے شہر شہر لےکر پھرتا اور

چوراهوں پر کھڑا کرکے لوگوں کو جمع کرتا کہ اس کی باتیں سنیں ۔ ایک هی بات کہتا هے همیشه لیکن وہ بات سننے سے تعلق رکھتی هے۔»

شام کا دھندلکا اور سکوت زیادہ گہرا ھو گیا۔ لوگوں کی آوازیں مدھم پڑ گئیں۔ سوفیا اور ماں کسانوں کو غور سے دیکھه رھی تھیں۔ ان سب کی چال ڈھال اور انداز میں بوجھل پن، سست رفتاری اور ایک عجیب سی اکتاھٹ اور تھکن کوٹ کوٹ کر بھری ھوئی تھی۔ وہ لوگ بھی ان عورتوں کو غور سے دیکھه رھے تھے۔

جنگل کی طرف سے ایک لمبا خمیدہ سا شخص چھڑی ٹیکتا آ رہا تھا۔ ہر شخص سن سکتا تھا که وہ بڑی کوشش کرکے سانس لے رہا ہے۔

«آگیا میں» اس نے کہا۔ پھر اس پر کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔
وہ ایک لمبا سا بوسیدہ کوٹ پہنے تھا جو ایڑیوں تک پہونچتا
تھا۔ زرد سے بالوں کی لٹیں اس کے پچکے ہوئے ہیٹ کے نیچے
سے لٹک رہی تھیں۔ اس کے زرد سوکھے ہوئے چہرے پر
سنہری ڈاڑھی تھی۔ ہونٹ مستقل طور پر کھلے ہوئے تھے اور
آنکھیں سیاہ حلقوں میں بالکل اندر دھنسی ہوئی بخار کی سی کیفیت
میں چمک رہی تھیں۔

«میں نے سنا ہے تم لوگ کتابیں لائی ہو؟» ریبن کے تعارف کرانے کے بعد اس نے سوفیا سے کہا۔

«هان» وه بولي ــ

«شکریه ــ تمام لوگوں کی طرف سے ـ ابهی سب لوگ حقیقت کو حقیقت کو نہیں سمجهه پاتے ــ لیکن میں جوکه اس حقیقت کو سمجهتا هوں تمہارا شکریه ادا کرتا هوں ــ سب کی طرف سے ــ وہ جلدی جلدی سانس لے رها تها جیسے ندید ے پن سے هوا

کو نگل جانا چاھتا ھو۔ اس کی آواز بار بار رک جاتی۔ اپنے کمزور ھاتھوں کی سوکھی ھوئی انگلیوں سے وہ اضطرابی انداز میں کوٹ کے بٹن بند کرنے کی کوشش کر رھا تھا۔

«اتنی رات گئے تمہیں جنگل میں نہیں رہنا چاہئے۔ درختوں کی وجه سے ہوا میں رطوبت اور بھاری بن پیدا ہو جاتا ہے» سوفیا نے کہا۔

«اب میر مے لئے اچھا ھی کیا رہ گیا ھے» اس نے مشکل سے سانس لیتے هوئے کہا ۔ «اب تو موت هی نجات دلائے گی مجهے...» اس کی آواز سن کے تکلیف ہوتی تھی اور اس کا یور ا حلیہ دیکھکر شدید ,حم کا ایک ایسا جذبه ابهرتا تها جس کو اینے ناکارہ پن کا احساس ہوتا ہے اور جس کی وجه سے مریضانه، افسردہ کن إلى غم و غصه يبدا هونے لگتا هے۔ اس نے ايک پيپے پر بيٹهه کر اپنے گھٹنوں کو اس احتیاط سے جھکایا جیسے اسے خوف ہو کہ کہیں وہ ٹوٹ نه جائیں۔ اس کے بعد اس نے ماتھے سے بسینہ یونجهنا شروع کیا جس پر اس کے خشک مردہ سے بال بکھر ہے ہوئے تھے ۔ آگ سلگ اٹھی اور ھر چیز کانپتی لہراتی ھوئی معلوم ھوئی، جهلسے هوئے سایے خوفزدہ هو کر جنگل کی طرف بھاگ رهے تھے۔ آگ کے اوپر ایگناٹ کا گول یھولا یھولا سا چہرہ نظر ۲, ھا تها۔ یهر آگ بجهه گئی۔ دهوئین کی بو آنے لگی اور ایک ہار پھر میدان میں تاریکی اور خاموشی چھا گئی جیسے اس بیمار انسان کی داستان کو سننے کی انتہائی کوشش کر رہی ہو ـ «میں اب بھی عام انسانوں کے کام آ سکتا ھوں۔۔ایک بہت بڑے جرم کی زندہ شہادت کا کام دے سکنا ھوں۔دیکھو میری طرف ـــ الهائيس برس كي عمر مين مين مر رها هون! دس برس پہلے اپنی پیٹھه پر بارہ پوڈ وزن اٹھا لیتا تھا اور ماتھے یر بل نه آتا تھا، میں سوچتا تھا کہ ایسی صحت کے ساتھہ تو میں ستر

227

«هر وقت یهی راگ الاپا کرتا هی» ریبن نے بهرائی هوئی آواز میں کہا ــ

ایک بار شعلے پھر بلند ھوئے، پہلے سے زیادہ روشن اور اونچے، اور ایک بار پھر سایے جنگل کی طرف بھاگے اور شعلوں کی طرف واپس آئے اور ان کے چاروں طرف خاموشی سے مخاصانه انداز میں ناچنے لگے۔ بھیگی ھوئی لکڑیاں سنسنائیں اور چٹخیں۔ گرم ھوا کے جھونکوں سے درختوں کی پتیاں بے چین ھوکر سرسرانے لگیں۔ لال اور پیلے لپکتے ناچتے ھوئے شعلے بڑے مزے سے ایک دوسرے سے گلے مل رھے تھے اور بلند ھوکر چنگاریوں کی بوچھار کی رھے تھے۔ ایک جلتی ھوئی پتی ھوا میں اڑی اور سیاہ آسمان سے ستاروں نے مسکراکر اڑتی ھوئی چنگاریوں کو اپنے مسکن میں آئے کی دعوت دی۔

«یه میرا راگ نهیں هے۔ یه وه گیت هے جسے هزاروں انسان یه محسوس کئے بغیر گاتے رهتے هیں که ان کی دکھی زندگیوں سے کتنے انسانوں کو سبق مل رها هے۔ کتنے انسان هیں جو محنت کرتے کرتے ناکارہ هو جاتے هیں۔ فاقه کشی کی حالت میں خاموشی سے مر جاتے هیں…» کهانسی کا دورہ پڑنے سے وہ دھرا هو گیا۔

یاکوف نے ایک برتن میں کواس \* اور موسم بہار کے پیاز کا ایک گچھا میز پر رکھہ دیا ــ

«ادھر آؤ سویلی، تمہار مے لئے کچھہ دودہ لایا ھوں...» اس نے کہا ۔

<sup>\*</sup> كواس \_ ايك قسم كى روسى بير \_ (مترجم \_)

سویلی نے انکار کیا لیکن یاکوف اسے ہاتھہ پکڑکر میز تک لے آیا \_

«تم انہیں یہاں کیوں لائے؟» سوفیا نے ریبن کو ملامت کی۔ «کسی وقت بھی مر سکتا ھے بچارا...»

«مجهے معلوم هے» ریبن نے کہا۔ «لیکن جب تک باتیں کر سکے کر لینے دو۔ کسی اچھے مقصد کی خاطر زندگی قربان نہیں کی تو اب ایک اچھے مقصد کے لئے تھوڑا یہ بھی برداشت کرنے دیا جائے تو کیا حرج هے۔ بالکل ٹھیک هے۔ فکر مت کروا» «ایسا معلوم هوتا هے جیسے تمہیں اس میں مزہ آ رها هے» سوفیا بولی۔

ریبن نے اس کی طرف نظر ڈالی اور ترش روئی سے بولا:

«تمہار مے رئیس لوگ هی هیں جو یسوع مسیح کو صلیب پر

لٹکا دیکھه کر لطف اٹھاتے هیں ۔ لیکن هم لوگ اس شخص کی

زندگی سے سبق لینا چاهتے هیں اور چاهتے هیں که تم بهی سبق لو...»

ماں نے گهبراکر ایک بهوں چڑهائی اور کہا:

«بس بہت هو گیا!..»

بیمار شخص نے جو اب مین کے پاس بیٹھا تھا ایک بار پھر بولنا شروع کیا:

«آخر وہ سخت محنت کے ذریعہ انسانوں کو کیوں مار ڈالتے ھیں؟ انسانوں سے ان کی زندگی کیوں چھینی جاتی ھے؟ میر مے مالک نے لیے نے میں نغیدوف فیکٹری میں کام کرتا تھا میر مے مالک نے ایک ایکٹرس کو ایک سونے کا طشت تحفے کے طور پر دیا کہ اس میں منهہ دھویا کر مے اور بستر کے نیچے رکھنے کے لئے ایک سونے کا پاٹ بھی دیا میری ساری زندگی اور میری ساری توانائی اس پاٹ کی نئر ھو گئی! ایک انسان نے محنت کراکے مجھے صرف پاٹ کی نئر ھو گئی! ایک انسان نے محنت کراکے مجھے صرف اس لئے مار ڈالا کہ اسے اپنی محبوبہ کو میر مے خون کا تحفہ دینا اس لئے مار ڈالا کہ اسے اپنی محبوبہ کو میر مے خون کا تحفہ دینا تھا!»

«انسان تو خدا کی شبیه هوتا هے اور اسی کی خصوصیات لیے کر پیدا هوتا هے» یغیم نے طنز کیا۔ «اور اس کی ملی اس طرح بلید کی جاتی هے۔»

«هر شخص کو اس کے بارہے میں بتانا چاہئے!» ریبن نے میز پر ہاتھہ مارتے ہوئے کہا۔

«اس کو برداشت هی نهیں کرنا چاهئے!» یاکوف نے آهسته سے کہا۔

ایگناٹ دھیر ہے سے ھنسا ــ

ماں نے دیکھا کہ یہ تینوں لڑکے سب باتیں اس طرح سن رھے تھے جیسے ان کی تشنہ روحوں کی پیاس کبھی نہ بجھہ سکتی ھو ۔ جب بھی ریبن باتیں کرتا یہ لوگ بڑے غور سے اسے دیکھنے لگتے، سویلی کے الفاظ سے ان کے چہروں پر ایک عجیب سا استہزائیہ انداز پیدا ھو جاتا تھا اور ایسا معلوم ھوتا کہ ان لوگوں کو اس بیتار آدمی پر بالکل رحم نہیں آتا۔

«جو کچهه کهه رها هے کیا یه سب سچ هے؟» ماں نے سوفیا . کی طرف جهکتے هوئے آهسته سے پوچها ـ

«بالکل صحیح هے» سوفیا نے اونچی آواز میں کہا۔ «ماسکو کے اخباروں میں اس قسم کی خبریں شائع بھی ہوئی تھیں…»

ز «لیکن مجرم کو سزا کبھی نہیں دی گئی» ریبن نے بھرائی ھوئی آواز میں کہا۔ «سزا ملنی چاھئے تھی۔ لوگوں کے سامنے کھڑا میرکے، ٹکڑے ٹکڑے کرکے اس کی بوئی چیل کووں کو دینے کی بات تھی۔ جب انسان بیدار ھوںگے تو کتنے غضب کی سزا دیں گے! جو کچھه مصیبتیں انہوں نے سہی ھیں انہیں دھونے کے لئے دیکھنا کتنا خون بہائیں گے! اور وہ خون بھی خود ان ھی کا ھوگا جو ان کی نس نس سے چوسا گیا ھے اس لئے اس پر ان کا حق بھی ھے۔ جیسا جی چاھے کریں۔»

«مجھے سردی لگ رہی ہے» بیمار نے کہا۔ یاکوف اسے سہارا دمے کر آگ کے پاس لے گیا۔

اب آگ بڑی چمک دمک سے جل رھی تھی۔ مبہم سے سایے لہرا رھے تھے اور تعجب سے شعلوں کی اٹکھیلیوں کو دیکھه رھے تھے۔ سویلی ایک درخت کے تنے پر بیٹھه کر اپنے سوکھے ھوئے ھاتھوں سے آگ تاپنے لگا۔ ریبن نے اس کی طرف دیکھه کر سر ھلایا اور سوفیا سے کہا:

«جو باتیں کتابیں نہیں واضح کرتیں یه واضح کر دیتا هے \_ اگر مشین سے کوئی مزدور مر گیا یا اس کا ھاتھہ کے گیا تو کہا جاتا ھے کہ خود اس کی خطا تھی۔ لیکن جب کسی کا سارا خون چوس کر اسے چچوڑی ہوئی ہٹی کی طرح پھینک دیا جائے تو یہر تاویل کیا کی جا سکتی ھے۔ قتل کر دو تو بات سمجھة میں آتی ہے۔ لیکن میں یہ نہیں سمجھہ یاتا کہ صرف لطف اٹھانے کے لئے لوگوں کو کس طرح اذیت دی جا سکنی ھے۔ لوگوں کو اذیت کیوں دیتے هیں؟ هم سب کو اذیت کیوں یہونچائی جاتی هے؟ صرف مزا لینے کے لئے، اس میں لطف آتا هے تاکه زندگی میں مزہ لوٹ سکیں، تاکہ انسانی خون کے بدلے جو چیزیں چاھیں خرید سکیں -- بہترین گانے والیاں، ریس کے گھوڑ ہے، چاندی کے چاقو، سونے کی طشتریاں، بچوں کے قیمتی کھلونے ۔ ،تم حاکر کام کرو، ذرا محنت سے کام کرو تاکه تمہاری محنت سے اتنا بچا لوں که اینی محبوبه کے پیشاب کرنے کے لئے سونے کا برتن بنوا سکوں!،» ماں دیکھتی رہی اور سنتی رہی اور ایک بار بھی یاویل اور اس کے ساتھیوں کا اختیار کیا ہوا روشن راستہ رات کی تاریکی میں اس کے نظروں کے سامنے جمک اٹھا۔

کھانا ختم ہوا تو سب لوگ الاؤ کے پاس جاکر بیٹھہ گئے۔ شملے زبان نکالے لکڑیوں کو چاٹ رہے تھے۔ ان کے پیچھے

تاریکی کا پردہ بلند ہوکی جنگل اور آسمان کو چھپائے لے رہا تھا۔ بیمار شخص بیٹھا آنکھیں پھاڑے آگ کی طرف گھورکے دیکھے جا رہا تھا۔ اسے مسلسل کھانسی اٹھہ رہی تھی اور وہ اس طرح کانپ رہا تھا جیسے بچی کھچی زندگی اس بیمار لاغر جسم سے چھٹکارا پانے کے لئے بیتابی سے ہاتھہ پاؤں مار رہی ہو۔ آگ کی روشنی اس کی مردہ کھال میں ذرہ برابر چمک پیدا نه کر سکی۔ صرف اس کی آنکھوں میں بجھتی ہوئی آگ کی چنگاری روشن تھی۔

«میں تو سمجهتا هوں تم سائبان میں چلے جاؤ سویلی» یاکوف نے اس کی طرف جهکتے هوئے کہا۔

«کیوں؟» بیمار شخص نے کوشش کرکے پوچھا۔ «میں یہیں بیٹھوںگا۔۔۔زیادہ دنوں تک لوگوں کے ساتھہ تھوڑ ہے ھی رھنا ھے!..»
کچھہ دیر تک اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر کچھہ وقفے
کے دمد ایک ھلکی سی مسکراھٹ کے ساتھہ کہا:

«تم لوگوں کے ساتھہ بیٹھہ کر اچھا معلوم ھوتا ھے۔ تمہاری طرف دیکھتا ھوں تو سوچتا ھوں که شائد تم ان سب لوگوں کی طرف سے بدلہ لے سکو گے جنہیں لوٹا گیا ھے، جنہیں لالچ کی خاطر قتل کر دیا گیا ھے ...»

کسی نے اس کی باتوں کا جواب نہیں دیا۔ جلدی ھی سینے پر سر جھکاکر وہ سو گیا ریبن نے اس کی طرف دیکھتے ھوئے آھسته سے کہا:

«یہاں آکر بیٹھتا ھے اور ھمیشہ ایک ھی چیز کے متعلق بات کرتا ھے۔ انسانوں کو کس طرح دھوکا دیا جا رھا ھے۔ اس کی روح میں بس یہی بات بسی ھوئی ھے۔ ایسا معلوم ھوتا ھے جیسے یہ بات اس کی آنکھوں پر چپکا دی گئی ھے اور اسے کوئی اور چیز نظر ھی نہیں آتی۔»

«اور دیکهه بهی کیا سکتا هے؟» ماں نے کچهه سوچتے هوئے کہا۔ «اگر صرف محنت کی وجه سے هزاروں انسان روز مر جاتے هیں اور ان کے مالک هر بےهوده چیز پر روپیه اڑاتے هیں تو پهر ره هی کیا جاتا هے؟..»

«اس کی باتیں سن سن کر طبیعت اکتا گئی» ایگناٹ نے کہا ۔ «ایک بار سن لیا تو یاد رکھنے کے لئے کافی ہے لیکن وہ ہر بار یہی راگ الاپنے لگنا ہے۔»

«اس کے اس راگ میں زندگی کی هر چیز سموئی هوئی هے» ریبن نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ «سمجھنے کی بات هے۔ بیسیوں مرتبہ تو میں اس کی کہانی سن چکا هوں اور اس کے باوجود مجھے کئی شبہات هیں۔ کبھی ایسے لمحے آتے هیں جب یقین کرنے کو جی نہیں چاهتا که انسان اتنا ذلیل اور کمینه هو سکتا هے، اس وقت امیر غریب سب اچھے معلوم هوتے هیں، امیروں کو بھی بہکا دیا گیا هے! کوئی اندها هوا رونے سے، کوئی اندها هوا سونے سے، بات دراصل یہی هے! ،کتنے اچھے لوگ هیں؟، اس وقت هم لوگ سوچتے هیں ،سب بھائی بھائی هیں! آنکھیں کھولو، ایمانداری سے سوجو، اپنے آپ پر رحم کئے بغیر سوچو!»

بیمار شخص نے جہوم کر آنکھیں کھولیں اور زمین پر لیٹ گیا ۔ یاکوف خاموشی سے اٹھہ کر سائبان میں گیا اور ایک کمبل لے کر آیا اور اپنے بھائی کو اڑھا دیا ۔ اس کے بعد وہ پھر سوفیا کے پاس بیٹھہ گیا ۔

آگ کی چنچل مسکر اهٹ نے تاریکی میں لپٹی هوئی شکلوں کو روشن کر دیا، لوگوں کی آوازیں شعلوں کی سرسر اهٹ کے ساتھه هم آهنگ هوکر عجیب فضا پیدا کر رهی تھیں۔

سوفیا نے انہیں بتایا کہ دنیا کے مزدور جینے کا حق مانگنے کے کسانوں نے کے کسانوں نے

کس طرح بفاوت کی ۔ آزادی کی متواتر جد و جہد میں آئرستان کے مزدور کس طرح مصیبتیں اٹھا رہے ہیں اور فرانس کے مزدور کس بے جگری سے لئ رہے ہیں...

یہاں، رات کا مخملی لبادہ اوڑھے ھوئے اس جنگل میں، اس چھوٹے سے میدان میں جسے چاروں طرف سے درختوں نے گھیر رکھا تھا، جس کے سر پر سیاہ آسمان کی چھت تھی، جہاں الاؤ کی روشنی تھی اور حیرت زدہ خوفناک سایے چاروں طرف ناچ رھے تھے۔ یہاں اس جگه ان واقعات کی داستانیں بیان کی جا رھی تھیں جنہوں نے پیٹ بھر مے لالچی انسانوں کی دنیا کو ھلا دیا تھیں جنہوں نے پیٹ بھر مے لالچی انسانوں کی دنیا کو ھلا دیا تھا۔ سہائی اور آزادی کی جدوجہد میں لڑنے والوں کے نام لئے جا رھے تھے اور ایک ایک کرکے کرہ ارض کی ساری قومیں خون میں نہائی ھوئی سامنے سے گذرتی چلی جا رھی تھیں۔

سوفیا کی بھاری آواز نرم خرامی کے ساتھہ بہتی رھی۔ وہ ماضی کی ایک آواز کی طرح معلوم ھو رھی تھی اور اس آواز نے ان کی امیدیں بڑھائیں، ان میں اعتماد پیدا کیا اور یہ مرد خاموشی سے بیٹھے اپنے دوسرے ملکوں کے بھائیوں کی کہانیوں کو سنتے رھے۔ اور جب انہوں نے اس عورت کے زرد پتلے سے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ مقدس مقصد جس کی خاطر ساری دھرتی کے انسان جدوجہد کر رھے ھیں۔ آزادی کی کبھی نه ختم ھونے والی جدوجہد۔ ان کی نظروں میں اور واضح اور بامعنی ھو گیا۔ دوردراز ماضی کے ان تمام مختلف نسلوں کے انسانوں میں، جن سے حال کو تاریخ کی سیاہ خونیں دیوار نے الگ کر دیا تھا، انہیں اپنے ھی خیالات اور اپنی ھی خواھشات کا عکس نظر آیا۔ اپنے دلوں اور دماغوں سے انہوں نے اس ساری پھیلی ھوئی دھرتی کو چھو لیا اور اس سے رشتہ قائم کر لیا اور وھاں انہیں ایسے چھو لیا اور اس سے رشتہ قائم کر لیا اور وھاں انہیں ایسے

راج قائم کرنے پر کس کس چکے تھے اور اس عزم کو مضبوطی اور تقدیس بخشنے کے لئے نئی اور بہتر زندگی کی خاطر ہزارہا مصیبتیں برداشت کر چکے تھے اور اپنا خون بہا چکے تھے۔ ان کے دلوں میں سارے انسانوں کے ساتھہ روحانی وابستگی کے احساس کی شمع روشن ہو گئی اور دنیا میں ایک نیا دل پیدا ہوا۔ ایسا دل جو ہر چیز کو سمجھنے کے لئے، ہر چیز کا احاطہ کرنے کے لئے بیتابی سے دھڑک رہا تھا۔

«وه دن آئےگا جب تمام ملکوں کے مزدور اٹھهکر کہیںگے۔۔۔
بس بہت ہو گیا! ایسی زندگی سے طبیعت اکتا گئی!» سوفیا نے
اعتماد کے ساتھہ کہا۔ «اس وقت ان لوگوں کی خیالی طاقت کا
جو صرف اپنے لالچ ہی کی حد تک طاقت ور ہوتے ہیں، بھرم
کھل جائےگا، زمین ان کے پیروں تلے سے کھسک جائےگی اور
گوبتے کو تنکے کا سہارا بھی نه ملےگا...»

«بات دراصل یہی هے» ریبن نے گردن جهکاتے هوئے کہا۔ «اگر هم اپنی پوری قوت سے اپنا خیال کئے بغیر کام کریں تو وہ کون سی چیز هے جو نہیں کر سکتے۔»

ماں بھؤویں چڑھائے یہ سب سن رھی تھی اور اس کے لبوں پر تھجب اور خوشی کی ملی جلی مسکراھٹ تھی۔ اس نے دیکھا کہ سوفیا کے طور طریقوں میں اسے جو ضرورت سے زیادہ اختصار، بلند آوازی اور ھمہ گیریت محسوس ھوتی تھی۔ یعنی ھر وہ چیز جو اس کی فطرت سے میل نہیں کھاتی تھی۔ اس کی داستان کے دلچسپ باربط بیان میں گم ھو گئی تھی۔ اس رات کا سناٹا، شعلوں کی اٹکھیلیاں اور سوفیا کا چہرہ بہت اچھا معلوم ھوا لیکن سب سے زیادہ اسے کسانوں کے گمبھیر چہر مے پسند آئے۔ لیکن سب سے زیادہ اسے بیٹھے تھے کہ کہیں داستان کا تسلسل وہ خاموشی سے دم سادھے بیٹھے تھے کہ کہیں داستان کا تسلسل فی جو جائے، کہیں وہ روشن رشتہ منقطع نہ ھو جائے جس نے

انہیں ساری دنیا کے ساتھہ وابستہ کر دیا تھا۔ ان میں سے کوئی ایک کبھی کبھی خاموشی سے الاق میں کچھہ لکڑیاں ڈال دیتا اور جب اس کی وجہ سے چنگاریوں کی پھلجھڑیاں چھوٹتیں اور دھوئیں کے بادل بلند ھوتے تو وہ اپنا ھاتھہ بلند کرکے کوشش کرتا کہ چنگاریاں اور دھواں عورتوں تک نہ جائیں۔

ایک بار یاکوف اثله کهرا هوا اور آهسته سے بولا: «ایک منت ثههر جاؤ...»

وہ دور کر سائبان میں گیا اور کچھ کپڑے لے کر آیا جنہیں اس نے اور ایگناٹ نے مہمانوں کے کاندھوں اور پیروں پر ڈال دیا۔ اس کے بعد سوفیا نے پھر باتیں شروع کیں۔ اس نے اس فتح کے دن کا نقشہ کھینچنا شروع کیا، ان لوگوں کے اندر خود اپنی قوت کا اعتماد پیدا کیا اور ان تمام لوگوں کے ساتھہ ایکتا کا شعور ابھارا جو پیٹ بھروں کی احمقانه خواھشوں کی تسکین کے شغور ابھارا جو پیٹ بھروں کی احمقانه خواھشوں کی تسکین کے لئے بے مصرف محنت میں اپنا خون پسینہ ایک کئے دے رھے تھے۔ سوفیا کے الفاظ سے ماں کے اندر زیادہ ھیجانی کیفیت پیدا نہیں ہوئی لیکن ان سب کے دلوں میں سوفیا کے الفاظ نے جو گہرے برادرانه جذبات پیدا کر دیئے تھے اس کی وجہ سے ماں کے دل برادرانه جذبات پیدا کر دیئے تھے اس کی وجہ سے ماں کے دل جو کھوں میں ڈال رھے تھے تاکہ محبت اور سچائی اور ایماندارانه خیالات کے تحفے ان تک لا سکیں جو روزمرہ کی محنت کی زنجیروں خیال جو خوے دی حدیث کی زنجیروں میں جگڑ ہے ہوئے تھے۔

\* «خدا ان کی مدد کر ہے!» اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے سوچا ۔ `

صبح ہوتے ہوتے تھکی ماندی سوفیا نے باتیں بند کر دیں اور اپنے چاروں طرف روشن سنجیدہ چہروں کو دیکھہکر مسکرائی۔ «اب چلنا چاہئے» ماں نے کہا۔

«هاں چلنا چاهئے» سوفیا نے جواب دیا۔

ان میں سے ایک لڑکے نے ایک گہرا، ٹھنڈا سانس بھرا۔

«تم لوگوں کا جانا اچھا نہیں لگتا» ریبن نے خلاف معمول

بہت نرم لہجے میں کہا۔ «تم باتیں بہت اچھی کرتی ہو۔ بڑی

بات ھے یہ ۔ یہی که لوگوں کو محسوس کرایا جائے که وہ ایک

ھیں۔ جب کوئی یه سمجھه جائے که میں جو کچھه چاھتا ھوں

وھی بات کروڑوں اور انسان بھی چاھتے ھیں تو دل میں ایک

عجیب محبت سی محسوس ھونے لگتی ھے اور محبت بہت بڑی

قوت ھے!»

«محبت کرو تاکه کوئی دو سرا آکر سر پر جوتا مارہ!» یفیم اٹھتے ہوئے ہنسا۔ «میخائلو چچا، میرا خیال ہے که اس سے پہلے که کوئی ان لوگوں کو دیکھه لے یه لوگ یہاں سے نکل جائیں تو اچھا ہے۔ ہم پرچے تقسیم کریں گے تو حکام فورا تلاش شروع کریں گے که پرچے لایا کون۔ کوئی یه ضرور کہے گا ۔ وہ زائر عورتیں یاد ہیں نه جو یہاں آئی تھیں ؟..»

«تم نے جو تکلیف اٹھائی ماں اس کا شکریه» ریبن نے بات کائی۔ «تمہیں دیکھتا ہوں تو پاویل یاد آتا ہے۔ کتنا اچھا کام کر رہی ہو تم!»

اس وقت وہ بڑی نیکی کے دم میں تھا تب ھی تو بہت محبت سے مسکرایا۔ ھوا میں خنکی تھی لیکن وہ وھاں بغیر کوئ پہنے، قمیص کا گریباں کھولے کھڑا ھوا تھا۔ ماں نے اس کی مضبوط جسمانی ساخت کو دیکھا اور نرمی سے بولی:

«کچهه پهن لو ــ سردی هـــ»

«میر مے سینے کے اندر بہت گرمی ھے!» اس نے جواب دیا ۔
تینوں لڑکے الاؤ کے پاس بیٹھے چپکے چپکے باتیں کرتے رھے
اور بیمار شخص ان کے پیروں کے پاس کمبل اوڑھے لیٹا رھا۔

افق پر روشنی کے هلکے سے آثار نمودار هوئے، سایے تحلیل هونے لگے اور پتیاں سورج نکلنے کی توقع میں کانپنے لگیں۔

«اچها تو میں سجهتا هوں تم لوگوں کو جانا هی چاهئے» ریبن نے مصافحه کے لئے هاتهه بڑهاتے هوئے سوفیا سے کہا۔ «شہر میں تمہارا کیسے پته چلایا جائے؟»

«تمهین مجھے تلاش کرنا ھوگا» ماں نے کہا۔

تینوں لڑکوں نے، آدسته آهسته سوفیا کے پاس آکر کچهه بهدیسل سی خوش خلقی کے ساتهه اس سے هاتهه ملایا، صافی معلوم هو رها تها که ان میں سے هر ایک کو دبی دبی سی مسرت محسوس هو رهی تهی، ایک لطیف اور دوستانه جذبه ابهر رها تها اور اس احساس کے نئے پن سے وہ کچهه گهبرا سے گئے تھے۔ ایک پیر سے دوسر مے پیر پر اپنے جسم کا بوجهه ڈالتے هوئے نیند سے بوجهل آنکهوں سے انہوں نے سوفیا کی طرف دیکھا اور مسکرائے۔

«جانے سے پہلے کچھہ دودھہ نہیں پیوگی؟» یاکوف نے سوال کیا ۔ «دودھہ ہے کیا؟» یفیم نے دریافت کیا ۔

«نہیں» ایگناٹ نے کچھہ گھبراکر اپنے بالوں کو درست کرتے ہوئے کہا ۔ «مجھہ سے گر گیا…»

تینوں هنسنے لگے۔

باتیں تو وہ دودھہ کے متعلق کر رھے تھے لیکن ماں نے محسوس کر لیا کہ وہ کسی اور بات کے متعلق سوچ رھے ھیں — یہ کہ ان کے دل اس کے اور سوفیا کے لئے محبت کے جذبے سے لبریز ھیں اور وہ ان دونوں کی بہبودی کے خواھش مند ھیں — سوفیا پر اس کا بہت اثر ھوا — وہ کچھہ شرما سی گئی اور اس کے دل میں پاکیزہ عجز و انکساری کا جذبہ بیدار ھوا جس کی وجہ سے وہ سوائے اس کے اور کچھہ نہ کہہ سکی:

«شكريه ساتهيو!»

لڑکوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور انہیں محسوس موا جیسے اس کے الفاظ نے انہیں اٹھاکر بہت بلند کر دیا ھو۔ بیمار شخص بری طرح کھانسنے لگا۔ سرد پڑتے ھوئے الاؤ میں انگارے بجھنے لگے۔

«خدا حافظ!» کسانوں نے آهسته سے کہا اور یه اداس لفظ ان عورتوں کے کانوں میں بہت دیر تک گونجتا رہا ـ

پو پھٹنے سے پہلے کے مدھم سے اجالے میں وہ آہستہ آہستہ جنگل کے راستے پر چل کھڑی ہوئیں۔

«کتنا اچها وقت گزرا!» ماں نے سوفیا کے پیچھے چلتے ہوئے کہا۔ «جیسے خواب دیکھا ہو۔ لوگ سچائی کو معلوم کرنا چاھتے ہیں۔ معلوم کرنے کے لئے کتنے بیتاب ہیں اور کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کسی کرسمس یا ایسٹ کے تہوار کے دن گرجے میں صبح کے وقت نماز سے پہلے پادری نه آیا ہو، هر چیز تاریک اور پرسکوت اور بھیانک سی ہو لیکن لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے ہوں۔ کوئی یہاں اٹھه کر مقدس تصویر کے سامنے شمع روشن کر دیے، کوئی وھاں شمع جلا دے اور آھسته اندھیرا چھٹ جائے اور خدا کا گھر روشن ہو جائے۔»

«بالکل ٹھیک کہتی ہو!» سوفیا نے ھنس کر کہا۔ «ھاں اتنا فرق ضرور ھے کہ یہاں ساری دنیا خدا کا گھر ھے!»

«ساری دنیا!» ماں نے کچھہ سوچ کر دھرایا ۔ «اتنی اچھی بات پر تو آسانی سے یقین بھی نہیں آتا اور تم نے اتنی اچھی طرح سمجھایا میری پیاری ۔ بہت ھی اچھی طرح اور میں ڈر رھی تھی کہ ان لوگوں کو تم پسند نه آؤگی...»

سوفیا ایک لمحے تک خاموش رهی پهر آهسته سے بڑمے سنجیدہ انداز میں بولی:

«ان کے ساتھه رهنے سے بؤی سادگی ۲ جاتی هے...»

وه دونون سؤک پر چلتی رهین اور ریبن، بیمار شخص اور لؤكوں كے متعلق باتيں كرتى رهيں جو بہت توجه كے ساتهه، لیکن خاموشی اور الجهن کے سے عالم میں بیٹھے سنتے رہے تھے لیکن جنہوں نے معمولی معمولی خدمات سے بہت اچھی طرح ثابت کر دیا تھا که ان عورتوں کے کتنے ممنون ھیں۔ اب وہ کھلے میدان میں یہونج چکی تھیں - آفتاب ان سے بغلگیں ھونے کے لئے طلوع ہو رہا تھا۔ نظروں سے ابھی تک اوجھل ہونے کے باوجود اس نے اپنی گلابی شعاعوں کے شفاف پنکھے کو سارنے آسمان یں۔ بھیلا دیا تھا اور گھاس پر شہنم کے قطر مے اپنے دلوں میں بہار کی چنچل مسرتیں لئے هزار رنگ سے چمک اٹھے۔ پرندوں نے بیدار ہوکر اپنے شادماں نغموں سے صبح کا دامن مالامال کر دیا ۔ بڑے بڑے کالے کاگ اپنے بہاری پروں کو پہڑپہڑ اتے کائیں کائیں کرتے اڑنے لگے اور کہیں دور سے طوطی کی آواز سنائی دی۔ دور دراز کی رسعتوں نے جاگ کر ابھرتے ہوئے سورج کا خیر مقدم کرنے کے لئے رات کے اندھیروں کو تمام پہاڑیوں پر سے ما دیا۔

«کبهی کبهی ایسا هوتا هے که کوئی شخص بات کرتا جائے، کرتا جائے ایکن کچهه سمجهه میں نہیں آتا که یه کہنا کیا چاهتا هے لیکن دفعتا وہ کوئی بہت سادہ سا لفظ کہه دیتا هے جس سے سارا مطلب واضح هو جاتا هے» ماں نے کچهه سوچتے هوئے کہا ۔ «اس بیمار شخص کا بهی یہی حال تھا ۔ میں نے سنا بهی بہت هے اور دوسری دیکھا بهی بہت هے که مزدوروں کو کارخانوں میں اور دوسری جگه کس طرح لوثتے هیں لیکن انسان ان باتوں کا عادی هو جاتا هے اور پهر ان کا دل پر کوئی خاص اثر نہیں هوتا ۔ لیکن اس نے دفعتا جو بات کہی وہ کتنی تکلیف دہ تھی اور کتنی باعث اس نے دفعتا جو بات کہی وہ کتنی تکلیف دہ تھی اور کتنی باعث

شرم! یسوع! کیا یه سچ هیے که لوگ اپنی ساری زندگی محنت میں اس لئے کھپا دیتے هیں که ان کے مالک ایسی حماقت کی حرکتیں کریں؟ اس کو کوئی جائز کیسے ٹھہرا سکتا هے!»

ماں کے سارے خیالات اس واقعہ پر مرکوز ہو گئے اور اس نے اس کے ذھن میں اسی قسم کے دوسرے شرم ناک واقعات کو اجاگر کر دیا جن کے متعلق اس نے کئی مرتبه سنا تھا لیکن اب بھول چکی تھی۔

«ایسا لگتا هے ان لوگوں کو هر چیز اتنی زیادہ ملتی هے که دل بهر جاتا هے، میں نے سنا هے که ایک گاؤں کا افسر تها جس نے حکم دیا تها که اس کا گهوڑا جب بهی گاؤں سے گزر مے تو سار مے کسان اس کے سامنے سر جهکا لیا کریں ورنه گرفتار کر لئے جائیں گے۔ بهلا ایسا کیوں کیا هوگا اس نے؟ یه کوئی بات بهی هوئی؟»

سوفیا نے دھیمے سروں میں ایک گیت گانا شروع کیا جو صبح کی طرح تازہ اور تابندہ تھا...

٧

ماں کی زندگی کچھہ عدیب اطمینان اور سکون کے ساتھہ گزرنے لگی۔ بعض وقت یہ سکون خود اسے حیران کر دیتا۔ اس کا بیٹا جیل میں تھا اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اسے بڑی سخت سزا ملنے والی ھے۔ لیکن وہ جب کبھی بھی اس کے متعلق سوچتی تو غیرارادی طور پر اس کے ذھن کے پردے پر آندری اور فیدور اور کئی دوسرے لوگوں کی صورتیں پھرنے لگتیں۔ پھر اس کے بیٹے کی صورت اس کی آنکھوں کے سامنے بڑھنا شروع ھوتی یہاں تک کہ ان تمام لوگوں پر چھا جاتی جنہوں نے اس کا ساتھہ دیا تھا۔ ماں کچھہ سوچ بچار میں پڑ جاتی اور غیر محسوس طور دیا تھا۔ ماں کچھہ سوچ بچار میں پڑ جاتی اور غیر محسوس طور

22\* Ta·

پر پاویل کے متعلق اس کے خیالات پھیلنے شروع ھوتے یہاں تک کہ ھر سبت میں بٹ جاتے۔ ان خیالات کی باریک بھٹکتی ھوئی کرنیں ھر طرف پہونچ جاتیں، ھر چیز کو چھو لیتیں، اور ھر چیز کو روشن کرنے اور انہیں ایک ھی رشتے میں پرونے کی کوشش کرتیں۔ اسی وجه سے وہ کسی ایک چیز کے متعلق مسلسل نه سوچ سکتی، اور خصوصا اپنے بیٹے کے متعلق اس کے اندیشے اور اس کی آرزوئیں اور تمنائیں اس کے ذھن کو بہت دیر تک مسلسل مصروف نہیں رکھہ سکتی تھیں۔

سوفیا جلد هی چلی گئی اور پانچ دن بعد بہت خوش و خرم واپس آئی۔ چند گھنٹے بعد پھر غائب هو گئی اور دو هفتے بعد پھر آگئی۔ ایسا معلوم هوتا تھا جیسے وہ زندگی کی شاهراہ پر بڑے بڑے دائروں میں سفر کر رهی تھی جس کی وجه سے وہ بار بار اپنے بھائی کے پاس واپس آ جاتی تاکه اس کے گھر کو اپنی جرائت اور اپنی موسیقی سے مالامال کر دے۔

ماں رفته رفته موسیقی کو پسند کرنے لگی۔ وہ موسیقی سنتی تو اسے ایسا محسوس ہوتا جیسے اس کے سینے میں گرم گرم لہریں اٹھهکر اس کے دل کو نہلا رهی هیں، دل اور پرسکون طریقے پر دھڑکنے لگتا اور مختلف خیالات کی کونپلیں اس طرح پھوٹنے لگتیں جیسے زرخیز زمین میں پانی دینے سے بیج پھوٹ نکلتا ہے اور یه خیالات موسیقی کے زیراثر آسانی اور خوبصورتی سے الفاظ کا جامه پہن لیتے۔

سوفیا کے پہوھڑپن سے مان بہت عاجز تھی۔ وہ سگریٹ کی راکھہ ھمیشہ ادھر ادھر جھاڑ دیتی اور اپنی چیزیں سارے گھر میں بکھیر دیتی۔ اس سے زیادہ مشکل کام اپنے آپ کو سوفیا کی گرماگرم جوشیلی باتوں کا عادی بنانا تھا۔ اس کے برخلاف نکولائی کی خاموش خود اعتمادی اور نرم سنجیدگی تھی جو ھمیشہ

اس کی باتوں میں جھلکتی رهتی تھی۔ اسے سوفیا ایک ایسی لؤکی کی طرح معلوم هوتی جس نے شباب کی منزل پر اولیں قدم رکھا هو لیکن جو اپنے آپ کو بزرگ منوانا چاهتی هو۔ وہ لوگوں کو اس طرح دیکھتی تھی جیسے کچھ عجیب و غریب قسم کے کھلونے هوں۔ وہ همیشه محنت کے تقدس کا ذکر کرتی لیکن اپنے پھوهڑپن سے ماں پر کام کا بوجھه بڑھا دیتی، وہ آزادی کے متعلق بڑی زوردار باتیں کرتی لیکن ماں همیشه یه دیکھتی که وہ اپنے ضدیپن اور مسلسل بحث سے لوگوں کو سخت تکلیف پہونچایا کرتی هے۔ وہ سر سے پاؤں تک مجموعه اضداد تھی اور ماں نے یہ بات محسوس کر لی تھی اس لئے اس سے بہت محتاط طریقے سے بات کرتی اور اس سے وہ پائدار دلی قربت محسوس نہ کرتی تھی۔

اپنی مسلسل سپائ اور اداس سی زندگی میں بھی وہ همیشه دوسروں کا خیال رکھتا: صبح آٹھه بجے چائے پیتا، اسی وقت اخبار پڑھتا اور ماں کو خبریں سناتا۔ اس کی باتیں سنتے هوئے ماں بہت صافی اور واضح انداز میں محسوس کرتی که زندگی کی یه عظیم الشان چکی کس طرح لوگوں کو بے رحمی سے پیس کر روپیه بناتی هے۔ اس نے محسوس کیا که نکولائی میں آندری کی بہت سی خصوصیات هیں۔ وہ خوخول کی طرح جب لوگوں کی باتیں کرتا تو اس میں دشمنی کا شائبه بھی نه هوتا، وہ سب کو زندگی کی غلط تنظیم کا ذمهدار ٹھہراتا۔ لیکن نئی زندگی پر اس کا اعتماد اتنا پرجوش اور اتنا دل آویز نہیں تھا جتنا آندری کا تھا۔ وہ همیشه ایک سخت گیر اور ایماندار منصف کی طرح پر سکون انداز میں باتیں کرتا۔ خوفناک سی خوفناک چیزوں کے متعلق باتیں کرتا ہوئی اس کا متعلق باتیں کرتا ہوئی اس کے هونٹوں پر یاس انگیز مسکراهئ

22—668 Yay

بهی پیدا هو جاتی تهی – وه جب اس کی آنکهوں کی اس چمک کو دیکھتی تو ایسا محسوس هوتا که یه شخص کبهی کسی کو معاف نہیں کر ہےگا — اور اس کے لئے ماں کا دل دکھتا تھا کیونکه اسے معلوم تھا که یه سخت گیری خود اسے بهی ناگوار تهی – اس کی چاهت میں روز بروز اضافه هوتا گیا –

نو بجے وہ کام یر چلا جاتا اس کے جانے کے بعد وہ کمر ہے صاف کرتی، کھانا بکاتی خود نہاکر صاف ستھر مے کیو مے بہنتی اور اپنے کمرے میں بیٹھہ کر کتابوں کی تصویریں دیکھتی ۔ اس وقت تک وه برهنا سیکهه گئی تهی مگر اس مین اتنا سر کهیانا براتا تها وه جلد هي تهک جاتي اور الفاظ کا ربط سمجهه مين نه آتا ــ اس کے برخلاف تصویرین دیکھنے میں اسے بالکل بچوں کی طرح لطف آتا ۔ ان تصویروں میں اسے ایک نئی عجیب و غریب دنیا نظر آتی جسے وہ سمجهه لیتی بلکه کسی ٹهوس چیز کی طرح تقریبا محسوس بھی کی لیتی تھی ۔ بڑے بڑے شہر، خوبصورت عمارتین، مشینین، جہاز، یادگارین، انسانی هاتهه کی بیدا هوئی بے اندازه دولت اور فطرت کی عطا کی هوئی رنگارنگ چیزیں اس کی نظروں کے سامنے ابھرتیں اور اپنی رنگارنگی سے اسے حیرت میں ڈال جاتیں ۔ زندگی میں اور وسعت آتی گئی اور اس کی آنکھیں ایک سے بڑھهکر ایک عظیم الشان اور حیرت انگیز چیز کو دیکھتی رهیں جن سے اب تک وہ لاعلم تھی اور یه چیزیں اس بیدار هوتی هوئی عورت کی پیاسی روح کو اپنے انمول خزانوں اور لازوال حسن کا گرویده بناتی رهیں۔ اسے حیوانات کے متعلق ایک نقشه بہت ھی اچھا معلوم ھوتا تھا، اس نقشے کی زبان بدیسی تھی لیکن اس کے باوجود ماں کو اچھی طرح محسوس ھونے لگا کہ یہ دھرتی کتنی مالدار، کتنی حسین اور کتنی وسیع هے۔ «دنیا بهی کتنی بڑی هے!» ایک دن اس نے نکولائی سے کہا ۔
اسے تصویر میں کیڑے اور خاص طور پر تتلیاں بہت پسند تهیں اس نے تعجب سے تصویروں کو دیکھتے ہوئے کہا:

«یه چیزیں خوبصورت نہیں هیں کیا، نکولائی ایوانووچ؟ هر طرف کتنی خوبصورتی بکھری پڑی هے — همار ہے پاس سے گئیں جاتی هے اور هم دیکھه نہیں سکتے — هم پر تو سار ہے درواز ہے بند هیں – لوگ بغیر کچهه جانے بوجهے ادهر ادهر مار ہے مار ہے پہرا کرتے هیں، ایسی چیزوں پر نظر هی نہیں جاتی جس سے آنکھوں کو ٹھنڈک پہونچے – ان کے پاس نه تو وقت هے نه خواهش — اگر یه جان گئے هوتے که زمین کتنی مالدار هے اور کتنی عجیب و غریب چیزیں یہاں آباد هیں تو نه جانے دلوں کو کتنی مسرت حاصل هوتی – سب چیزیں هر شخص کے لئے هیں اور هر چیز سب کے لئے هی اور هر چیز سب کے لئے هے — کیوں ٹھیک هے نا؟»

«بالکل ٹھیک ھے» نکولائی نے مسکراکر کہا ۔ اور ایک دوسری تصویروں والی کتاب اس کے لئے لایا ۔

شام کو اکثر لوگ اس سے ملنے آجاتے۔ اس کے مہمانوں میں یہ لوگ تھے: الکسی واسیلیوچ، ایک خوبصورت سا شخص، چہرہ کچھہ زردی مائل، ڈاڑھی سیاہ، بہت وجہیہ اور کم گو، رومن پیٹرووچ، چہرے پر مہا سے، گول سا سر، کسی نه کسی چیز کے متعلق افسوس کے ساتھہ چہ چه کیا کرتا، ایوان دانیلووچ، پسته قد دبلا پتلا، نوکیلی ڈاڑھی اور اونچی آواز، پیش قبض کی طرح تیز طرار، یاگور جو همیشه اپنے آپ پر، اپنے دوستوں پر اور اپنی بیماری پر، جو دن بدن بڑھتی جا رھی تھی، هنسا کرتا۔ کچھہ دوسرے لوگ بھی تھے جو دور دراز شہروں سے آیا کرتے تھے۔ نکولائی ان لوگوں کے ساتھہ بہت آھستہ دیر دیر تک همیشہ ایک ھی موضوع — دنیا کے محنت کش پر باتیں کرتا۔ وہ لوگ بحث کرتے، جذباتی ھو جاتے، ھاتھہ پاؤں پٹختے اور

خوب خوب چائے پیتے کبھی کبھی وہ لوگ باتیں کرتے ہوئے ہوتے تو نکولائی کوئی اعلان نامہ تیار کرتا اور پھر اپنے ساتھیوں کو سناتا ۔ وہ لوگ فورا اس کی نقلیں تیار کر لیتے اور ماں مسودے کے پھاڑے ہوئے سارے ٹکڑوں کو بڑی احتیاط سے سمیٹ کر جلا دیتی ۔

چائے انڈیلتے ہوئے ماں سوچتی کہ یہ لوگ کس قدر جوش و خروش سے معنت کشوں کی زندگی اور ان کے مقدر کے متعلق باتیں کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ انہیں صحیح راستہ دکھانے اور پست ہمتی سے نکالنے کے طریقوں کو اور کس طرح بہتر بنایا جائے ۔ بعض اوقات انہیں غصہ آ جاتا، اپنے اپنے خیالات کی سختی سے تائید کرتے، ایک دوسرے پر سخت سے سخت الزام لگاتے، ایک دوسرے کے جذبات کو ٹھیس پہونچاتے اور گرماگرم بحث میں الجهہ جاتے ۔

ماں کو ایسا محسوس هوتا که مزدوروں کی زندگی کے متعلق تو خود اسے ان لوگوں سے زیادہ علم هے۔ اسے ایسا لگتا که ان لوگوں نے اپنے ذمه جو کام لیا هے وہ بہت بڑا هے لیکن وہ اسکی اهمیت اور وسعت کو اچھی طرح سمجهه سکتی هے۔ اور اس کی وجه سے وہ ان کی طرف کچهه بزرگانه شفقت کا جذبه محسوس کرتی، اس کے دل میں کچهه ایسے هی افسوس کا جذبه پیدا هوتا جیسے بزرگ بچوں کو میاں بیوی کا کھیل کھیلتے دیکھتے هیں جو ان تعلقات کی نوعیت سے بالکل ناواقف هوتے هیں۔ غیرارادی طور پر وہ ان کی باتوں کا اپنے بیٹے اور آندری کی باتوں سے مقابله کرتی اور اسے ان سب میں کچهه فرق سا معلوم هوتا جسے وہ پہلے سمجهه نه سکی۔ کبھی کبھی اسے ایسا محسوس هوتا که مزدوروں کی بستی کے مقابلے میں یہاں لوگ زیادہ زور سے چیختے تھے اور اسے اس کا سبب اس نے اپنے آپ کو یوں سمجهایا:

«یه لوگ زیاده باتیں جانتے هیں اس لئے زیاده زور زور سے باتیں کرتے هیں...»

لیکن اکثر و بیشتر اسے یوں محسوس هوتا که یه لوگ جان بوجهه کر ایک دوسرے کو اکساتے اور اپنی گرم جوشی کو نمایاں کرتے هیں، جیسے ان میں سے هر شخص اپنے ساتهیوں پر یه ثابت کرنے کی کوشش کر رها هو که دوسروں کے مقابلے میں حقیقت اسکے لئے زیادہ عزیز اور اهم هے۔ اور دوسرے لوگ چڑهه کر یه ثابت کرتے که حقیقت سے وہ لوگ زیادہ نزدیک هیں، اس طرح تیز و تند بحث چهڑ جاتی ۔ اسے محسوس هوتا که هر شخص دوسرے کے مقابلے میں زیادہ اونچا اچهلنے کی کوشش کر رها هے اور اس کی وجه سے اس کے دل میں ایک پریشان کن افسردگی چها جاتی ۔ وہ ان لوگوں کی طرف پهڑکتے هوئے ابروؤں اور ملجی نگاهوں سے دیکھتی اور دل هی دل میں سوچتی:

«یه لوگ پاشا اور اس کے ساتھیوں کے متعلق ساری باتیں بھول گئے ھیں...»

بڑی توجه سے وہ ان کی تمام بحث سنتی لیکن ظاهر هے که ان باتوں کو سمجهه نه پاتی۔ مگر وہ الفاظ کے پیچھے چھپے هوئے جذبے کو سمجھنے کی کوشش کرتی اور اس نتیجے پر پہونچتی که جب مزدوروں کی بستی میں نیکی و خوبی کے تصور پر بحث هوتی تھی تو اسے ایک مکمل کل کی حیثیت سے پوری طرح تسلیم کیا جاتا تھا لیکن یہاں اس کے ٹکڑ ہے ٹکڑ ہے ٹکڑ ہے ہو جاتے تھے۔ وهاں جذبات میں گہرائی اور پائداری تھی، یہاں جذبات پر تیز عقل کا غلبه تھا جو هر چیز کو کاظ ڈالتی تھی۔یہاں یه لوگ پرانی چیزوں کو تباہ کرنے کی باتیں زیادہ کرتے تھے، وهاں وہ لوگ برانی چیزوں کے خواب زیادہ دیکھتے تھے اور اس لئے اپنے بیٹے اور آندری کے الفاظ اسے زیادہ عزیز اور اس کے لئے زیادہ قابل فہم تھے…

اس نے دیکھا کہ جب کبھی مزدوروں میں سے کوئی شخص نکولائی سے ملنے آجاتا تو وہ زیادہ کھل کر آزادی سے باتیں کرتا، اس کے چہر مے پر مٹھاس آجاتی اور کچھہ نئے ڈھنگ سے زیادہ کھردر مے یا سرسری انداز میں باتیں کرتا تھا۔

«اس طرح باتیں کر رہا ہے تاکه ان لوگوں کی سمجهه میں « آس نے سوچا ۔ ۲ جائیں » اس نے سوچا ۔

لیکن اس سے اسے خوشی نہیں ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ جو مزدور اس سے ملنے آتا وہ بھی کچھہ اجنبی سا محسوس کرتا جیسے اس کے اندر ہر چیز دبا دی گئی ہو جس کی وجہ سے وہ نکولائی کے ساتھہ اس آزادی اور اطمینان سے باتیں نه کر سکتا تھا جس طرح که خود اس سے جو که صرف ایک معمولی مزدور عورت تھی۔ ایک بار جب نکولائی کمر ہے سے باہر گیا تو اس نے اس نوجوان سے کہا جو اس سے ملنے آیا تھا:

«ڈرتے کیوں ہو؟ کوئی بچہ تو ہو نہیں کہ استاد کے سامنے کھڑے سبق پڑھہ رہے ہو...»

وه شخص کهیسین نکال کر هنس دیا ــ

«پانی سے نکلنے کے بعد مچھلی کی کیا حالت ہوتی ہے... آخر یه هم میں سے تو هے نہیں...»

کبھی کبھی ساشا آتی، وہ زیادہ دیر نه ٹھہرتی، همیشه بغیر هنسے کام کی بات کرتی اور جاتے وقت همیشه ماں سے پوچھتی: «باویل میخائلووچ کیسا هے؟»

«اچھا ھے، خدا کا شکر ھے، مزے میں ھے!»

«میرا سلام کهنا» لؤکی یه کهه کر چلی جاتی -

ایک بار ماں نے اس لڑکی کے سامنے شکایت کی که پاویل کو بغیر مقدمه چلائے اتنے دنوں سے جیل میں ڈال رکھا گیا ھے۔ ساشا کی تیوریوں پر بل آ گئے۔ اس نے کہا کچھه نہیں لیکن انگلیوں میں کچھه تشنج سا پیدا ھوا۔

ماں اس سے کہنا چاھتی تھی:

دجانتی هوں میری جان که تمهیں اس سے معبت هے...»

لیکن یه کمپنے کی اس میں همت نه تهی لڑکی کا سنجیده چهره، اس کے سختی سے بهنچے هوئے هونٹ اور اس کے الفاظ کی خشکی دیکھه کر محبت کے الفاظ کمپنے کا جذبه ٹهنڈا پڑ جاتا تھا۔ ٹهنڈا سانس بهرکر ماں نے خاموشی سے هاتهه ملا اور سوچا:

«افوه کتنی دکھی ھے یه!..»

ایک دن نتاشا آئی۔ ماں کو یہاں دیکھهکر بہت خوش موٹی۔ اس نے اسے پیار کیا اور دفعتا اس سے آهسته سے بولی: «میری ماں کا انتقال هو گیا۔ مرگئیں بے چاری...»

سر کو پیچھے جھٹکا دیتے ہوئے اس نے جلدی سے آنکھیں پونچھیں اور کہا:

«افسوس تو یه هے که ابهی ان کی عمر پچاس برس کی بهی نمهیں تهیں تهی – ابهیٰ تو بهت زنده ره سکتی تهیں لیکن میں تو سوچتی هوں که جیسی زندگی انهیں گزارنی پڑ رهی تهی اس سے تو موت هی بهتر هے – همیشه تنها رهیں، کوئی بهی تو ان کے نزدیک نه تها، کسی کو ان کی ضرورت نه تهی، میرے باپ همیشه ڈانٹتے ڈپتے رهتے تهے – یه بهی کوئی زندگی هوئی؟ دوسرے لوگ اس لئے زنده رهتے هیں که انهیں کسی بهتر چیز کی امید هوتی هے لیکن میری ماں توهین کے سوا اور کسی چیز کی امید هی نهیں کر سکتی تهیں...»

«ٹھیک کہتی ہو، نتاشا» ماں نے سوچتے ہوئے کہا۔ «لوگ کسی بہتر چیز کی امید میں جیتے رہتے ہیں لیکن جب کوئی امید ہی نه ره جائے تو پھر زندگی کے کیا معنی؟» اس نے محبت سے لڑکی کے ہاتهه کو تھپتھپایا۔ «تو اب تم اکیلی رہ گئیں؟»

«بالکل اکیلی» نتاشا نے سرسری طور سے کہا۔

«ٹھیک ھی ھے» کچھہ وقفے کے بعد ماں مسکرائی۔ «اچھے لوگ بہت دنوں تک اکیلے نہیں رھتے ۔۔ کوئی نه کوئی ان کے پیچھے لگا رھتا ھے...»

## ٨

نتاشا نے ایک کپڑے کے کارخانے سے متعلقہ اسکول میں نوکری کر لی اور ماں نے اسے غیرقانونی پرچے، اعلانات اور اخبار یہونچانے شروع کر دئے۔

یہی اس کا کام ہو گیا ۔ مہینے میں کئی بار وہ کسی ہیراگن یا لیس اور گھر کے بنے ہوئے کپڑے بیچنے والی یا کھاتی پیتی شہری عورت یا زائر کا بھیس بدل کر اپنے کاندھے پر تھیلا لٹکائے یا ہاتھہ میں سوٹ کیس لئے مختلف علاقوں کا چکر لگاتی ۔ ریل ہو یا کشتی، ہوٹل ہو یا سرائے وہ ہمیشہ وہی متین سیدھی سادی عورت ہوتی تھی جو اجنبیوں سے آگے بڑھہ کر بات کرتی اور اپنی مرنجاں مرنج طبیعت اور زمانہ دیکھے ہوئے انسان کی خود اعتمادی کے ساتھہ بغیر کسی جھجھک کے لوگوں کی توجه اپنی طرف مبدول کر لیتی ۔

اسے لوگوں سے باتیں کرنے میں مزہ آتا، وہ ان کی کہانیاں اور شکایتیں اور وہ تمام باتیں سنتی جنہوں نے انہیں حیران کر دیا تھا۔ اسے ایسے شخص سے مل کر بہت خوشی ہوتی جو تمام چیزوں سے غیر مطمئن رھتا ۔ ایسی بےاطمینانی جو قسمت کی ٹھوکروں کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے بالکل واضح سوالوں کا حل تلاش کرتی ۔ اس کی نظروں کے سامنے انسانی زندگی کی تصویر بے نقاب ہوتی گئی جس میں آسودگی کی خاطر ایک بے چین اور بے معنی جدوجہد جاری رہتی تھی۔ ہر طرف لوگوں کو بےوقوف

بنانے کی کوششیں تھیں، کچھہ نه کچھه کرنے کی گھاتیں تھیں، ذاتی مفاد کی خاطر ان کا خون پینے اور آخری قطرہ تک نچوڑ لینے کی ترکیبیں تھیں ۔ اور اس نے یہ بھی دیکھا که دھرتی پر کسی چیز کی کمی نہیں ہے لیکن زیادہ تر لوگ اس سے محروم ہیں، اور افراط کی دنیا میں نیم فاقه کشی کی زندگی گذار رهے هیں \_ شہر کے کلیساؤں میں چاندی سونا بھرا ھوا ھے جن کی خدا کو کوئی ضرورت نہیں، لیکن گرجوں کے دروازوں پر فقیر سردی سے کانپ رھے ھیں اور معمولی سی بھیک کے انتظار میں کھڑے هوئے هیں - پہلے بهی اس نے یه سب کچهه دیکها تها -- سونے چاندی سے لدے هوئے کلیسا اور زر بغت کا لباس پہنے هوئے پادری اور اس کے مقابلے میں غریبوں کے گندے جھونپڑے اور ان کے جسموں کے چیتھڑ ہے۔ لیکن پہلے وہ انہیں قدرتی بات سمجهه کر تسلیم کر لیا کرتی تھی مگر اب یه چیزیں اس سے برداشت نه هوتیں ـ وه انهیں غریبوں کی توهین سمجهتی اور اسے معلوم تھا کہ غریب انسان کلیسا سے زیادہ نزدیک ھیں اور امیروں کے مقابلے میں انہیں اس کی زیادہ ضرورت ہے۔

یسوع مسیح کی تصویریں دیکھہ کر اور ان کے متعلق کہانیاں سن کر اسے اتنا تو معلوم ہو گیا تھا کہ ان کا لباس سادہ ہوتا تھا اور وہ غریبوں کے دوست تھے۔ لیکن کلیساؤں میں اس نے یہ دیکھا تھا کہ ان کی تصویر کو سنہرے اور ریشمی کپڑوں میں سجایا جاتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا کہ جب غریب ان کے پاس دھیرج پانے کے لئے آتے تو یہ کپڑے ان کو دیکھہ کر کراھیت سے لہرانے لگتے اور غیرارادی طور پر اسے ریبن کے الفاظ داد آگئہ:

«خدا کے متعلق بھی ھمیں احمق بنا دیا گیا ھے!»
غیر شعوری طور پر اس نے نماز کم کر دی لیکن یسوع

47.

جو اس کا نام نه لیتے تھے بلکه شائد اس سے واقف بھی نه تھے لیکن اسے ایسا محسوس ہوتا کہ یہ لوگ اسی کے اصولوں کے مطابق، اس کی طرح ; ندگی بسر کرتے تھے اور دنیا کو غریبوں کی مملکت سمجھتے تھے، اور چاھتے تھے که دھرتی کی ساری دولت تمام لوگوں میں مساوی طور پر تقسیم کر دی جائے۔ وہ اس بار ہے میں بہت سوچتی اور یہ خیالات اس کے دل کے اندر جڑ یکڑتے گئے اور زیادہ گمبھیں ہوتے گئے یہاں تک که انہوں نے یہیل کر ھر اس چیز کو جو وہ دیکھتی اور سنتی تھی اپنی آغوش میں لے لیا ۔ خیالات نے بڑھهکر دعا کی تابندگی حاصل کر لی اور اپنی پائدار روشنی سے ساری تاریک دنیا کو اور ساری زندگی کو اور سب لوگوں کو منور کر دیا۔ اور اسے ایسا محسوس ہوا که خود یسوع اس کے لئے زیادہ عزیز ہو گئے ہیں جن سے وہ پہلے ایک مبہم سی ملائمت کے ساتھہ محبت کرتی تھی۔۔ ایک پیچیدہ سے جذبے کے ساتھہ جس میں خوف کے ساتھہ اور مسرت کے ساتھہ افسردگی کی آمیزش تھی۔ اور یسوع میں بھی تبدیلی آ گئی تهی \_ وه زیاده بلند اور قابل حصول، زیاده روشن اور خوش و خرم هو گئے تھے جیسے سچ مچ انہیں دو بارہ زندگی مل گئی ھو، ان کے نام پر لوگوں نے بے دریغ اپنا خون بہاکر انہیں گویا دھوڈالا ھو، لیکن جو انکسار کی وجہ سے انسانوں کے اس دوست کا نام زبان تک نه لاتے هوں ـ راستے میں سب کچهه دیکھنے سننے کے بعد اور اس بات پر مسرور که میں نے اپنا فرض پورا کر لیا ھے وہ ھر سفر کے بعد خوش خوش نکولائی کے یاس آتی۔ «اس طرح سیر و سفر کرنے اور طرح طرح کی چیزوں کو دیکھنے سے کافی فائدہ هوتا هے» ایک شام اس نے نکولائی سے کہا ۔ «اس سے زندگی کو سمجھنے میں مدد ملتی ھے، لوگوں کے لئے جینا بھی دوبھر ہوگیا ہے، اتنے یست ہو گئے ہیں کہ ان کی

سمجهه میں نہیں آتا که یه سب کیا هو گیا۔ سمجهه هی نہیں یا رهے که آخر ان کے ساتهه ایسا برتاؤ کیوں کیا جا رها هے، انہیں کیوں دهتکارا جا رها هے؟ جب هر چیز کی اتنی افراط هے تو پهر انہیں فاقے کیوں کرنے پڑ رهے هیں؟ جب دنیا میں اتنا علم هے تو آخر انہیں کیون تاریکی اور جہالت میں رکھا جاتا هے؟ اور کہاں هے وہ خدائے بزرگ و برتر جس کی نظروں میں نه کوئی امیر هے نه غریب بلکه سب اس کے بچے هیں؟ اپنی زندگی کے متعلق سوچتے هیں تو لوگ کچهه برانگیخته سے هو جاتے هیں۔ وہ سمجھتے هیں که اگر اس کے متعلق کچهه نه کیا گیا تو یه نانی کا خاتمه کر دے گی۔»

کچهه دنوں سے تو اس کا جی چاهتا تھا که لوگوں کے ساتھه جو بے انصافی هو رهی هے اس کے متعلق خود لوگوں سے بات کر ہے۔ کبھی کبھی اس جذبے کو دبانے میں اسے کافی دقت محسوس هوتی۔

جب نکولائی دیکھتا که وہ تصویریں دیکھه رهی هے تو مسکراکر اس سے دنیا کے کسی اور عجوبے کا ذکر کرتا۔ انسان نے اپنے ذمه جو فرائض لئے تھے ان کی عظمت سے مرعوب هوکر وہ کچھه اٹک اڑک کر سوال کرتی:

«کیا یه بات ممکن هے؟»

اپنی پیشین گوئی میں راسخ اور غیرمتزلزل اعتقاد کے ساتھہ وہ اپنی محبت بھری آنکھوں سے چشمے کے پیچھے سے اس کی طرف دیکھتا اور مستقبل کا نقشہ کھینچتا:

«انسان کی ضرورتوں کی کوئی تھاہ نہیں اور اس کی قوت لا انتہا ھے! لیکن ابھی دنیا اپنے آپ کو روحانی اعتبار سے مالامال کرنے میں سست رفتاری سے کام لے رھی ھے کیونکہ ابھی جو شخص خود مختار ھونا چاھتا ھے وہ علم کے بجائے روپیہ حاصل

کرنے کی فکر میں رہتا ہے۔ لیکن جب لوگ لالچ کو ختم کر دیں گے ۔۔۔» دیں گے اور زبردستی کی مزدوری سے نجات حاصل کر لیں گے...»

اس کی باتیں ماں کی سمجھہ میں مشکل ہی سے آتیں لیکن ان کے پیچھے جو ایک پرسکون اعتماد تھا وہ اس کی سمجھہ میں زیادہ آسانی سے آنے لگا –

«دنیا میں آزاد انسان بہت ھی کم ھیں ۔ یہی تو مشکل ھے!» نکولائی نے کہا ۔

یه بات اس کی سمجهه میں آئی۔ وہ ایسے لوگوں سے واقف تھی جنہوں نے اپنے آپ کو لالچ اور کینے کی گرفت سے آزاد کر لیا تھا۔ اور وہ یه بھی جانتی تھی که اگر ایسے لوگوں کی تعداد میں اضافه هو جائے تو زندگی اتنی تاریک اور وحشتناک نه رهے گی بلکه زیادہ سادہ، زیادہ روشن اور زیادہ بلند و برتر هو حائے گی۔۔

«لوگوں کو زبردستی سخت دل بنا دیا جاتا ہے» نکولائی نے درد بھر مے لہجے میں کہا ۔

ماں نے سر کے اشار مے سے اس کی تائید کی اور اسے خوخول کے الفاظ یاد آگئے ۔

٩

نکولائی وقت کا بہت پابند تھا۔ ایک دن خلاف معمول وہ دیر سے گھر آیا اور بغیر کپڑے اتار ہے ھاتھوں کو بےچینی سے ملتے ھوئے بولا:

«نلوونا آج همارا ایک ساتهی جیل سے فرار هوگیا هے۔ کون هو سکتا هے؟ مجھے کچھه پته نه چل سکا...»

ماں کو کچھه چکر سا آگیا۔

«ممکن هے پاویل هو؟» اس نے بیٹههکر سرگوشی کے انداز میں کہا ـ

«ممکن هف» نکولائی نب کاندهوں کو جهانکتے هوئے جواب دیا۔ «لیکن چهپنے میں اس کی مدد کیسے کی جائے؟ اس سے ملا کہاں جائے؟ ابھی میں سڑک کا چکر لگا رہا تھا که شاید کہیں ملاقات هو جائے۔ ظاهر هے یه میری بےوقوفی تھی لیکن کچهه نه کچهه تو کرنا هی چاهئے۔ میں پھر جا رها هوں…»

«اور میں بھی!» ماں نے چیخ کر کہا ۔

«تم ذرا یگور کے یہاں جاکر پته لگاؤ، شاید اسے کچهه معلوم هو» نکولائی نے باهر جاتے هوئے تجویز پیش کی۔

وہ سر پر رومال ڈالکر اس کے پیچھے پیچھے ھی سڑک پر پہونچ گئی۔ اس کا دل امید سے معمور تھا، آنکھوں کے سامنے سرخ سے دھبے ناچ رھے تھے، دل بانسوں اچھل رھا تھا اور وہ تقریبا دوڑی چلی جا رھی تھی۔ سر جھکائے اپنے چاروں طرف ھر چیز سے بےخبر وہ ایک آس کے سہارے آگے بڑھتی جا رھی تھی۔

«اگر وهاں مل گیا تو کتنا اچها هوگا!» امید نے اس کے قدم اور تیز کر دیئے۔

گرمی کی وجه سے وہ تھککر ھانپنے لگی۔ یگور کے گھر کی سیڑھیوں پر پہونچی تو آگے بڑھنا مشکل ھوگیا۔ رک کر اس نے اس نے چاروں طرف دیکھا اور دفعتا آھسته سے چیخکر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اسے ایسا محسوس ھوا که ابھی اس نے نکولائی وسوف شیکوف کو درواز ہے پر جیبوں میں ھاتھه ڈالے کھڑ ہے ھوئے دیکھا لیکن جب اس نے دوبارہ دیکھا تو وھاں کوئی بھی نہ تھا...

«شاید صرف تصور هوگا» اس نے سیڑھیوں پر چڑھتے اور خاموشی میں کان لگاکر سنتے هوئے سوچا۔ احاطے میں کسی کے پیروں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے رک کر نیچے کی طرف دیکھا۔

ایک بار چیچک زدہ چہرہ اسے پھر نظر آیا جو اس کی طرف دیکھهکر مسکرا رہا تھا۔

«نکولائی، نکولائی!» اس نے دوڑکر اس کی طرف جاتے ہوئے پکارا۔ اس کے دل میں مایوسی کا درد تھا۔

«واپس جاؤ» اس نے هاتهه سے اشاره کرتے هوئے آهسته سے کہا ــ

جلدی جلدی سیڑھیاں چڑھہکر وہ یگور کے کمرے میں پہونچی۔ وہ تخت پر لیٹا ہوا تھا۔

«نکولائی جیل سے بھاگ آیا ھے!» اس نے ھانپتے ھوئے کہا۔
«کون سا نکولائی؟» یگور نے تکیئے پر سے سر اٹھاتے ھوئے
بیٹھی ھوئی آواز میں پوچھا۔ «نکولائی کے نام کے دو آدمی تھے۔»
«وسوفشیکوف \_ یہیں آ رھا ھے!»

«بهت خوب!»

اسی وقت نکولائی کمر ہے میں داخل ہوا۔ درواز ہے کی چٹخنی لگا کر سر سے ٹوپی اتاری اور وہیں کھڑ ہے ہوکر آہستہ آہستہ ہنسنے اور بال درست کرنے لگا۔ یگور کہنیوں کے بل کچھہ اوپر اٹھا اور اشار ہے سے کہا:

«ادهر آؤ...»

نکولائی مسکراتا ہوا ماں کے پاس آیا اور اس سے ہاتھہ ملایا ۔

«اگر تمهیں نه دیکھتا تو شاید دوباره جیل جانا پڑتا۔ شہر میں کسی کو نہیں جانتا اور اگر بستی کی طرف جاتا تو ایک منٹ میں گرفتار هو جاتا۔ اس لئے میں سڑکوں پر گشت لگاتا رها اور سوچ رها تها که بهاگ کر میں نے بهی عجیب حماقت کی هے۔ دفعتا میں نے دیکھا که نلوونا سڑک پر چلی جا رهی هیں۔ میں بهی ان کے پیچھے هو لیا...»

«تم بهاگ کیسے سکے؟» ماں نے دریافت کیا۔ تخت کے گنار مے پر کچھه بے چینی کے ساتھه بیٹھتے ھوئے اس نے کاندھوں کو جھٹکا دیا:

«بالكل اتفاق سے میں باہر یوں ہی ہوا كھانے نكلا تھا كه مجرم قیدیوں نے اپنے چوكیدار كو مارنا شروع كر دیا اس چوكیدار كو الزام میں پولیس سے چوكیدار كو ایک زمانے میں چوری كے الزام میں پولیس سے نكال دیا گیا تھا ۔ اب ہر شخص كی مخبری كرتا ہے اور كسی كو چین سے بیٹھنے نہیں دیتا، اس كو یه لوگ مار رہے تھے ۔ ایک هنگامه هوگیا ۔ چوكیدار سیٹیاں بجاتے پھر رہے تھے ۔ میں نے دیكھا كه پھاٹک كهلا هوا ہے ۔ باهر سڑک كا چوراها اور شہر نظر آ رها تھا ۔ آهسته وهاں سے چل نكلا جیسے خواب میں چل رها هوں ۔ جب سڑک پر دور تک پہونچ گیا تو هوش آیا اور سوچا كه كهاں جاؤں؟ پیچھے مڑكر دیكھا تو پھاٹک بند هو چكا تھا...»

«هونهه» یگور بولا۔ «تو جناب واپس کیوں نہیں چلے گئے جاکر شرافت سے دستک دیے کر کہا هوتا که پهر سے اندر بلا لیجئے، معاف کیجئے گا جناب ذرا غلطی هو گئی...»

«واقمی» نکولائی هنسا۔ «یه حماقت تو هے لیکن مجھے کچھه اچھا نہیں معلوم هوا که اپنے ساتھیوں سے ایک لفظ کہے بغیر وهاں سے یوں بھاگ آیا۔ تو پھر میں آگے بڑھتا هی گیا۔ راستے میں ایک جنازے کا جلوس ملا۔ ایک بچے کی لاش تھی۔ میں بھی ان لوگوں کے ساتھه شامل هو گیا اور جنازے کے پیچھے پیچھے سر جھکا کے ادھر ادھر دیکھے بغیر چلنے لگا۔ کچھه دیر قبرستان میں بیٹھه کی ٹھنڈی هوا کھائی اور ایک دم سے ایک بات میں ہے ذهن میں آئی…»

777

«صرف ایک؟» یگور نے سوال کیا اور ٹھنڈا سانس بھر کے کہا ۔ «میں سمجھتا ہوں تمہار مے بھیجے میں زیادہ سوچنے کی گنجائش ہی نہیں۔»

وسوف شیکوف خوش مزاجی سے هنسا اور سر کو جهٹکا دیتے ہوئے بولا:

«ارمے نہیں اب میرا بھیجا اتنا خالی نہیں ہے جتنا پہلے تھا! لیکن تم اب تک بیمار ہو یگور ایوانووچ؟»

«هر شخص اپنی بساط بهر کام کرتا هے» یگور نے بلغمی کھانسی کھانستے هوئے کہا۔ «هاں تو اینا قصه سناؤ۔»

«میں نے تمہیں دیکھا ہی نہیں» ماں نے تقصیروارانه انداز میں کہا ۔ وسوفشیکوف کو اس نے بہت غور سے دیکھا اور اسے محسوس ہوا که وہ زیادہ دبلا ہو گیا ہے۔

«سار مے ساتھی بہت پریشان ہوںگے...» وسوف شیکوف نے سر کھجاتے ہوئے کہا ــ

«اور عہده دار؟ ان پر دل نہیں دُکھتا؟ وہ بھی تو پریشان هوں گے» یگور بولا۔ منهه کھول کر اس نے اپنے هونا اس طرح چلانے شروع کئے جیسے هوا کو چبا رها هو۔ «خیر مذاق تو ایک طرف رها، اب تمہیں کہیں چھپانے کا سوال هے۔ کام خوشگوار

ضرور هے مگر آسان نہیں هے۔ اگر میں چل پھر سکتا تو!..» اس نے ٹھنڈا سانس بھرا اور اپنے سینے کو آهسته آهسته هاتھوں سے رگڑنے لگا۔

«بہت بیمار معلوم ہو رہے ہو یگور ایوانووچ» نکولائی نے سر جھکا کے کہا ۔ ماں نے ٹھنڈا سانس بھرا اور اس چھوٹے سے کمر نے میں تشویش کے ساتھہ نظر دوڑائی۔

«خیر اسے تو مجهه پر چهور دو» یگور نے جواب دیا۔ «مان اب تکلف کس چیز کا هے پاویل کے متعلق پوچهه هی ڈالو۔» وسوف شیکوف مسکر ایا۔

«پاویل اچها هے۔ بالکل اچها هے۔ ایک طرح سے وهی همارا سردار هے وهاں۔ جیل کے عہدهداروں سے وهی گفتگو کرتا اور مجموعی طور پر وهی قیادت کرتا هے۔ هر شخص کے دل میں اس کی بڑی عزت هے…»

وسوف شیکوف کی باتیں سنتے ہوئے نلوونا نے سر ہلایا اور کنکھیوں سے یگور کے سوجے نیلاھٹ لئے ہوئے چہر ہے کی طرف دیکھتی رہی۔ اسے ایسا معلوم ہوا کہ اس کا چہرہ بالکل بےجان ہے جس سے کسی قسم کے جذبے کا اظہار ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ہاں اس کی آنکھوں میں زندگی اور مسرت کی چمک تھی۔

«کچهه کهانا مل سکتا تو برا اچها هوتا ـــ تم سمجهه نهیں سکتے که کتنا بهوکا هوں!» نکولائی دفعتا بولا ــ

«ماں دیکھو وہاں الماری کے اوپر کچھه روئی رکھی ہے» یگور بولا۔ «اس کے بعد بڑے کسے میں جاکر بائیں ہاتھه کو دوسرے دروازہ کھولےگی تو ذرا اسے یہاں بلا لینا۔ کہنا که کھانے کی جتنی چیزیں ہوں لیتی آئے۔»

«هر چیز کیوں؟» نکولائی نے احتجاج کیا۔

«فکر مت کرو۔ زیادہ نہیں ہوگا...»

ماں نے جاکر دروازے پر دستک دی۔ آواز کی طرف کان لگاکر اس نے یگور کے متعلق سوچا:

«مر رها هے...»

«کون ھے؟» کسی نے کمر ہے میں سے پوچھا۔

«یگور ایوانووچ نے بھیجا ہے» ماں نے آہسته سے کہا۔ «اپنے کمر مے میں بلایا ہے تمہیں...»

«ابھی آئی» عورت نے دروازہ کھولے بغیر جواب دیا۔ ماں نے ایک لمحہ انتظار کیا اور پھر دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ جلدی سے کھل گیا اور چشمہ لگائے ہوئے ایک لمبی سی عورت باہر نکلی اپنی آستنوں کی شکنوں کو ٹھیک کرتے ہوئے اس نے ماں سے بڑی سرد مہری سے پوچھا:

«کیا چاهئے؟»

«یگور ایوانووچ نے بھیجا ھے مجھے...»

«تو آؤ، لیکن ایسا لگتا هے که میں نے تمہیں کہیں دیکھا هے!» عورت نے نرمی کے ساتهه کہا۔ «کیسا مزاج هے؟ یہاں ذرا اندهیرا هے۔»

ماں نے اس پر نظر ڈالی اور اسے یاد آیا که نکولائی کے مکان پر اسے دو ایک مرتبه دیکھا تھا۔

«یه سب اپنے هی ساتهی هیں» اس نے سوچا ــ

عورت پلاگیا کو اپنے سامنے لئے جا رہی تھی۔

«طبیعت زیادہ خراب ہو گئی کیا؟» اس نے دریافت کیا۔

«هاں لیٹے هوئے هیں۔ مجهه سے کہا هے که یہاں آ کر کچهه کهانے کے لئے لے آؤں...»

«کھانے کی ضرورت بالکل نہیں ھے۔»

دونوں یگور کے کمر ہے میں داخل ہوئیں تو اس کے بیٹھے ہوئے گلے سے سانس لینے کی آواز سنائی دے رہی تھی:

«میں تو اپنے آبا و اجداد سے ملنے جا ربھا ھوں دوست لدمیلا واسی لیونا۔ یہ نوجوان حضرت جو ھیں نا ان کو سوجہی که عہد ہے داروں سے پوچھے بغیر جیل سے چلے آئیں۔ پہلے تو انہیں کچھه کھانا کھلاؤ اور پھر کہیں چھپا دو۔»

عورت نے سر ھلایا اور بیمار کی طرف دیکھتے ھوئے کہا:

«ان لوگوں کے 'آتے ھی مجھے بلا لینا چاھئے تھا یگور۔
اچھا تو دوا دو دفعہ ناغه کر دی تم نے! بہت بری بات ھے! میر ہے
ساتھه آؤ کامریڈ۔ تھوڑی ھی دیر میں یگور کو شفاخانے منتقل
کرنے کے لئے لوگ آتے ھوںگے!»

«تو سچ مج مجهے شفاخانه پهونچانے کا اراده کر هی لیا؟» «هاں ۔ میں رهوں گی تمهار ہے ساتهه ۔» «وهاں بهی؟ باپ رہے باپ!»

«اچها چهوژو یه مداق!»

عورت نے باتیں کرتے ہوئے یگور کو ٹھیک سے کمبل اڑھایا۔
نکولائی کو غور سے دیکھا۔ پھر شیشیوں کو اٹھا کر دیکھا که
دوا کتنی باقی ہے۔ اسی کی آواز ہموار اور موزوں اتار چڑھاؤ
والی تھی اور چال میں ایک خاص دلکشی تھی۔ اس کا چہرہ
زردی مائل تھا اور کالی بھویں ناک کے اوپر آکر تقریبا مل
گئی تھیں۔ ماں کو اس کی شکل پسند نه آئی۔ اسے اس کے
چہرے میں کچھه خود پسندی کی جھلک نظر آئی۔ اس عورت
کی آنکھیں نه تو کبھی مسکراتیں نه کبھی چمکتیں اور جب بات

«اب هم لوگ جاتے هیں» اس نے بات جاری رکھی۔ «لیکن میں ابھی آتی هوں۔ یگور کو اس میں سے ایک چمچه دوا دیدو۔ اور دیکھو انہیں بات نه کرنے دینا۔»

وہ نکولائی کو ساتھہ لیے کے چلی گئی۔

«بہت اچهی عورت هے» یگور نے ٹهنڈا سانس بهر کے کہا ۔
«بہت هی غیر معمولی عورت هے... میں تمہیں اس کے ساتهه لگائے
دیتا هوں ماں ۔ بیچاری بہت تهک جاتی هے...»

«بات مت کرو۔ لو یه دوا پیو» ماں نے محبت سے کہا۔ اس نے دوا پی اور ایک آنکهه بند کرلی۔

«زبان بند کثیے رہوں تب بھی مروںگا تو ضرور...» اس نے کہا۔

دوسری آنکهه سے ماں کو دیکھتا رھا۔ مسکرایا تو ھونٹ آھسته سے کھل گئے۔ ماں نے سر جھکا لیا اور رحم کے آیک بے پناہ جذبے سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔

«ٹھیک ھی ھے۔۔بالکل فطری بات ھے» وہ بولا۔ «زندگی اور موت کا چولی دامن کا ساتھہ ھے۔»

ماں نے اس کے ماتھے پر ھاتھہ رکھہ دیا اور ایک بار پھر آھسته سے بولی:

«خاموش نهیں ره سکتے کیا؟»

اس نے آنکھیں بند کر لیں جیسے اپنے سینے کے اندر کی خرخراھٹ کو سن رہا ہو۔ اس کے بعد پھر اس نے باتیں شروع کیں:

«خاموش لیٹے رہنے کے کوئی معنی نہیں ماں۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ نزع کے چند لمحے اور مل جائیں گے لیکن تم جیسی اچھی خاتون سے چند باتیں کرنے کی سعادت ہاتھہ سے چلی جائےگی۔ اتنا تو یقین ہے که دوسری دنیا میں لوگ یہاں کی طرح اچھے نہیں ہو سکتے...»

ماں نے کچھہ پریشان ہو کر اسے باتیں کرنے سے روکا:

«وہ خاتون پھر واپس آئیںگی اور مجھہ پر برس پڑیںگی

کہ تمہیں باتیں کیوں کرنے دیا...»

«وه خاتون نهین، وه ایک انقلابی هیه، کامریڈ هیے بهت اچهی عورت هیے خفا تو ضرور هوگی مر شخص پر خفا هوتی هی...»

اپنے ہونٹوں کو جنبش دینے کی کوشش کرتے ہوئے یگور نے اس کی نے اس سے اپنے پڑوسی کی کہانی سنانی شروع کی۔ اس کی آنکھیں مسکرا رہی تھیں اور ماں نے محسوس کیا که وہ جان بوجهه کر چھیڑ رہا ہے اور اس کے نم اور نیلے چہر مے کی طرف دیکھا تو وہ پریشان سی ہو گئی اور سوچنے لگی:

«یه تو مر رها هے...»

لعمیلاً واپس آگئی۔ احتیاط سے دروازہ بند کرنے کے بعد وہ ماں کی طرف مخاطب ہوئی:

«تمہار مے دوست کو کپڑ مے بدل کر میر مے کمر مے سے فورا رخصت ہو جانا چاہئے۔ اس لئے اب تم جاکر اس کے لئے کچھه کپڑ مے لئے آؤ۔ یہیں لے آنا۔ برا ہوا که سوفیا آج کل یہاں نہیں ہے۔۔۔ لوگوں کو چھپانا۔۔اس کام میں تو ماہر ہے۔۔»

«کل آ رهی هے» ماں نے شال لپیٹنے هوئے کہا۔

اسے جب بھی کوئی کام دیا جاتا تو اسے فورا پورا کرنے کے لئے وہ اتنی بے تاب ہو جاتی که کسی اور چیز کے متعلق ذھن میں کوئی بات ھی نه آتی۔

«کیا خیال هے تمہارا، کس قسم کا لباس هونا چاهئے؟» اس نے بالکل کاروباری انداز میں پوچھا۔

«کوئی سا بھی ہو۔۔رات کو جانا ہے۔»

«رات تو اور بهی خطرناک هوتی هے۔۔۔سڑکوں پر لوگ کم هوتے هیں اور پولیس والے زیادہ چوکنے هو جاتے هیں۔۔ کچهه بہت زیادہ چالاک قسم کا آدمی نہیں هے یه۔»

یگور روکهی هنسی هنسا ــ

«تمہیں دیکھنے شفاخانے آ سکتی ہوں کیا؟» ماں نے دریافت کیا۔ کھانستے ہوئے اس نے سر ہلایا۔

«میر مے ساتھہ باری باری سے ان کی تیمارداری کروگی؟» لدمیلا نے ماں کی طرف اپنی سیاہ آنکھوں سے دیکھتے ھوئے پوچھا ۔ «تیار ھو نا؟ بہت خوب ۔ لیکن اب جلدی سے جاکر آ جاؤ۔۔»

اس نے محبت لیکن کچھہ تحکمانہ انداز سے ماں کا ھاتھہ پکڑا اور اسے درواز مے تک لے آئی۔ باھر نکل کر اس نے آھستہ سے کہا:

«اس طرح تمهیں وهاں سے هٹا دیا، اس کا برا مت ماننا، لیکن بات کرنا اس کے لئے مضر هے اور مجھے تو اب تک امید هے...»

اس نے دونوں ھاتھہ اتنی زور سے کسکر دبائے کہ ھڈیاں چھخنے لگیں اور پھر تھکے تھکے انداز میں اپنی پلکیں جھکا لیں ۔ اس اعتراف سے ماں کچھہ پریشان سی ھو کئی ۔

«ار بے واہ، ظاهر هے امید هونی چاهئے!» ماں نے زیرلب کہا ۔
«ڈرا دیکھہ لینا خفیہ کے لوگ آس پاس تو نہیں هیں»
عورت نے دهیر بے سے کہا ۔ اس نے اپنے هاتهہ اٹھا کر کنپٹیوں
کو رگڑا۔ اس کے هونٹ کانپے اور چہرہ نرم پڑ گیا۔

«مجهے معلوم هے!..» ماں نے کہا۔ اس کے لہجے میں فخر کی جھلک تھی۔

پہاٹک سے باہر نکلتے ہوئے وہ ایک منٹ کے لئے رکی، تیزی کے ساتھہ ادھر ادھر دیکھہ کر اس نے اپنی شال درست کی ۔ اچھے خاصے مجمع میں بھی وہ عموما خفیہ کے لوگوں کو پہچاننے میں غلطی نہیں کرتی تھی ۔ ان کی چال کی مبالغه آمیز بے نیازی، ان کی حرکت و سکنات کا غیر فطری سکون و اطمینان

اور ان کے چہرے پر تھکن اور اکتاھٹ کی آثار ۔ یہ سب چیزیں جو ان کی عیار آنکھوں کی محتاط، مجرم نگاھوں کے راز کو بالکل نہیں چھیا سکنی تھیں، ماں ان سب سے خوب واقف تھی۔

لیکن اس وقت اسے اس قسم کا کوئی چہرہ نظر نہیں آیا اور وہ تیزی سے سڑک ہر چل کھڑی ہوئی۔ ایک گاڑی میں بیٹھہ کر بازار تک گئی۔ نکولائی کے لئے کیو سے خریدتے وقت وہ بڑی سختی سے مول تول کرتی رہی۔ وہ یه ظاہر کر رہی تھی گویا اس کا شوھر بڑا شرابی اور عیاش قسم کا انسان ھے اور تقریبا مر مہینے اس کے لئے ایک نیا جوڑا خریدنا بڑتا ھے۔ دو کانداروں پر اس کی کہانیوں کا کوئی اثر نہیں ہوا لیکن خود اسے بہت خوشی هوئی کیونکه گاڑی میں بیٹھے بیٹھے اسے خیال آیا تھا کہ یولیس والے یه تو محسوس کریں گے ھی که نکولائی کے لئے نئے کپڑے خریدے جائیں گے اور اس لئے خفیہ کے لوگوں کو بازار بھیجا جائےگا۔ اسی احتیاط کے ساتھہ وہ ، یگور کے مکان واپس آئی اور اس کے بعد نکولائی کو لیے کر شہر کے بالکل کنارہے تک گئی۔ وہ لوگ سڑک کے دونوں طرف چل رهے تھے اور ماں یه دیکھه کر خوش هو رهی تھی که نکولائی کس طرح بھاری بھر کم انداز سے آگے چلا جا رہا ھے۔ اس کے لمبے بھور ہے کوٹ کا دامن بار بار بیروں میں الجهه جاتا، ھیٹ کو بار بار اوپر اٹھاتا جا رہا تھا جو بار بار کھسک کر ناک تک آ جاتی تھی۔ ایک سنسان سی کلی میں ساشا ان کے یاس آئی اور ماں نے وسوف شیکوف کی طرف دیکھه کر سر ھلایا اور واپس کھر چلی آئی۔

«لیکن پاویل اب بھی جیل ہی میں ہے... اور آندری...» اس نے سوچا اور اسے دکھہ ہوا۔

نکولائی سے ملاقات ہوئی تو وہ بڑی پریشانی کے عالم میں ۔ تھا۔

«یگور کی حالت اچهی نهیں هے!» وه بولا۔ «بهت خراب حالت هے! شفاخانے پہونچا دیا گیا هے للمیلا یهاں آئی تهی تمهیں بلا کے گئی هے...»

«شفاخانے؟»

نکولائی نے کچھہ گھبرائے گھبرائے سے عالم میں اپنی عینک ٹھیک کی اور پھر ماں کو صدری پہننے میں مدد دی۔

«یه لو۔ یه بنڈل بهی لیتی جاؤ» نکولائی نے اس کی انگلیوں کو اپنے گرم هاتهوں میں دہاتے هوئے کانپتی هوئی آواز میں کہا۔ «وسوف شیکوف کو ٹھیک سے پہونجا دیا؟»

«ھاں ــ»

«میں بھی یگور سے ملنے آؤں گا۔»

ماں تھک کے چور ہو گئی تھی اور نکولائی کی پریشانی نے اسے وسوسے میں ڈال دیا که کوئی بڑا حادثه پیش آنےوالا ہے۔ «وہ مر رہا ہے» یه خوفناک خیال اس کے ذهن میں آتا رہا۔ لیکن صاف ستھر ہے چھوٹے سے کمر ہے میں پہونچنے کے بھد اسے تسکین ہوئی جہاں تکیوں کے ڈھیر کے درمیان یگور بیٹھا ہنس رہا تھا۔ وہ درواز ہے میں کھڑی سنتی رہی که یگور ڈاکٹر سے کیا کہه رہا ہے:

«لیکن میں انقلابی هوں اور مجهے اصلاحات سے نفرت هے...»

ڈاکٹر نے یگور کا ھاتھہ نرمی اور آھستگی سے واپس اس کے اوڑھنے کی چادر پر رکھہ دیا اور اپنے مریض کا سوجا ھوا چہرہ ھاتھہ سے چھوکر محسوس کرتے ھوئے وہ بڑی فکرمندی کے ساتھہ اپنی ڈاڑھی کو سہلانے لگا۔

ماں ڈاکٹر سے واقف تھی۔۔وہ نکولائی کا بہت اچھا دوست تھا۔ اس کا نام تھا ایوان دانیلووچ۔ وہ یگور کے نزدیک گئی جس نے اسے دیکھاکر زبان نکال کر چڑھایا۔ ڈاکٹر اس کی طرف مڑا۔

«آؤ نلوونا آؤ! هاتهه میں کیا هے؟»

«کتابیں هوں گی شاید» ماں نے جواب دیا ۔

«انہیں پڑھنے کی اجازت نہیں ھے» ڈاکٹر نے کہا۔

«یه تو مجهے احمق بنا دینا چاهتے هیں» مریض نے شکایت کی ۔
وہ کچهه هانپ سا رها تها اور سینے میں خرخراه هو رهی
تهی ۔ چہرے پر پسینے کے ننہے ننہے قطرے تهے اور ماتهے
سے پسینه پونچهنے کے لئے هاتهه اٹهاتا تها تو اسے تکلیف هوتی
تهی ۔ سوجے هوئے بے حس و حرکت گالوں نے اس کے چوڑے،
محبت بهرے چہرے کو مسخ کرکے ایک بے جان مورت میں تبدیل
کر دیا تها ۔ اندر دهنسی هوئی آنکهوں میں صاف شفاف مسکراه ط

«جناب اسکولاپیس، اب میں تھک گیا ۔ لیا جاؤں؟» «نہیں لیٹو مت!» ڈاکٹر نے روکھے پن سے کہا ۔ «تھ گئے اور میں لیٹا!»

«لیٹنے نه دینا نلوونا! ذرا تکیوں کو ٹھیک سے لگا دینا. اور دیکھو انہیں باتیں مت کرنے دو۔ بہت نقصان دہ ھے۔»

ماں نے سر ھلایا اور ڈاکٹر چھوٹے چھوٹے ڈگ بھرتا باھر چلا گیا۔ یگور نے سر کو ڈھیلا چھوڑ دیا، آنکھیں بند کر لیں

اور بالكل ساكت هو گيا ـ صرف اس كى انگليان كانپتى رهيں ـ اس چهوالے سے كمرے كى سفيد ديوارين سرد اور افسرده كن تهيں ـ بولى سى كهواكى ميں سے لائم كے پودوں كى بل كهاتى هوئى چواليان نظر آ رهى تهيں اور ان كى گهرے رنگ كى گرد آلود پتيوں كے درميان زرد دهبے چمك رهے تهے اور خزان كے سرد لمس كا بته دے رهے تهے ـ

«موت مجهے بڑی آهستگی اور... بے دلی سے لئے جا رهی هے» یگور نے آنکهیں کهولے بغیر کہا۔ «معلوم هوتا هے اسے مجهه پر کچهه رحم آگیا هے۔ حق مغفرت کر ہے عجب آزاد مرد تها!..» «باتیں بند کردو یگور ایوانووج» ماں نے اس کے هاتهه کو محبت سے تهیتهیاتے هوئے درخواست کی۔

«میں باتیں بند کر دوںگا۔ بہت جلد۔»

بڑی مشکل سے اس نے بات جاری رکھی۔ کبھی سانس اکھڑ سا جاتا اور کبھی سکت نه هونے سے خاصی دیر کے لئے خاموش هو جاتا۔

«کننی اچهی بات هے که تم هم لو گوں کے ساتهه هو۔ تمہاری صورت دیکهه کر اچها لگتا هے۔ میں کبهی کبهی اپنے آپ سے پوچهتا هوں۔ ان کا حشر کیا هو گا؟ یه سوچ کر دکهه هوتا هے که تم بهی۔ دوسروں کی طرح۔ جیل میں ڈال دی جاؤ گی۔ اور اسی قسم کی دوسری باتیں۔ جیل سے ڈر لگتا هے تمہیں؟»

«نہیں!» اس نے سادگی سے جواب دیا ۔

«ظاهر هے۔ لیکن یه حقیقت اپنی جگه مسلم هے که جیل بری بری جگه هوتی هے، میرا یه حال جیل هی میں هوا۔ سچ کهتا هوں۔۔۔میں مرنا نہیں چاهتا...»

ماں کہنے ہی والی تھی کہ «ممکن ہے تم بچ جاؤ» لیکن اس کے چہر ہے پر ایک نظر ڈال کر وہ خاموش ہو گئی۔ «ابهی کام کی سکت تهی مجهه میں... اگر میں کام نه کر سکتا ۔ تو زندہ رهنے سے کوئی فایدہ نه هوتا ۔ سراسر حماقت...» ماں نے ٹهنڈا سانس بهرا اور غیرارادی طور پر اسے آندری کا پسندیدہ جمله یاد آ گیا «بات تو انصاف کی هے مگر اس سے سکون نہیں هوتا!» دن بهر کے کام نے اسے تهکا دیا تها اور بهوک بهی لگ رهی تهی ۔ سریض کی یکساں آواز کمرے میں چهائی هوئی تهی اور چکنی دیواروں پر بیچارگی سی پهیل رهی تهی ۔ باهر لائم کے پودوں کی چوٹیاں نیچے نیچے تیرتے هوئے بادل معلوم هو رهی تهیں، بے انتہا سیاہ اور برس جانے پر آمادہ بادل ۔ هر چیز پر سکوت طاری هوگیا تها ۔ تاریک هوتی هوئی شفق ٹههر کر رهی تهی۔

«مجهے کتنا برا لگتا هے!» یگور نے آنکهیں بند کر کے بات ختم کی ــ

«سو جاؤ» ماں نے مشورہ دیا۔ «شاید طبیعت کچھه ٹھیک ھو جائے۔»

اس کے سانسوں کو کان لگا کر سننے کے بعد اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، کچھہ دیر تک خاموشی سے ایک جگہ بیٹھی رھی ۔ اس کا دل غم کی سرد گرفت میں تھا ۔ پھر وہ اونگھہ گئی ۔ دروازے پر کچھہ آواز ھوئی اور وہ جاگ پڑی ۔ چونک کر دیکھا تو یگور آنکھیں کھولے دیکھہ رھا تھا ۔

«میں ذرا اونگهه گلی» اس نے نرمی کے ساتهه کہا۔ «معاف کرنا!»

«اور تنم میرا کها سنا معاف کرنا...» اس نے بھی اسی نرمی کے ساتھه کہا۔

ِ شام کی تاریکی کھڑکی میں سے جھانک رہی تھی۔ کمر ہے میں کچھ خنکی تھی اور ہر چیز پر غبار سا چھا گیا تھا۔ مریض کا چہرد سیاہ تھا۔ کپڑوں کی سرسراهٹ سنائی دی اور پھر لدمیلا کی آواز آئی: «اندهیر م میں بیٹھے کیا کھسر پھسر کر رہے ہو۔ بجلی کا بٹن کہاں ہے؟»

دفعتا کمر مے میں تیز سفید روشنی پھیل گئی۔ کمر مے کے درمیان میں لمبی سیدھی لدمیلا سیاہ لباس میں ملبوس کھڑی تھی۔ یگور کے جسم میں جھرجھری سی آ گئی۔

اس نے هاتهه المهاکر سینے پر رکها ـ

«کیا بات ہے؟» اس کے نزدیک جاکر لدمیلا نے گھبرا کر یوچھا ــ

یگور نے ماں کی طرف ساکت سی آنکھوں سے دیکھا جو اب زیادہ بڑی اور زیادہ چمک دار معلوم ہو رہی تھیں۔

اس نے منهه پورا کهول دیا، سر اوپر اٹهایا اور هاتهه آگے بڑھا کر کچهه تلولنے سالگا۔ ماں نے اس کا هاتهه اپنے هاتهه میں لے لیا اور سانس روک کے اس کے چہر ہے کی طرف دیکھا۔ ایک شدید تشنجی کیفیت کے ساتهه اس نے سر تکیئے پر رکهه دیا اور زور سے بولا:

«اب نهين جي سامتا! بس اب خاتمه هے!»

اسکے جسم میں کچھہ کپکپی سی آئی، منکا ڈھل گیا۔ بستر کے اوپر سے بلب کی سرد بےجان روشنی اس کی پھٹی پھٹی آنکھوں میں ایک بےجان سا عکس ڈال رھی تھی۔

«ار سے یه کیا هوا!» ماں نے آهسته سے کہا۔

لدمیلا آہستہ سے بستر کے پاس سے اٹھہ آئی اور کھڑکی کے پاس جاکر کھڑی ہوگئی اور باہر دیکھنے لگی۔

«ختم هو گیا!..» وه دفعتا ایک بے حد اونچی آواز میں چلائی۔
کھڑکی کی چوکھٹ پر وہ کہنیوں کے سہار ہے جھکی اور
پھر دونوں ھاتھوں سے منھہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر روتے ھوئے

گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھه گئی جیسے کسی نے دفعتا اسکے سر یر کچھه مار دیا ہو۔

ماں نے یگور کے بھاری ھاتھوں کو اس کے سینے پر رکھه دیا اور تکیئے پر سر کو ٹھیک کیا۔ پھر اپنے آنسو پونچھه کر لممیلا کے نزدیک گئی اور جھک کر اس کے سر کے گھنے بالوں کو سہلانے لگی۔ لدمیلا نے دھیرے دھیرے سر اوپر اٹھایا، پھٹی پھٹی بےرونق آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور کوشش کرکے کھڑی۔

«هم دونوں جلاوطنی میں ساتھہ رھے تھے» کانپتے هونٹوں سے اس نے آهسته سے کہا۔ «هم دونوں ساتھه هی وهاں گئے اور سزا کائی... بعض وقت حالات انتہائی ناخوش گوار هو جاتے تھے۔ بالکل ناقابل برداشت، بہت سے لوگ همت هار گئے...»

وہ سسکیاں بھر کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ پھر کوشش کرکے اس نے اپنی سسکیوں کو روکا۔ اپنا منھہ ماں کے نزدیک لائی۔ اس وقت اس کا چہرہ حرماں آمیز محبت سے نرم پڑ گیا تھا اور وہ کچھہ اور کم عمر نظر آنے لگی تھی۔

«لیکن اس کی خوش مزاجی کبھی ختم نه هوئی» اس نے
سسکیاں لیتے هوئے دهیمی آواز میں اپنی بات جاری رکھی۔
«همیشه هنستا مذاق کرتا رهتا، اپنی تکلیف کو چھپائے رهتا تاکه
کمزور لوگوں کی همت افزائی هو۔ هر شخص کے ساتهه بڑی
محبت، همدردی اور خیال سے پیش آتا تھا۔ وهاں سائبیریا میں
بیکاری اکثر و بیشتر لوگوں کو تباه کر دیتی هے، لوگ اپنے
سفله جذبات کے آگے سر جھکا دیتے هیں۔ لیکن اسے اچھی طرح
احساس تھا که اس کے خلاف کس طرح جدوجہد کرنی چاهئے!
کاش تم جانتیں که کتنا اچھا ساتھی تھا یه شخص! اس کی نجی
زندگی بے انتہا ناشاد و نامراد تھی لیکن آج تک کسی نے اس کی

زبان سے شکایت کا ایک لفظ بھی نہیں سنا! میں اس کی بڑی اچھی دوست تھی۔ اس کی شفقت نے مجھے بہت کچھه سکھایا۔ اپنے بیش بہا دماغ سے اس نے مجھے وہ سب کچھه دیا جو ممکن تھا۔ لیکن اپنی افسردگی اور تنہائی کے باوجود اس نے کبھی ذرہ برابر شفقت یا ذاتی توجه کا مطالبه نہیں کیا...»

یگور کے نزدیک جاکر وہ جھکی اور اس کے ہاتھہ کو پیار کیا ۔

«کامریڈ، میرے عزیزترین ساتھی، شکریه، تأدل سے تمہارا شکریه ادا کرتی هوں!» اس نے نرم لہجے میں کہا۔ «خدا حافظ، میں اسی طرح کام کرتی رهوںگی جیسے همیشه تم نے کام کیا۔ ساری زندگی تھکے یا همت هارہے بغیر... خدا حافظ!»

هچکیوں سے اس کا جسم هچکولے کها رها تها اور وہ یگور کے پیروں کے پاس بستر پر اپنا سر رکهه کر بیٹهه گئی۔ ماں خاموشی سے پہوٹ پہوٹ کر روتی رهی، کسی وجهه سے وہ اپنے آنسوؤں کو پی جانا چاهتی تهی، وہ چاهتی تهی که لدمیلا کو دلاسا دے، اس کی ڈهارس بندهائے، وہ چاهتی تهی که یگور کے متعلق کچهه محبت اور درد میں ڈوبی هوئی باتیں کہے۔ آنسوؤں کے درمیان میں سے اس نے یگور کے زرد چہرے کو دیکھا، اس کی آنکھوں کو دیکھا جنہیں پلکوں نے صرف آدها بند کیا تھا جیسے وہ صرف اونگهه رها هو۔ اس کے سیاہ هونٹوں کو دیکھا جن پر هلکی سی مسکراهٹ کھیل رهی تهی۔ هر چیز ساکت بھی اور تکلیف دہ حد تک روشن…

ایوان دانیلووچ حسب معمول چهوئے چهوئے ڈگ بھرتا آیا اور دفعتا کمر مے کے درمیان میں رک گیا ۔ بے ڈھنگے پن سے اپنی جیبوں میں هاتهه ڈالتے هوئے اس نے اونچی، مضطرب آواز میں یوچها:

«یه کب هوا؟»

کسی نے جواب نہیں دیا۔ اپنا ماتھا پونچھ کر وہ لڑکھڑاتا ہوا یگور کے نزدیک پہونچا۔ اس کے ہاتھہ کو دباکر وہ ایک طرف کو ہٹ گیا۔

«کوئی غیر متوقع بات نہیں ھے۔ اس کا دل جس حالت میں تھا اس میں تو… کم سے کم… چھه مہینے پہلے ھی ھو جانا چھئے تھا…»

دفعتا اس کی اونچی، نا مناسب حد تک بھاری آواز بھرا گئی، دیوار سے سہارا لے کر اس نے تیزی سے اپنی ڈاڑھی پر ھاتھه پھیرنا شروع کیا اور بستر کے آس پاس مجتمع عورتوں کو دیکھتا رھا۔

«ایک شخص اور ختم هو گیا» اس نے آهسته سے کہا۔

لدمیلا نے اٹھہ کر کھڑکی کھولی۔ فورا می وہ سب کھڑکی کے نزدیک کھڑے ھو گئے اور خزان کی تاریک رات کے چہرے پر نظریں جما دیں۔ پیڑوں کی سیاہ چوٹیوں کے اوپر تاریے جہلملا رہے تھے اور آسمان کی بےپایاں وسعتوں کو اور بھی زیادہ گہرا کر رہے تھے۔

لدمیلا نے ماں کا بازو پکڑا اور اس کے کاندھے پر جھک گئی۔ ڈاکئر سر جھکائے اپنا چشمہ صاف کرتا رھا۔ کھڑاکی کے باھر تاریکی میں سے شہر کی رأت کی تھکی ھوئی آوازیں آ رھی تھیں۔ سرد ھوا نے ان کے چہروں کو پیار کیا اور بالوں کو اڑایا۔ لدمیلا کے گال سے ایک آنسو بہلاکر نیچے گرا تو وہ کانپ اٹھی۔ باھر برآمدے میں سے گھبرائی ھوئی پریشان سی آوازیں آ رھی تھیں، کوئی تیزی سے جا رھا تھا، کوئی کراہ رھا تھا اور کوئی سرگوشی میں باتیں کر رھا تھا۔ لیکن یہ تینوں کھڑاکی کے پاس ساکن و ساکت کھڑے رات کی تاریکی کو گھورتے رہے۔

777

ماں کو احساس ہوا کہ شائد یہاں وہ کسی کے راستے میں حائل ہو۔ اس نے بڑی احتیاط سے اپنا بازو چھڑایا اور درواز سے کے نزدیک گئی۔ وہاں پہونچ کر وہ یگور کی طرف دیکھہ کر تعظیما جھکی۔

«جا رهی هو؟» ڈاکٹر نے کسی طرف دیکھے بغیر آهسته سے سوال کیا ــ

«ماں...»

سڑک پر پہونچکر اسے لدمیلا اور اس کے دہے دہے انداز میں رونے کا خیال آیا۔

«رونا بهی تو نهین جانتی ...»

مرنے سے پہلے یگور کے آخری الفاظ یاد کرکے ماں نے ایک آہ بھری ۔ سڑک پر آھستہ آھستہ چلتے ھوئے اسے اس کی زندگی سے بھرپور آنکھیں، اس کی خوش طبعی اور زندگی کے متعلق اس کی کہانیاں یاد آئیں...

«ایک اچهے انسان کے لئے زندہ رھنا مشکل لیکن مر جانا آسان ھوتا ھے، معلوم نہیں میں کس طرح مروںگی؟..» اس نے سوچا ــ

اس نے تصور کیا کہ لدمیلا اور ڈاکٹر اس سفید، بے انتہا روشن کمر مے میں کھڑکی کے پاس کھڑمے ھوئے ھیں اور یگور کی مردہ آنکھیں انہیں دیکھہ رھی ھیں۔ دفعتا انسانیت کے لئے اس کے دل میں بے پناہ رحم کا جذبہ ابھرا اور ایک ٹھنڈی آہ بھر کے اس نے اپنے قدم تیز کر دیئے، کچھہ مبہم قسم کا جذبہ اسے آگے بڑھائے جا رھا تھا۔

«جلدی جانا چاهئے!» کسی افسردہ لیکن باہمت اندرونی قوت نے اسے بڑھاوا دیا ــ

دوسرے روز ماں تمام دن تجہیز و تکفین کا انتظام کرتی رھی۔ شام کو وہ سوفیا اور نکولائی کے ساتھہ بیٹھی چائے پی رھی تھی کہ ساشا بڑی خوش خوش آئی۔ رخسار تمتما رھے تھے آنکھوں میں خوشی ناچ رھی تھی اور ایسا معلوم ھوتا تھا کہ انس کے دل میں کوئی مسرت آمیز امید کروٹیں لے رھی ھے۔ وہ لوگ یگور کی زندگی کے متعلق افسوس کے ساتھہ باتیں کر رھے تھے اور ساشا کا موڈ بالکل اس کے برعکس تھا۔ یہ دونوں جذبے میل نہیں کھا رھے تھے اور اس کی وجھہ سے وہ لوگ کچھہ ناخوش سے ھو گئے۔ یہ مزاجی کیفیت کچھہ آنکھوں میں چکا چوند سی پیدا کرنے والی تھی جیسے تاریکی میں آگ دفعتا بھڑک اٹھتی ھو۔

فکرمند انداز میں انگلیوں سے میز کو بجاتے ہوئے نکولائی نے کہا:

«آج تو پهولی نهیں سماتیں ساشا ــ»

«سچ! شاید ایسا هی هو» اس نے هنس کر کہا۔

ماں نے اسے ملامت بھری نظروں سے دیکھا اور سوفیا نے اسے یاد دلایا:

«هم لوگ ابھی یگور ایوانووچ کے متعلق باتیں کر رہے تھے ۔۔»

' «کتنا اچها آدمی تها!» ساشا بولی در «مین جب بهی دیکهتی تو هونظوں پر مسکراهٹ اور زبان پر کوئی نه کوئی مذاق ضرور هوتا اور کام کتنا کرتا تها! انقلاب کا فنکار تها، انقلابی فکر کا ماهر، اور تشدد اور جهوٹ اور ناانصافی کے متعلق کس بهر پور اور سادے طریقے سے تصویر کهینچ دیتا تها ۔»

وہ آهسته آهسته بات کر رهی تهی اور اس کے هونٹوں پر کچهه سوچ اور فکر کی مسکراهٹ تهی لیکن یه مسکراهٹ اس کی بے پایاں خوشی کے شعلے کو نه بجها سکی جسے هر شخص نے محسوس کر لیا تها لیکن جسکی وجه کوئی سمجهه نه سکا تها...

وہ لوگ نہیں چاھتے تھے کہ اپنے ایک ساتھی کی موت کے غم کی جگہ ساشا کی لائی ھوئی مسرت اور خوشی کو دیدیں اور اس لئے وہ ساشا کو بھی غم میں شریک کرکے غیرشعوری طور پر غم کرنے کے حق کی حفاظت کرتے رھے۔

«اور اب وہ ہم میں نہیں رہا» سوفیا نے ساشا کو قصدا عور سے دیکھتے ہوئے زور دے کر کہا۔

ساشا نے ان سب کی طرف کچھہ سوالیہ نگاھوں سے دیکھا اور پھر اس کی تیوریوں پر بل پڑ گئے۔ وہ سر جھکاکر خاموش ھو گئی اور آھستہ آھستہ اپنے بال درست کرنے لگی۔ تہوڑی دیر تکلیف دہ خاموشی طاری رھی اور پھر اس نے دفعتا اوپر دیکھتے ھوئے کچھہ برھمی، کے انداز میں کہا:

«وہ مر گیا! اس کا مطلب کیا ھے ۔۔۔ مر گیا؟ کیا مر گیا؟ یگور کے لئے میری عزت یا اس سے ایک ساتھی کی حیثیت سے میری محبت یا اس کے خیالات اور عقائد کے متعلق میری سمجھہ۔۔ کیا چیز مر گئی؟ اس نے میرے دل میں جو جذبات پیدا کئے تھے کیا وہ غائب ھو گئے، یا اس کے متعلق میری یه رائے که وہ ایک ایماندار اور بہادر آدمی ھے ختم ھو گئی؟ میں اتنا جانتی ھوں که میرے لئے یه ساری چیزیں نہیں مر سکتیں اور میں سمجھتی ھوں که ھم لوگ بڑی جلدی کسی شخص کے متعلق کہه دیتے ھوں که وہ تو مر گیا۔ اس کے ھونٹ خاموش ھیں، لیکن اس کے الفاظ ان لوگوں کے دلوں میں زندہ رھیں گے جو خود زندہ ھیں! الفاظ ان لوگوں کے دلوں میں زندہ رھیں گے جو خود زندہ ھیں! الفاظ ان لوگوں کے دلوں میں زندہ رھیں گے جو خود زندہ ھیں! قائم، تمہاری نیکیاں باقی،۔»

اسی جذباتی انداز میں وہ ایک بار پھر میز پر کہنیاں رکھه کر بیٹھه گئی اور اپنے ساتھیوں کی طرف مسکراکر کہربار نظروں سے دیکھتے ہوئے کچھه سوچ سوچ کر بولتی گئی:

«ممکن هے ساتهیو جو کچهه میں کہه رهی هوں سب حماقت هو لیکن میں تو ایماندار لوگوں کی حیات جاودانی کی قائل هوں ایسے لوگوں کی حیات جاودانی کی قائل هوں جنہوں نے مجهے اس موجودہ زندگی کی مسرت سے آشنا کیا، اس زندگی کی جو اپنی حیرتناک پیچیدگیوں، اپنے عجوبه مظاهر کی فراوانی اور ایسے خیالات کے ارتقاء کی وجه سے جو مجهے اپنی جان سے زیادہ عزیز هیں، میرے دل کو گرما دیتی هے۔ شاید هم لوگ جنبات و احساسات کو ضرورت سے زیادہ بچابچا کر رکھتے هیں۔ جنبات و احساسات کو ضرورت سے زیادہ بچابچا کر رکھتے هیں۔ وجه سے هماری شخصیتوں کی نشوونما کے رک جانے کا خطرہ رهتا هے۔ هم چیزوں کو محسوس کرنے کے بجائے ان کی آنک رہتا ہے۔ هم چیزوں کو محسوس کرنے کے بجائے ان کی آنک

«کوئی بہت اچھا واقعه پیش آیا کیا؟» سوفیا نے مسکراکر سوال کیا ــ

«هار» ساشا نے کہا۔ «مجھے تو ایسا معلوم هوتا هے که بہت اچھی بات هوئی هے۔ وسوف شیکوف کے ساتھه باتیں کر کے میں نے ساری رات گزار دی۔ وہ شخص مجھے پہلے پسند نہیں تھا۔ بڑا اجد اور جاهل معلوم هوتا تھا اور تھا بھی ایسا هی۔ هر شخص کی طرف سے دل میں کوئی نه کوئی عداوت لئے رهتا تھا۔ همیشه هر بات میں اپنے آپ کو بیچ میں ضرور اڑا دیتا تھا اور بڑے بے هوده طریقے سے بس میں، میں، کیا کرتا تھا، کچھه عجیب بڑے بے هوده طریقے سے بس میں، میں، کیا کرتا تھا، کچھه عجیب اوچھا سا آدمی تھا اس زمانے میں…»

مسکراکر اس نے ان لوگوں کی طرف پھر چمکتی ھوئی آنکھوں سے دیکھا۔

«لیکن اب وه کهتا هے ،ساتهیو، حب یه لفظ ادا کرتا هے تو سننے کے قابل هوتا ها ایک شرمیلی سی محبت کے ساتهه جس کا اظہار الفاظ میں نہیں هو سکتا حیرت ناک حد تک ساده مزاج اور پرخلوص هو گیا هے اور اس میں کام کرنے کا بهرپور جنبه هے ایسا لگتا هے جیسے اس نے اپنے آپ کو پا لیا هے، اپنی خوبیوں اور کمزوریوں سے اچهی طرح واقف هو گیا هے سب سے زیادہ اهم بات تو یه هے اس میں رفاقت کا سچا جذبه پیدا هو گیا هے۔

ساشا کی باتیں سن کر ماں کو اس بات کی بڑی خوشی ہوئی که ایسیٰ کھردری سی لڑکی اتنی نرم اور ہنس مکھہ ہو گئی ہے لیکن اس کے باوجود اس کے دل کے کسی گہرے گوشے میں رہ رہ کر یه رشک آمیز خیال آ رہا تھا:

«اور پاویل کے بارے میں کچھه کیوں نہیں کہتی؟»

«وه صرف اپنے ساتھیوں کے متعلق سوچا کرتا ھے» ساشا نے بات جاری رکھی۔ «تمہیں معلوم ھے که مجھے کس چیز کا یقین دلانے کی کوشش کی؟ دوسر ہے ساتھیوں کی فراری کا انتظام کرانے کی ضرورت پر زور دیتا رھا۔ وہ تو کہتا ھے یه کام بہت آسان ھے!»

سوفیا نے سر اٹھاکر اشتیاق سے کہا:

«ساشا بات تو بهت معقول هے! تمهارا كيا خيال هے؟»

ماں کے هاتهه میں چائے کی پیالی کانپی۔ ساشا نے تیوری پر بل ڈالکر اپنے جوش اور جذبے کو دبانے کی کوشش کی۔ کچهه وقفے کے بعد وہ مسکراتی هوئی سنجیدہ انداز میں بولی:

«جو باتیں وہ بتاتاً ہے اگر وہ صحیح ہیں تو ہمیں کوشش کرنا چاہئے بلکه کوشش کرنا ہمارا فرض ہے!» دفعتا وه کچهه جهینپ سی گئی۔ کرسی میں دهنس کر بیٹهه گئی اور خاموش هو گئی۔

«میری جان» ماں نے مسکراکر سوچا۔ سوفیا بھی مسکرائی اور نکولائی اس کی طرف دیکھہ کر آھستہ سے ھنسا۔ لڑکی نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ وہ زرد پڑ گئی تھی اس کی آنکھوں میں چمک تھی اور لہجے میں خفگی اور رکھائی۔

«میں سمجھه گئی تم لوگ کیوں هنس رهبے هو» وه بولی۔ «تم لوگوں کا خیال هبے که اس کام سبے کچھه میرا ذاتی مفاد وابسته هبے۔۔»

«کیوں ساشا؟» سوفیا نے عیاری سے پوچھا اور اٹھہ کر اسکے نزدیک گئی، ماں کو ایسا محسوس ہوا کہ یہ بات ساشا کو ناگوار ہوئی اور سوفیا کو ایسا نہیں کہنا چاھئے تھا۔

اس نے سوفیا کی طرف ملامت بھری نظروں سے دیکھہ کر ٹھنڈا سانس بھرا۔

«تو پهر ایسی حالت میں میرا اس کام سے کوئی تعلق نہیں» ساشا بولی۔ «اگر تم لوگ اسے اس نظر سے دیکھتے ہو تو میں فیصله کرنے میں ساتھه نہیں دمے سکتی…»

« بس بہت هو گيا ساشا!» نكولائي نے نرمى سے كہا۔

ماں بھی اس کے نزدیک گئی اور اسکے بالوں کو سہلانے لگی، لو کی نے اس کا ھاتھہ تھام لیا اور اپنا جہرہ اوپر اٹھایا۔ ماں نے مسکرا کر ٹھنڈا سانس لیا کیونکہ کچھہ کہنے کیلئے اسے الفاظ نه مل رھے تھے۔ سوفیا نے ساشا کے نزدیک کرسی پر بیٹھہ کر اسکی گردن میں باھیں ڈال دیں۔

«بالکل ننهی سی گڑیا هوا بهی» اسکی آنکهوں کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے عجیب طرح مسکرا کر کہا۔

«ممکن هے یه سب میری حماقت هو…»

«تمهار مے ذهن میں ایسی بات آئی کیسے؟» سوفیا نے کہا لیکن نکولائی نے بات کاٹ کر بالکل کاروباری انداز اختیار کیا۔

«اگر کوئی امکان ھے تو یقینا فراری کا انتظام کرنا چاھئے» اس نے کہا۔ «لیکن سب سے پہلے یه معلوم کر لینا چاھئے که جیل کے ساتھی اس کی تائید میں ھیں یا نہیں۔»

ساشا نے سر جھکا لیا۔

سوفیا نے سگریٹ سلگائی اور اپنے بھائی کی طرف ایک نظر ڈالتے ہوئے اس نے ماچس ایک کونے پھینک دی۔

«نه کیوں چاهیںگے؟» ماں نے ٹھنڈا سانس بھر کر کہا۔ «البته مجھے یقین نہیں آتا که یه ممکن ھے۔»

ماں چاہتی تھی کہ وہ لوگ کہیں کہ امکان ہے لیکن وہ لوگ خاموش , ہے ــ

«وسوف شیکوف سے ملنا بہت ضروری ہو گیا» سوفیا نے کہا۔

«میں کل بتا دوںگی کہ تم کب اور کہاں مل سکتی ہو» ساشا نے جواب دیا۔

«اسکا ارادہ کیا ہے؟» سوفیا نے کمر بے میں ٹہلتے ہوئے پوچھا ـــ

«اسے نئے پریس میں ٹائپ جمانے کے کام پر لگایا جائےگا۔ اس وقت تک وہ محافظ جنگلات کے ساتھہ ھی رہےگا۔»

ساشا کی تیوریاں چڑھی ھؤی تھیں اور اسکے چہر ہے نے وھی پہلے کی سی سختی اختیار کر لی تھی۔ وہ بڑے روکھے انداز میں باتیں کر رھی تھی۔

«پرسوں پاویل سے ملنے جاؤ تو اسے ایک چٹھی ضرور دیدینا» نکولائی نے ماں کے پاس جاکر کہا جہاں وہ بیٹھی پیالیاں دھو رھی تھی۔ «سمجھیں، ھمیں یہ معلوم کرنا ھے که...»

«میں سمجهه گئی، بالکل سمجهه گئی» ماں نے اسے جلدی سے یقین دلا دیا۔ «میں کسی نه کسی طرح چٹهی پہنچا دوںگی ...»

«اب مین جاتی هوں» ساشا نے کہا اور هر شخص سے جلدی جلدی خاموشی سے هاتهه ملاکر وہ سخت اور سیدهی چلتی هوئی باهر نکل گئی، اسکی چال میں بڑا عزم تھا۔

اسکے جانے کے بعد سوفیا نے ماں کے گلے میں باھیں ڈالدیں اور اسے کرسی پر جہولا سا جھلانے لگی۔

«ایسی بیٹی سے مخبت کر سکوگی نلوونا ؟..» اس نے مسکر اکر سوال کیا \_

«کاش ان دونوں کو صرف ایک دن ایک ساته دیکهه سکتی!» ماں نے کہا جیسے اب رونے هی والی هو۔

«هاں ذرا سی خوشی سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہونچتا » نکولائی نے آهسته سے کہا۔ «لیکن تهوڑی سی مسرت سے کوئی بھی مطمئن نہیں ہوتا۔ اور جب مسرت بہت هو جاتی هے تو ۔۔۔ اسکی قیمت کم هو جاتی هے ...»

سوفیا پیانو پر ایک یاس انگیز دهن بجانے لگی۔

## 17

دوسرے دن صبح کو تقریبا تیس چالیس آدمی شفاخانے کے دروازے پر کھڑے اپنے ساتھی کی لاش کا انتظار کر رھے تھے۔ ان کے درمیان کچھہ خفیہوالے بھی تھے جو ان لوگوں کی باتوں کو غور سے سن رھے تھے اور انکے چہروں، انکے طور طریقوں اور انکے جملوں کو ذھن میں محفوظ کرنے کی کوشش کر رھے تھے۔ اور سڑک کے دوسری طرف پولیس کا ایک دستہ پستول لٹکائے کھڑا ھوا تھا۔ خفیہ کے لوگوں کی حرکتوں اور پولیس والوں کی طنزیہ مسکراھٹ سے جو اپنی قوت کا مظاھرہ کرنے کے لئے

بالكل تلے كهڑے تھے مجمع میں غصه پھیل گیا تھا۔ چند لوگ زمین غصه چھپانے كے لئے مذاق كر رهے تھے، كچھه دوسرے لوگ زمین پر نظریں گاڑے هوئے تھے تاكه ان بے هوده حركتوں كو نه ديكھه سكيں اور چند دوسرے لوگ جو اپنے جذبات كو چھپا نہيں سكتے تھے عہدےداروں كو كھرى كھرى سنا رهے تھے جو ایسے لوگوں سے خوف زده هيں، جن كے پاس الفاظ كے سوا اور كوئى هتھيار نہيں۔ موسم خزان كا هلكا نيلا آسمان پتھريلى سڑك كے اوپر چمك نہيں۔ موسم خزان كا هلكا نيلا آسمان پتھريلى سڑك كے اوپر چمك اولا تھا اور هوا انہيں الله كر لوگوں كے قدموں ميں لا ڈالتى تھى۔

ماں مجمع میں کھڑی جانی پھچانی صورتوں کی طرف دیکھہ کر افسردگی کے ساتھہ سوچنے لگی:

«ابهی تم لوگوں کی تعداد زیادہ نہیں، بالکل زیادہ نہیں ہے! اور مزدور تو تقریبا ہیں ہیں نہیں...»

پہاٹک کہلا اور لوگ تابوت کے بالائی حصے کو لے کر باھر نکلے جس کے ٹھکنے پر لال فیتوں سے بندھے ھوئے ھار پڑے تھے۔ لوگوں نے فورا اپنی ٹوپیاں اتار لیں اور کچھ ایسا معلوم ھوا جیسے سیاہ چڑیوں کا جھنڈ کا جھنڈ پر پھیلا کر دفعتا اڑ گیا۔ ایک لمبا سا پولیس افسر جلدی جلدی مجمع کی طرف آیا، اس کی گھنی مونچھیں سیاہ تھیں اور چہرہ سرخ ھو رھا تھا۔ اسکے پیچھے پیچھے سپاھی مجمع میں گھس گئے اور سختی اور درشتی سے لوگوں کو دھکے دے کر ھٹانے اور اپنے بھاری بوٹوں سے زمین پر زور زور سے دھپ دھپ کرنے لگے۔

«سرخ فیتوں کو نکال ڈالو!» افسر نے پھٹی ہوئی آواز میں کہا۔

مرد اور عورتیں اسکے نزدیک آکر زور زور سے ھاتھہ ھلاتے اور ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہؤے باتیں کرنے لگے۔ ماں

کی نگاھوں کے سامنے زرد، جوشیلے چہرمے گھوم گئے جن کے ھونٹ کانپ رھے تھے۔ ایک عورت غصے سے رونے لگی...

«تشدد مرده باد!» کسی نوجوان کی آواز آئی لیکن فورا می بحث مباحثه کی آواز میں ڈوب گئی۔

ماں کے دل پر بھی چوٹ سی لگی اور وہ ایک معمولی ک<u>ھڑے</u> پہنے ہوئے نوجوان سے مخاطب ہوئی جو اسکے نزدیک ہی کھڑا ہوا۔

«اپنی مرضی کے مطابق جنازہ اٹھانے کی بھی اجازت نہیں ھے» اس نے غصه سے کہا۔ «بڑی شرم کی بات ھے!»

عداوت کا جذبه بڑھتا گیا۔ لوگوں کے سروں کے اوپر تابوت
کا ڈھکنا جھکولے کھا رھا تھا۔ فیتے ھوا میں اڑاڑ کر نیچے لوگوں
کے چہروں اور سروں کو چہو رھے تھے اور ان ریشمی فیتوں کی وجه
سے فضا میں ایک مضطربانه، سوکھی سرسراھٹ پھیل گئی تھی۔
ماں کو خوف محسوس ھوا کہ اب ٹکر ھونے والی ھے اور وہ
ادھر ادھر دیکھہ کر زیرلب بڑبڑاتی رھی:

«اگر یہی دل میں ٹھانی ھے تو خدا ان سے سمجھے فیتے لیتے ھیں تو لے جانے دو، فیتے دیدینے میں کیا حرج ھے۔» شور کو چیرتی ھوئی کسی کی اونچی تیز آواز آئی:

«هُم اینا حق مانگتے هیں که اپنے ساتهی کو اس کی آخری آرامگاه تک پہنچا دیں، اس ساتهی کو جسے تم نے اذیتیں دے دے کر مار ڈالا...»

کسی نے اونچی آواز میں گانا شروع کیا':

«تم شهید هوئے، ایک بیش بہا قربانی دی ...»

«فيت نكالو! ياكوف ليف كاك دو ان فيتون كو!»

تلوار کی جھنکار سنائی دی۔ ماں نے کسی ھنگامے کے خوف سے آنکھیں بند کر لیں۔ لیکن لوگ صرف بھوکے بھیڑیوں کی طرح

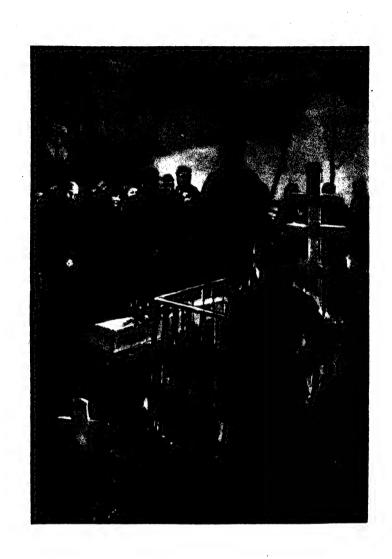



غراکر رہ گئے۔ پھر خاموشی سے سر جھکائے آگے بڑھنے لگے۔ فضا انکے پیروں کی چاپ سے بھری ھوئی تھی۔

پولیس والوں کے ھاتھہ سے نجس کیا ھوا تاہوت کا ڈھکنا کچلے ھوئے پھولوں کے ساتھہ لوگوں کے سروں پر لہرا رھا تھا۔ اور ان کے برابر ھی گھوڑ سوار پولیسوالے جھکولے لے رھے تھے۔ ماں سڑک کے کنارے چل رھی تھی۔ اسے تاہوت نظر ھی نہیں آ رھا تھا کیوںکہ اب مجمع اتنا بڑھہ گیا تھا کہ سڑک پٹی پڑی تھی۔ جلوس کے پیچھے بھی گھوڑ سوار پولیس تھی۔ اسکے علاوہ جلوس کے دونوں طرف پولیس والے تلواروں کے قبضہ پر ھاتھہ رکھے چل رھے تھے۔ ماں کو ھر طرف خفیہ کے لوگوں کی تیز نگاھیں نظر آئیں جو بہت ھوشیاری سے لوگوں کے چہروں کا مطالعہ کر رھے تھے۔

«خدا حافظ ساتهی، خدا حافظ...»

دو دل خراش آوازوں نے گایا۔

«گانے کی کوئی ضرورت نہیں ھے!» کوئی چلایا۔ «خاموشی سے چلے چلو دوستو!»

اس آواز میں کچھ سختی اور تحکم سا تھا۔ غم زدہ گیت رک گیا، گفتگو مدھم پڑ گئی۔ سڑک پر صرف پیروں کی چاپ سنائی دیے رھی تھی۔ اور یہ آواز لوگوں کی سروں سے بلند ھوتی ھوئی صاف شفاف آسمان کی طرف اڑنے لگی اور فضا میں ایسی گونج پیدا ھوئی جیسے دور سے آتے ھوئے طوفان کی پہلی گرج سنائی دیتی ھے۔ سرد ھوا تیز تر ھو رھی تھی اور شہر کی سڑکوں کے گرد و غبار اور کوڑے کو اڑا کر ان لوگوں کی طرف پھینک رھی تھی، وہ انکے بالوں اور کپڑوں کو پریشان کرتی، کتابھوں میں گرد و غبار ڈالتی، سینوں پر دوھتڑ مارتی انکے پیروں کے گرد ناچ رھی تھی ...

اس خاموش ماتمی جلوس نے، جس میں نه کوئی پادری تها نه کوئی دلخراش نوحه اور ان متفکر چهروں اور تیوریاں پڑے موئے ماتھوں نے ماں کو کچهه خوف زده سا کر دیا۔ خیالات اسکے ذهن میں آهسته آهسته چکر لگانے لگے اور اس نے ان خیالات کو درد انگیز الفاظ کا جامه پهنا دیا:

«حق کی تائید کرنے والو، ابھی تمہاری تعداد زیادہ نہیں ہوئی ...»

وہ سر جھکائے چلتی رھی اور اسے ایسا محسوس ھوا جیسے یہ لوگ یگور کو نہیں بلکه کسی اور چیز کو دفن کرنے جا رھے ھیں، ایسی چیز جو اسے بہت عزیز تھی، جو اسکی ھستی کے لئے ضروری تھی۔ وہ بڑی دکھی اور بےیار و مددگار سی محسوس کرنے لگی۔ ان لوگوں کے لئے جو یگور کو دفن کرنے جا رھے تھے اس کے دل میں کچھه عجیب سا، سہما دینے والا اجنبیت کا جذبه پیدا ھونے لگا۔

«یه تو ظاهر هے» اس نے سوچا۔ «که یگور خدا کو نہیں مانتا تھا۔ اور ان لوگوں میں سے بھی کسی کو خدا پر ایمان نہیں هے...»

وہ اس بات کے متعلق زیادہ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔اس نے ٹھنڈا سانس بھرا اور اپنی روح پر سے ایک بوجھہ ہٹانے کی کوشش کی۔

«خدایا! یسوع! کیا میں بھی ــ بالکل اسی طرح ...»

جلوس قبرستان پہنچ گیا اور دیر تک قبروں کے بیچ سے هوتا هوا آگے بڑهتا رها یہاں تک که ایک کهلی جگه پر پہونچا جہاں هر طرف چهوئے سفید صلیب نصب تھے۔ لوگ خاموشی سے قبر کے چاروں طرف آکر کھڑے هو گئے۔ قبروں کے درمیان جیتی جاگتی هستیوں کی یه شدید خاموشی جیسے کسی

خوفناک چیز کی پیشین گوئی کر رهی تهی جسکی وجهه سے ماں کا دل کانپ کر بیٹھه سا گیا۔ هوا صلیبوں میں سے هوکر سیٹی بجاتی، چیختی چلاتی، تابوت کے کچلے هوئے پهولوں کو اڑاتی گزر رهی تهی۔

پولیس والے سیدھے، اٹنشن کھڑ ہے ہو گئے۔ ان کی نظریں اپنے افسر پر تھیں۔ ایک لمبا زرد رو نوجوان قبر کے سرہائے جاکر کھڑا ہو گیا، اس کی بھوئیں سیاہ اور بال لمبے تھے۔ اس وقت پولیس افسر کی بھاری آواز آئی:

«حضرات ...»

«ساتهیو ا» سیاه بهؤوں والے نوجوان نے اونچی واضع آواز میں کہنا شروع گیا۔

«ٹهیرو!» افسر چلایا۔ «میں تمہیں خبردار کئے دیتا ہوں که تقریر کی اجازت نہیں دی جا سکنی!..»

«میں صرف چند الفاظ کہوںگا» نوجوان نے بڑے پرسکون انداز میں جواب دیا۔ «ساتھیو! آئیے اپنے دوست اور معلم کی قبر پر عہد کریں که هم ان کی تعلیمات کو کبھی فراموش نه کریں گے، اور هم میں سے هر شخص اپنی ساری زندگی اس طاقت کی جڑ کاٹنے میں وقف کر دے گا جو هماری مادر وطن کی تمام تباهیوں اور بربادیوں کی ذمهدار هے۔۔وہ منحوس ظالم طاقت جسے مطلق العنان حکومت کہتے هیں!»

«گرفتار کر لو اسے!» افسر نے چلاکر کہا لیکن اس کی آواز ایک زبردست شور میں دب گئی:

«مطلق العنان حكومت مردهباد!»

پولیس والے مجمع کو چیرتے مقرر کی طرف جانے لگے جسکے ساتھی محافظانه انداز میں اسکے آس پاس جمع ہو گئے تھے۔

«آزادی زندهباد!» نوجوان هاتهه هلاکل چلایا۔

ماں کو کسی نے دھکا دیے کر ایک طرف کر دیا، ڈرکر وہ ایک صلیب کا سہارا لیے کر کھڑی ہو گئی اور مار کے خوف سے آنکھیں بند کر لیں، مختلف قسم کی آوازوں کے شور سے اسکے کانوں کے پردے پھٹے جا رہے تھے۔ اپنے پیروں تلے زمین اسے کھسکتی ہوئی معلوم ہوئی اور تیز ہوا اور خوف کی وجھہ سے سانس لینا مشکل ہوگیا۔ پولیس والوں کی سیٹیوں نے خطر ہے کا اعلان کیا، بھاری آوازیں احکام دینے لگیں عورتوں نے بری طرح چیخنا شروع کیا، جنگلوں کی لکڑیاں ٹوٹیں اور خشک زمین پر بھاری جوتوں کی آواز آنے لگی۔ یہ هنگامه اتنی دیر تک جاری رہا کہ اسے وہاں آنکھیں بند کئے کھڑے رہنے سے بھی خوف معلوم ہونے لگا۔

اسنے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا اور ھاتھہ پھیلا کر چیختی ھوٹی آگے کی طرف دوڑی۔ تھوڑی ھی دور پر قبروں کے درمیان ایک پتلے سے راستے پر پولیس والوں نے اس لمبے بالوں والے نوجوان کو گھیر لیا تھا اور ان لوگوں کو مار کر بھگانے کی کوشش کر رھے تھے جو ھر طرف سے اسکی حفاظت کے لئے دوڑ رھے تھے۔ سرد اور سفید چمک والی ننگی تلواریں کبھی ان لوگوں کے سروں پر چمکتیں، کبھی ان کے درمیان آگرتیں۔ بیدوں اور جنگلوں کے ٹوٹے ھوئے تختوں کو ھتھیاروں کی طرح استعمال کیا جا رھا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس زرد رو نوجوان کی شخصیت کے زیر اثر یہ چیختے چلاتے ھوئے انسان ایک جنونی رقص کر رھے ھیں، دیوانگی اور جنون کے اس ھنگامے میں اس کی پائدار رھے ھیں، دیوانگی اور جنون کے اس ھنگامے میں اس کی پائدار

«ساتهیو! اپنی قوت یوں کیوں ضائع کر رهے هو؟..»

یہ بات لوگوں کے سمجھہ میں آئی۔ اپنی لکڑیاں پھینک کر ایک ایک کرکے وہ لوگ بھاگنے لگے، لیکن ایک ناقابل بیان قوت

کے زیر اثر ماں آگے ہی بڑھتی رھی۔ اسنے دیکھا کہ نکولائی اپنی ٹوپی پیچھے کی طرف کئے بپھرے ہوئے لوگوں کو دھکے دے کر پیچھے ھٹا رہا ہے۔

«تم لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟» وہ ملامت بھر ہے لہجے میں کہه رہا تھا۔ «زرا ضبط سے کام لو!»

اسے ایسا محسوس ہوا ،کہ نکولائی کا ایک ہاتھہ سرخ ہو رہا ہے۔

«نکولائی ایوانووچ! یہاں سے نکل چلو!» اسکی طرف بھاگتے ہوئے وہ چلائی۔

«تم کہاں جا رہی ہو؟ وہ لوگ تمہیں بھی ماریں گے!»

کسی نے اسکے کاندھے پر ھاتھہ رکھا۔ دیکھا تو سوفیا نزدیک کھڑی تھی۔ ھیٹ غائب تھا، بال پریشان تھے اور ایک لؤکے کو ھاتھہ سے پکڑے کھڑی تھی۔ لؤکا، جو بالکل بچہ سا معلوم ھو رھا تھا، اپنے چہرے سے خون پونچھہ رھا اور کانپتے ھوئے ھونٹوں سے کہتا جا رھا تھا:

«جانے دو مجھے یه تو کوئی بات نہیں ...»

«ذرا اسے سنبھالو۔۔۔ ھمار ہے گھر لے جاؤ، یہ لو رومال، اس سے سر باندھہ دو» سوفیا نے جلدی سے کہا اور ماں کے ھاتھہ میں لڑکے کا ھاتھہ دمے کر وہ جلدی سے چلی گئی اور جاتے جاتے کہتی گئی:

«جلدی جاؤ ورنه تمهیں بھی گرفتار کر لیں گے!»

لوگ قبرستان میں ہر طرف بکھر سے ہوئے تھے۔ پولیس والے قبروں کے درمیان بھد سے انداز میں بھاگتے اپنے بھاری کوٹوں کے دامن سے پیروں کو بچاتے، گالیاں بکتے تلواریں گھما رہے تھے۔ لڑکا انہیں خونخوار نظروں سے دیکھہ رہا تھا۔

«جلدی چلو!» ماں نے رومال سے اسکا منھه پونچھتے ہوئے کہا۔

«میری فکر مت کرو—مجھے کوئی تکلیف نہیں ھے» اس نے خون تھوک کر بڑبڑاتے ھوئے کہا ۔ «مجھے تلوار کے قبضے سے مارا ھے ۔لیکن میں نے بھی مزا چکھا دیا! وہ لاٹھی گھما کر دی ھے که چھٹی کا دودھه یاد آ گیا ھوگا! تم ذرا ٹھیرو تو سہی!» اپنے خونین ھاتھه کو ھلاتے ھؤے اس نے چلا کر کہا ۔ «ابھی ھوا ھی کیا ھے! ایک بار ھم ۔ھم مزدور اٹھیں گے تو بغیر ٹڑے لڑائی ھی تمہارا خاتمه نه کر دیا ھو تو کہنا!»

«جلدی چلوا» ماں نے قبرستان کے چھوٹے سے دروازے کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جنگلے کے باہر کھلے میدان میں پولیس والے چھپ کر ان لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں اور یہ لوگ جیسے ہی قبرستان سے باہر نکلیں گے وہ لوگ ان پر ٹوٹ پڑیں گے۔ لیکن جب اس نے دروازے کے پاس پھونچ کر باہر میدان میں دیکھا تو خاموشی اور تنہائی نے اس کی ڈھارس بندھائی، دونوں وقت مل رہے تھے اور میدان میں سائے لہرا رہے تھے۔

«ٹہرو میں تمہارہے چہرہے پر پٹی باندھے دیتی ہوں» ماں نے کہا ـــ

«فکر مت کرو—مجھے بالکل شرم نہیں آ رھی» وہ بولا۔

دلڑائی برابر کی ھوئی—اس نے مجھے مارا، میں نے اسے...»

لیکن ماں نے جلدی سے زخم پر پٹی باندھی۔ اسکا خون دیکھه کر ماں کا دل دکھنے لگا اور جب گرم خون اسکی انگلیوں سے چھو گیا تو اس کے جسم میں پھریری سی آ گئی۔ کچھه کہے سنے بغیر وہ لڑکے کو میدان سے اپنے ساتھه گھسیٹتی ھوئی لے جلی۔

«مجھے کہاں لے جا رھی ھو کامریڈا» اسنے اپنے منھه پر سے چئی ھٹا کر طنز سے کہا۔ «میں تمہاری مدد کے بغیر بھی جل سکتا ھوں!..»

لیکن ماں نے معسوس کیا کہ لڑکے کے ھاتھہ کانپ رھے ھیں اور ٹانگیں لڑکھڑا رھی ھیں وہ کمزور آواز میں باتیں کرتا رھا، سوالات کرتا رھا اور جواب کا انتظار کئے بغیر جلدی جلدی جلتا رھا۔

«تم کون هو؟ میں ثین کا کام کرتا هوں ۔ میرا نام هے ایوان ۔ یگور ایوانووچ کے تعلیمی حلقے میں هم تین تھے ۔ یعنی تین تو ثین کا کام کرنے والے مزدور تھے ورنه کل گیارہ آدمی تھے ۔ هم لوگ بے انتہا چاھتے تھے انہیں ۔ خدا کر مے ان کی روح کو چین نصیب هو ۔ حالانکه میں خدا میں یقین نہیں رکھتا ۔»

ایک گلی میں پہونچ کر ماں نے ایک گاڑی والے کو بلایا۔ ایوان کو بٹہاکر اس نے کان میں کہا:

«اب کوئی بات مت کرنا» اور پهر بڑی احتیاط سے اس نے اسکے منهه یر یٹی باندهه دی ــ

وہ ھاتھہ اٹھاکر اپنے چہرمے تک لے گیا لیکن پھر ہے بسی سے گود میں رکھہ لیا کیونکہ اس میں پٹی ھٹانے کی طاقت بھی نہیں رہ گئی تھی۔ لیکن منھہ پر رومال بندھے ھونے کے باوجود وہ بڑبڑاتا گیا: .

«یه مت سمجهنا مغرور لوگوں که میں یه سب باتیں بهول جاونگا... اس کے آنے سے پہلے تیتووچ نام کا ایک طالب علم همیں... معاشیات... پڑھایا کرتا تھا۔ اسے بھی ان لوگوں نے گرفتار کر لیا...»

ماں نے ایوان کے گلے میں ھاتھہ ڈال کے اسکے سرکو سینے سے لگا لیا، دفعتا لڑکے نے ھاتھہ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دئے اور خاموش ھو گیا ۔ ڈر ڈر کر ماں کنکھیوں سے ادھر ادھر دیکھتی جا رھی تھی ۔ اسے ایسا محسوس ھو رھا تھا کہ پولیس والے کسی کونے سے نکل کر اسکی طرف دوڑتے ھوئے آئیں گے اور ایوان کا زخمی سر دیکھہ کر اسے پکڑکر مار ڈالیں گے ۔

«بہت پی گیا؟» گاڑی بان نے اپنی گنتی پر کسمساتے ہوئے مسکراکر سوال کیا \_

«حلق تک پی گیا ہے!» ماں نے ٹھنڈا سانس بھرکر کہا۔ «تمہارا بیٹا ہے؟»

«هان، جوتے بناتا هے۔ میں کهانا پکاتی هون...» «برای مشکل سے کئ رهی هوگی زندگی۔ هونهه...»

چابک گھماتے ہوئے گاڑیبان نے پھر مڑکر بات جاری رکھی:

«قبرستان میں ابھی جو ھنگامہ ہوا اس کے بارے میں سنا؟

سنا ھے ایک سیاسی آدمی کو دفن کرنے آئے تھے — ان ھی میں

سے ایک تھا جو اونچی کرسی والوں کے خلاف ھیں — ان سے

کسی نہ کسی وجہ سے مخالفت رکھتے ھیں ۔ لگتا ھے کہ جو لوگ

دفنانے آئے تھے وہ سب ایک ھی قسم کے لوگ تھے — یعنی که

یار دوست ۔ تو پھر کیا ھوا کہ یہ لوگ چلانے لگے ۔ جو لوگوں کو

غریب بناتے ھیں انہیں نکال باھر کرو! پولیس کو آتے بھلا

کتنی دیر لگتی ھے! آئے ھی مارنا پیٹنا شروع کر دیا ۔ سنا ھے

کٹی لوگوں کو کاٹ کے پھینک دیا ۔ لیکن پولیس والوں کی بھی

خاص مرمت ھوئی!»

ایک لمحه خاموش رهنے کے بعد اس نے بے یقینی سے سرکو هلاتے هوئے عجیب خوف زدہ سے انداز میں کہا:

«مردوں کو جگائے دیے رہے ہیں! مرنےوالوں کو بھی تو چین نصیب نہیں!»

گاڑی پتھریلی سڑک پر اچھلتی تو ایوان کا سر ماں کی چھاتی سے ٹکرا جاتا۔ گاڑیبان اپنی نشست پر کچھه ادھر منھه کئے بیٹھا بڑبڑائے جا رہا تھا:

«لوگوں میں بےچینی بہت بڑھہ گئی ھے۔ دنیا میں ھر طرف ھنگامہ ھو رھا ھے۔ کل رات پولیسوالے ھمارے ایک پڑوسی

کے گھر آ دھمکے اور صبح تک الٹ پلٹ کرتے رہے اور جاتے جاتے ایک لموھار کو ساتھہ لیتے گئے۔ لوگ کہتے ھیں کہ اس لوھار کو آدھی رات میں دریا کے کنارے لے جاکر ڈبو دیںگے۔ اچھا خاصا آدمی تھا بیچارہ لوھار...»

«کیا نام هے اسکا؟» ماں نے سوال کیا ۔

«لوهار کا نام؟ ساویل ــ ساویل یفچنکو ـ ابهی هے تو کم عمر مگر جانتا بہت کچهه هے ـ ایسا لگتا هے که آج کل کسی چیز کے بارے میں کچهه جاننا بهی جرم هے ـ وه هم لوگوں کے پاس آکر کہا کرتا تها، کیا زندگی هے تمہاری بهی گاڑیبانوں؟، هم لوگ کہتے ،بالکل سچ کہتے هو دوست، کتے سے بهی بدتر، -» «گاڑی روکو!» ماں نے کہا ـ

گاڑی رکنے سے ایوان کی آنکھہ کھل گئی اور وہ کر اھا۔
«لڑکا نشہ میں بالکل غبن ھے!» گاڑیبان نے کہا۔ «یہ ھے
وودکا کا نتیجہ!..» بڑی مشکل سے ایوان احاطے کے اندر داخل
ھوا اور برابر احتجاج کرتا رھا:

«میں بالکل ٹھیک ھوں اپنے آپ ھی چلا جاوںگا...»

## 15

سوفیا گهر پہونچ چکی تھی۔ وہ ھونٹوں میں سگرٹ دہائے بے کل اور مضطرب سی پھر رھی تھی۔ زخمی لڑکے کو تخت پر لٹا دیا گیا تو اس نے بڑی ھوشیاری سے اسکی پٹی کھولی اور سگریٹ کے دھوئیں کی وجه سے آنکھیں میچ کر اسنے احکام دینے شروع کئے۔۔

«ایوان دانیلووچ! دیکھو لڑکے کو لے آئے ھیں۔ تھک گئی ھو نلوونا؟ ڈر گئیں کیا؟ اچھا تم جاکر آرام کرو... نکولائی ذرا نلوونا کو ایک گلاس پورٹ دینا!»

ماں نے ابھی جو کچھه دیکھا تھا اس کے صدمے کے اثر سے بےحال تھی۔ سانس لینے میں دقت محسوس ھو رھی تھی اور سینے میں شدید درد بھی محسوس ھو رھا تھا۔

«میری فکر مت کرو...» وه برابرائی لیکن اسکی ساری هستی توجه کی طالب تهی ایک همدردانه، پرمحبت اور سکون بخش توجه کی ــ

دوسرے کمرے سے نکولائی ھاتھہ میں پٹی باندھے نکلا۔ اسکے ساتھہ ڈاکٹر ایوان دانیلووچ تھا۔ بال پریشان، مجسم جھنجھلاھٹ بنا ھوا۔ ڈاکٹر ایوان کے نزدیک جاکر اس کے اوپر جھک گیا۔

«پانی» وه بولاً «بهت سا پانی اور کچهه روئی اور صاف کیژاً ۔..»

ماں باورچیخانے کی طرف جانے لگی لیکن نکولائی نے بازو پکڑ کر اسے روک لیا اور اسے کھانے کے کمرے میں لے گیا ۔
«سوفیا سے کہا تھا، تم سے نہیں» اس نے نرمی سے کہا ۔
«میں سمجھتا ھوں تم کافی پریشان ھو گئیں ۔ کیوں ھے نه؟»

اسکی آنکھوں میں ھمدردی دیکھه کر ماں سسکیاں بھر مے بغیر نه رہ سکی۔

«یه سب کیا هو گیا!» وه رونے لگی۔ «تلواروں سے لوگوں کو کاٹ کے ڈال دیا...»

«میں نے سب کچھہ دیکھا» نکولائی نے اسے شراب کا گلاس دیتے ہوئے سر ہلا کر کہا۔ «دونوں طرف لوگ ذرا کچھہ جنون میں آ گئے تھے، لیکن تم پریشان مت ہو۔ تلواروں کی کند طرف سے مار رہے تھے۔ شائد صرف ایک ھی شخص بری طرح زخمی ہوا ھے۔ خود میری نظروں کے سامنے اسے مارا۔ میں نے کوشش کر کے اسے مجمع میں سے گھسیٹ لیا...»

نکولائی کی آواز اور کمر ہے کی گرمی اور روشنی سے ماں کے دل کو قرار آیا۔ اس نے نکولائی کی طرف شکر گزار آنکھوں سے دیکھتے ہوئے یوچھا:

«تمہیں کیا تمہار ہے بھی چوٹ آئی؟»

ایسا لگتا هے که شائد میری هی غلطی کی وجهه سے هوا۔ لاپرواهی میں کسی چیز سے هاتهه ٹاکرا گیا تو کهال ادهر گئی۔ یه لو کچهه چائے بی لو۔ کافی سردی هے اور تم بہت هلکے کپڑے بہنے هو۔»

اس نے پیالی کے لئے ہاتھہ بڑھایا تو دیکھا کہ انگلیوں میں خشک خون لگا ہوا ہے۔ غیرارادی طور پر اسنے اپنا ہاتھہ گود میں گرا لیا۔۔اس کا سایہ گیلا تھا۔ بھوویں چڑھاکر اسنے آنکھیں پھاڑ دیں اور اپنی انگلیوں کی طرف گھورکر دیکھا۔ دل نے زور سے دھڑکنا شروع کیا اور اسے چکر سا آ گیا۔

«پاویل کے ساتھہ بھی ۔۔ اسکے ساتھہ بھی اسی قسم کا برتاو کر سکتے ھیں!»

واسکٹ پہنے، آستین الٹے ہوئے ایوان دانیلووچ کمر مے میں داخل ہوا۔ نکولائی کے خاموش سوال کا جواب اس نے اونچی آواز میں دیا:

«چہرمے کا زخم خطرناک نہیں ھے۔ لیکن سر ضرور پہٹ گیا ھے۔ بہت زیادہ نہیں۔ کافی مضبوط لڑکا ھے۔ بہر حال خون بہت بہه گیا ھے۔ شفاخانے میں منتقل کردیں کیا؟»

«کیوں؟ یہیں رهنے دو» نکولائی بولا۔

«آج اور شائد کل یہاں رہنے دو ۔ لیکن اسکے بعد اگر اسے شفا خانه بھیجدو تو میرے لئے آسانی ہو جائےگی۔ گھروں پر جانے گا وقت ہی کہاں ملتا ہے۔ قبرستان کے واقعه کے متعلق کوئی پرچه نکالوگے؟»

«ضرور» نکولائی نے جواب دیا۔

ماں اٹھهکر خاموشی سے باورچیخانے کی طرف جانے لئگی۔ «کہاں جا رہی ہو نلوونا؟» نکولائی نے اسے ہمدردی سے روکتے ہوئے کہا۔ «سوفیا سب کر لیگی۔»

اس کی طرف دیکهه کر وه کچهه کانب سی گئی۔

«سار ہے ھاتھوں اور کپڑوں پر خون ھی خون ھے...» اس نے کچھہ عجیب طرح سے ھنس کے کہا ۔ اپنے کمر ہے میں کپڑ ہے بدلتے ھوئے وہ ان لوگوں کے پرسکون انداز پر تعجب کرتی رھی کہ ایسی خوفناک چیزوں کو اتنی آسانی سے کس طرح برداشت کر لیتے ھیں ۔ ان خیالات نے اسے تسکین دی اور دل سے خوف دور ھو گیا ۔ جب وہ کمر ہے میں داخل ھوئی جہاں زخمی لڑکا لیٹا ھوا تھا تو دیکھا کہ سوفیا جھکی ھوئی اس سے کہه رھی ھے۔

«بیکار بات مت کرو کامریڈ!»

«میں بلاوجه تم لوگوں کو کیوں پریشان کروں» وہ کمزور آواز میں احتجاج کر رہا تھا ــ

«باتیں بند کرو ـــ اس سے کافی فائدہ ہوگا...»

ماں سوفیا کے پیچھے اسکے کاندھے پر ھاتھہ رکھہ کر کھڑی ھو گئی اور لڑکے کے زرد چہر مے کی طرف دیکھہ کر مسکرانے لگی اور اس سے کہا کہ اس نے کس طرح اپنی خطرناک باتوں سے گاڑی میں اسے بےانتہا خوف زدہ کر دیا تھا۔ ایوان کی آنکھیں بخار سے جل رھی تھیں۔

«میں بھی کتنا احمق ہوں!» اس نے شرمندگی سے کہا۔ «اب ہم لوگ جاتے ہیں» سوفیا نے کمبل ٹھیک سے اوڑھاتے ہوئے کہا۔ «تم سو جاؤ۔» وہ لوگ کھانے کے کہرہے میں چلے گئے اور دن کے واقعات پر دیر تک باتیں ہوتی رہیں۔ ان واقعات کے متعلق وہ لوگ اس طرح باتیں کر رہے تھے جیسے اب وہ قصۂ پارینہ بن چکے ہوں۔ اور اسکے بعد انہوں نے اعتباد کے ساتھہ مستقبل کی طرف دیکھنا شروع کیا اور کل کے کام کے متعلق منصوبے بنانے لگے۔ انکے چہروں پر تھکن کے آثار تھے لیکن ان کے خیالات میں جرائ و ہمت تھی اور اپنے کام کا ذکر کرتے وقت اپنے آپ سے غیراطمینانی کا اظہار بھی کرتے جا رہے تھے۔ ڈاکٹر کرسی پر بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا۔

نکولائی نے تیوری پر بل ڈال کر ڈاکٹر والا لہجہ اختیار کیا:

«هر طرف سے شکایت آ رهی هے که پرچوں اور کتابوں کی

سخت کمی هے ۔ اور هم اب تک ایک معقول چهاپه خانه بهی نہیں

قائم کر سکے هیں ۔ لدمیلا کام کرتے کرتے مری جا رهی هے ۔

اگر اسکی مدد نه کی گئی تو بالکل ختم هو جائے گی ۔۔»

«وسوف شیکوف کے متعلق کیا خیال ہے؟» سوفیا نے سوال کیا ۔
«شہر میں نہیں رہ سکتا ۔ جب نیا چھاپہ خانہ قائم ہو جائے
تب ہی اسے یہاں کام دیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس سے قبل ایک
اور ساتھی کی ضرورت ہے۔»

«میں نہیں کر سکوں گی کیا؟» ماں نے آهسته سے سوال کیا ۔ تینوں اسکی طرف ایک لمحے کے لئے خاموشی سے دیکھتے رہے ۔ «خیال تو اچھا ہے!» سوفیا بولی ۔

«تمہارے لئے بڑی مشکل ہوگی نلوونا» نکولائی نے خشک انداز میں کہا۔ «تمہیں شہر سے باہر رہنا پڑے گا اور اسکے معنی یہ ہیں که تم پاویل سے نه مل سکوگی۔ اور عام طور پر...» «پاویل پر اسکا کوئی خاص اثر نه ہوگا» اس نے ٹھنڈا سانس بہرکے کہا۔ «اور سچ تو یہ ہے که ملنے جاتی ہوں تو کلیجه اور پہٹ جاتا ہے۔ کوئی بات نہیں کر سکتی۔ بیٹے کے سامنے احمقوں کی طرح کہڑے رہنے سے کیا فائدہ جب که لوگ تاکا کرتے ہیں که کہیں کوئی ایسی ویسی بات نه کہدی جائے۔»

گذشته چند دن کے واقعات نے اسے تھکا دیا تھا۔ اور اب جبکه شہر کے ہنگاموں سے دور جاکر رہنے کا موقع ہاتھہ آیا تو وہ فورا تیار ہو گئی۔

لیکن نکولائی نے موضوع گفتگو تبدیل کر دیا ۔ «کیا سوچ رہے ہو ایوان؟» اس نے ڈاکٹر کی طرف مڑکر کہا ۔ ڈاکٹر نے سر اٹھاکر تھکے تھکے سے انداز میں کہا:

«میں سوچ رھا تھا که ابھی ھماری تعداد کتنی کم ھے! زیادہ محنت سے کام کرنا پڑے گا۔ اور پاویل اور آندری کو سمجھانا ھوگا که انکا جیل سے فرار ھونا ضروری ھے۔ ایسے اھم قسم کے لوگوں کو وھاں ھاتھه پر ھاتھه دھر ہے بیٹھے نہیں رھنا دیا جا سکتا۔»

نکولائی نے تیوریاں چڑھائیں اور سر کو جھٹک کر ماں کی طرف دیکھا۔ اس نے محسوس کر لیا کہ یہ لوگ اسکی موجودگی میں اسکے بیٹے کے متعلق کھل کر باتیں نہیں کر پا رھے ھیں۔ اس لئے وہ اٹھہ کر کمرے سے باھر چلی گئی۔ اسے رنج تھا کہ ان لوگوں نے اسکی خواھش کو نظر انداز کیا تھا وہ بستر پر آنکھیں کھولے لیٹی رھی اور جب اس نے دھیمی دھیمی آوازوں کو سنا تو اسے کچھ خطرہ سا محسوس ھوا۔

دن کے واقعات بڑے ناخوش گوار اور ناقابل فہم تھے۔ لیکن وہ اس وقت ان کے متعلق سوچنا نہیں چاھتی تھی۔ اپنے ذھن سے ان پریشان کن تاثرات کو نکال کر اس نے صرف یاویل کے متعلق سوچنا شروع کیا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ , ہا ہو جائے لیکن اسی کے ساتھہ وہ خوفزدہ بھی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تها که حالات ایک ایسے نقطه کی طرف بڑھه رھے ھیں جب کوئی شدید لڑائی ضرور ہوگی۔ لوگوں کی خاموش قوت برداشت اب کسی شدید انتظار میں تبدیل هو رهی تهی انکی جهنجهلاها مين نمايان اضافه هو گيا تها ـ هر طرف اسے سخت اور تيز الفاظ سنائی دیتے تھے اور هر چیز سے بے چینی کی ہو آتی... هر اعلان یر باز ارون، دو کانون، ملازمین اور دستکارون مین بحث چهو جاتی تھی۔ ہر گرفتاری کے بعد اس کے اسباب ہر رائے زنی شروع هوتی جس میں کبھی خون هوتا ،کبھی گھبراهٹ اور کبھی غصه ـ اکثر و بیشتر سیدھے سادمے لوگ ایسے الفاظ استعمال کرتے جن سے يبهلم وه در جايا كرتي تهي: بغاوت، سوشلسك، سياست ـ اگر يه الفاظ طنز سے کہے جاتے تو طنز کے پیچھے ایک شوق تحقیق صاف حہلکتا نظر آتا ،اگر یہ الفاظ حقارت سے کہے جاتے تو اس حقارت میں خوف کا شائبه هوتا ،اگر کچهه سوچ بچار سے کہے حاتمے تو اس فکر میں امید اور دھمکی شامل ھوتی۔ آھسته آھسته اس زندگی کی ساکت سیاہ سطح آب پر بے چینی کے حلقے وسیع تر ھوتے گئے۔ سوئے ھوئے خیالات بیدار ھونے لگے اور اب پہلے کی طرح زندگی کے واقعات کو سکون اور خاموشی سے تسلیم نہیں کیا جاتا تھا۔ دوسروں کے مقابلے میں وہ ان باتوں کو زیادہ واضح طور پر دیکھه سکتی تھی کیونکه ان کے مقابلے میں وہ زندگی کی اونچ نیچ سے زیادہ واقف ہو چکی تھی اور اس لئے جب اس نے زندگی کے ماتھے پر تردد اور بےچینی کے بل پڑتے دیکھے

تو اسے خوشی بھی ہوئی اور خطرہ بھی معسوس ہوا۔ خوشی اس لئے که اسے اس میں اپنے بیٹے کا ہاتھہ بھی نظر آیا۔ اور خطرہ اس لئے که اس نے سمجھا که اگر وہ جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہوگیا تو سب کی اگوائی کرےگا اور سب سے زیادہ بر خطر جگه سنبھال لےگا۔ اور پھر وہ زندہ نه رہ سکےگا۔

بعض اوقات اپنے بیٹے کے متعلق سوچتی تو وہ قصے کہانیوں کے کسی هیرو کی طرح معلوم هونے لگنا اور تمام پراثر، سچے اور اچھے لفظوں، سارمے پسندیدہ انسانوں اور تمام خوبصورت اور یہادرانه کارناموں کا مجسمه بن جاتا تھا جنہیں اس نے اب تک سنا یا دیکھا تھا ۔ ایسے وقت اس کے دل میں غرور اور مامتا کروڑیں لینے لگتی اور وہ خاموش مسرت کے ساتھه، مزہ لے کر اسکے متعلق سوچتی اور دل کو ڈھارس دیتی:

«هر چيز الهيک هو جائے گي ـــهر چيز!»

لیکن پهر اسکی محبت اور اسکی مامتا ایکدم به راک الهتی اور اسکے دل میں ٹیس سی الهنے لگتی تھی۔ مامتا خالص انسان دوستی کے جذبے کو آگے بڑھنے سے روک دیتی، اپنی آگ میں اسے جلا دیتی، یہاں تک که سر بلندی اور سر خوشی کی جگه خوف کی راکهه بکهر جاتی جس میں صرف ایک خیال بےتابی سے تربیتا رهتا:

«مر جائےگا... وہ ختم ہو جائےگا!..»

12

ایک دن دوپہر کو جیل کے دفنر میں وہ پاویل کے سامنے بیٹھی دھندلائی ہوئی نظروں سے اسکے چہر ہے کی طرف دیکھه رھی تھی جس پر ڈڑھی بڑھه آئی تھی اور موقع کی تلاش میں

تھی که چٹھی کس طرح دی جائے جو انگلیوں کے درمیان میں اس نے دبا رکھی تھی۔

«میں اچھا هوں اور دوسر مے ساتھی بھی اچھے هیں» اس نے دهیر مے سے کہا۔ «تم کیسی هو؟»

«بالکل اچھی ہوں۔ یگور ایوانووچ کا انتقال ہو گیا» اس نے میکانکی انداز میں جواب دیا۔

«اچها!» پاویل چونک پڑا۔ پھر آھسته سے اسنے سر جهکا لیا۔
«پولیس نے دفناتے وقت مار پیٹ شروع کر دی۔ ایک
آدمی کو گرفنار بھی کر لیا» ماں معصومیت کے ساتھه کہتی رھی۔
جیل کا نائب عہدے دار غصه میں آکر کھڑا ھو گیا۔

«تمهیں معلوم نہیں کہ ایسی باتیں کرنا منع ہے!» وہ بڑبڑایا ۔۔ «سیاست کے متعلق بات کرنے کی اجازت نہیں!..»

ماں بھی کھڑی ہو گئی اور معزرتی انداز میں بولی:

«میں سیاست پر باتیں نہیں کر رہی تھی، لڑائی کے متعلق کہ رہی تھی تھی۔ واقعی خوب ہی خوب لڑائی ہوئی۔ ایک لڑکے کا تو سر بھی پھاڑ دیا...»

«ایک هی بات هے۔ میں کہتا هوں تم خاموش رهو۔ یعنی کوئی ایسی بات مت کرو جس سے ذاتی طور پر تمہارا تعلق نه هو۔۔۔ی جس کا تعلق تمہارے خاندان یا تمہارے گھر سے نه هو...»

یه محسوس کرکے که وہ الجهتا جا رہا ہے وہ پھر کرسی پر بیٹھه گیا اور کاغذوں کو ادھر ادھر کرنے لگا۔

«جواب ده تو میں هوتا هوں» اس نے تهکے هوئے انداز میں کہا ــ

اسکی طرف سے نظریں ھٹائے بغیر ماں نے چٹھی جلدی سے پاویل کے ھاتھہ میں دیدی۔ پھر اس نے اطمینان کا سانس لیا۔

«تمهاری سمجهه هی میں نهیں آتا که تمهیں کس چیز کے متعلق باتیں کرنے کی اجازت هے» اس نے کہا ــ

«سمجهتا تو میں بهی نهیں» پاویل هنسا ــ

«تو پھر یہاں آنے سے کوئی فائدہ نہیں» افسر نے چڑ کر کہا۔ «یه تو معلوم نہیں که بات کیا کرنی ھے لیکن چلی آ رھی ھیں۔۔۔» ھیں۔۔۔»

«مقدمه جلد هی شروع هونے والاً هے؟» ماں نے سوال کیا ۔
«سرکاری وکیل چند دن پہلے آیا تھا۔ کہه رہا تھا جلدی
هی شروع هو جائےگا...»

اسی قسم کی معمولی غیراهم باتیں هوتی رهیں اور ماں نے دیکھا که پاویل اس کی طرف بڑی محبت سے دیکھه رها هے، همیشه کی طرح پرسکون اور متین – اس میں کوئی خاص تبدیلی نہیں هوئی تهی سوائے اسکے که هاتهه کچهه سفید هو گئے تهے اور ڈاڑهی بڑهه گئی تهی جس کی وجهه سے وہ اپنی عمر سے زیادہ معلوم هوتا تها – وہ اس سے کوئی بہت اچهی بات کہنا چاهتی تهی – معمولی چاهتی تهی – معمولی قسم کی باتیں جس لہجے میں کر رهی تهی بالکل اسی لہجے میں اس نے بات جاری رکھی:

«ابھی تمہار مے دهرم کے بیٹے کو دیکھا تھا...»

پاویل نے اسکی طرف سوالیہ نگاھوں سے دیکھا۔ ماں نے اپنے گالوں کو انگلیوں سے گودنا شروع کیا، وہ اسے وسوف شیکوف کے چہر ہے کے چیچک کے داغ یاد دلانا چاہ رھی تھی۔

«بہت ٹھیک ھو گیا ھے، اب تو اسے بہت جلدی ھی کام ہمی ملنے والا ھے۔»

بیٹے نے بات سمجھہ لی اور ہنستی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے سر ہلایا۔

«يه تو بهت اچها هوا!» وه بولا ــ

«اور تو کوئی خاص بات نہیں» اس نے بات ختم کی۔ وہ خود اپنے آپ سے خوش اور بیٹے کی خوشی سے متاثر تھی۔ چلتے وقت اس نے ماں سے گرمجوشی سے مصافحہ کیا:

«شکر به ماں!»

دونوں کے دلوں کی قربت کے پر مسرت احساس نے اسے مست کر دیا۔ اسے جواب دینے کے لئے الفاظ نہیں مل رہے تھے تو اس نے بیٹے کا ہاتھہ خاموشی سے اپنے ہاتھہ میں لے لیا۔

گهر واپس آئی تو ساشا اسکا انتظار کر رهی تهی۔ وه عموما اسی دن آتی جب ماں پاویل سے ملنے جاتی تهی، کبهی پاویل کے متعلق کچهه نه پوچهتی اور اگر ماں خود هی ذکر نه کرتی تو وه ماں کی آنکهوں کی طرف دیر تک غور سے دیکهنے کے بعد اپنے تجسس کو تسکین دے لیتی۔ لیکن اس بار اس نے بڑی ہے چینی سے سوال کیا۔

«کیسا هے پاویل؟»

«بالكل اچها هـــ»

«چځهی دیدی تهی؟»

«هاں \_ بڑی هوشیاری سے دی میں نے چلهی...»

«چٹھی پڑھی بھی اس نے؟»

«وهان؟ وهان كيسے يؤهه سكتا تها؟»

«ار مے هاں، میں تو بهول هی گئی تهی» لڑکی نے آهسته سے کہا۔ «ایک هفتے! کیا خیال هے راضی هو جائےگا؟»

ساشا نے پیشانی پر بل ڈالے اور غور سے ۱۰ کی طرف دیکھنے لگی۔

«مجهے کیا معلوم» ماں نے سوچ کے کہا۔ «اگر خطر ہے کی بات نہیں ھے تو راضی کیوں نه ھوگا»۔ ساشا نے سر کو جهٹکا دیا۔۔

«تمهیں کچهه معلوم هے که اس ،بیمار لؤکے کو کیا کهانے کو دیا جاتا هے؟ اسے بهوک لگی هے» اس نے دریافت کیا ۔ «هر چیز کها سکتا هے ۔ ذرا ٹهرو میں ابهی…»

وہ باورچیخانے میں چلی گئی اور ساشا بھی اسکے پیچھے ہو لی۔

«تمهاری کچهه مدد کرون؟»

«ارمے نہیں!»

مان نے چولھے پر جھک کر ایک پتیلی اٹھائی۔

«ٹهرو...» لڑکی نے آہسته سے کہا ــ

اس کا چہرہ زرد پڑ گیا آنکھیں تکلیفدہ طریقہ سے پھیل گئیں اور کانپتے ہوئے ہونٹوں سے اس نے جلدی جلدی سرگوشی کے لہجے میں کہنا شروع کیا:

«میں تم سے درخواست کرنا چاہتی تھی۔ مجھے یقین ہے که وہ راضی نه ہوگا۔ اس لئے میں چاہتی تھی که تم اسے راضی کر لو! یہاں اسکی کتنی ضرورت ہے۔ کہنا که ممارے کام کے لئے اسکی ضرورت ہے۔ کہنا که مجھے اسکی صحت کی طرف سے ڈر لگا رہتا ہے۔ تم خود ہی دیکھو نه ۔ مقدمه کی تاریخ بھی مقرر نہیں کی گئی ابھی...»

صاف ظاهر هو رها تہا که وہ بڑی دقت سے یه باتیں کر رهی هے۔ اسکی آواز کپکیا گئی۔ وہ سختی سے تئی هوئی کهڑی رهی اور ماں سے نظریں نہیں ملائیں۔ پہر آهسته سے اس نے پلکیں جهپکائیں اور ہونٹ چبانے لگی۔ مٹھیاں اس سختی سے بھینچیں که ماں نے انگلیاں چٹخنے کی آواز تک سنی۔

پلاگیا اس کی باتوں سے کچھہ پریشان سی ھو گئی۔ لیکن وہ ساشا کے جذبات کو سمجھہ گئی اور اس نے اسے سینے سے لگا لیا۔

«میری لمال» اس نے نرمی سے جواب دیا۔ «اپنے سوا وہ کسی کی بات نہ سنےگا۔ کس کی بھی نہ سنےگا!»

دونوں خاموش ایک دوسر ہے سے چمٹی ہوئی کھڑی رہیں ۔ پھر ساشا نے آہستہ سے اپنی گردن سے ماں کی باہیں ہٹائیں اور کانب کر کہا:

«تم ٹھیک کہتی ھو۔ سب حماقت کی باتیں ھیں۔ اعصاب...» دفعتا اس نے سنجیدگی سے کہا:

«اچهی بات هے۔ چلو بیمار کو کهانا کهلا دیں۔»

ایوان کے بستر کے پاس بیٹھہکر اس نے بڑی محبت سے پوچہا کہ سپر میں درد تو نہیں ہو رہا۔

«کمزوری محسوس هو رهی هے» ایوان نے ٹھوڑی تک کمبل
کھنچ کر کچھه گھبراهٹ کے انداز میں کہا ۔ اسنے آنکھیں میچ
لیں جیسے کمر مے میں بہت روشنی هو۔ ساشا کو محسوس هوا
که اسکی موجودگی میں کھاتے هوئے اسے کچھه شرم سی آ رهی
هے اس لئے وہ اٹھه کر باهر چلی گئی۔ ایوان بیٹھهکر اسے جاتے
هوئے دیکھتا رها۔

«کیا حسین لؤکی هے!» اس نے زیرلب کہا ۔

اسکی آنکھیں نیلگوں تھیں، چھوٹے چھوٹے دانت موتیوں کی طرح جڑے تھے اور آواز ایسی تھی جس میں ابھی تبدیلی پیدا ھو رھی تھی –

«تمہاری عمر کیا ھے؟» ماں نے کچھه سوچتے ھوئے کہا۔

«ستره برس ــ»

«ماں باپ کہاں ھیں؟»

«گاوں میں ۔ جب دس برس کا تھا تب ھی سے میں یہاں ہوں۔ اسکول کی تعلیم ختم کرنے کے بعد ھی شہر بھاگ آیا ۔ تمہارا نام کیا ھے کامریڈ؟»

جب بھی کوئی ماں کو اس لفظ سے مخاطب کرتا تو ماں کو کچھہ ھنسی آتی اور اچھا بھی لگتا ــ

«کیا کروگے معلوم کر کے؟» اس نے مسکراکر سوال کیا ۔ چند لمحات کی جھینپی جھینپی سی خاموشی کے بعد لڑکے نے سمجھایا:

«بات ایسی هے که همار مے تعلیمی حلقے کے ایک طالب علم نے ۔۔۔ یعنی وہ جو همیں کتاب پڑھه کر سنایا کرتا تھا، اس نے همیں مزدور پاویل ولاسوف کی ماں کے متعلق بتایا تھا۔ یکم مئی کا مظاهرہ یاد هے نا؟»

ماں کے کان کھڑے ہوئے۔ اس نے اثبات میں سر ھلایا۔
«پہلی بار پاویل ھی نے ھماری پارٹی کا پرچم کھلم کھلا بلند
کیا» لڑکے نے فخر سے اعلان کیا اور یہی غرور ماں کے سینے
میں بھی انگڑائی لینے لگا۔

«میں اس زمانے میں وہاں نہیں تھا۔ ہم لوگ خود مظاہرہ کرنا چاہتے تھے لیکن ہو نہیں سکا۔ بہت کم لوگ تھے۔ لیکن تم دیکھنا۔ اگلے سال ضرور کریں گے!»

پر امید اور بے تابانہ انتظار کی فراوانی کے باعث وہ مشکل سے سانس لے پارھا تھا۔

«هاں تو میں اسی ولاسوف کی ماں کا ذکر کر رھا تھا» اس نے چمچے کو ھوا میں لہراتے ھوئے بات جاری رکھی۔ «اس کے بعد اس کی ماں بھی پارٹی میں شریک ھو گئی۔ لوگ کہتے ھیں که بڑی غضب کی عورت ھے!»

213

ماں مسکرائی۔ لڑکے کی زبان سے تعریف سن کر اسے مزہ آ رھا تھا۔ مزہ بھی آ رھا تھا اور گھبراھٹ بھی محسوس ھو رھی تھی۔ وہ کہنا چاھتی تھی: «میں ھوں ولاسوف کی ماں!..» لیکن وہ ان الفاظ کو روکے رھی اور ھلکے طنز کے ساتھہ اپنے آپ سے کہتی رھی: «تم بھی کتنی احمق ھو!»

دفعتاً اسکی طرف جھک کر ماں نے تیز تیز انداز میں کہنا شروع کیا:

«کچهه اور کها لو! اپنے مقصد کی خاطر تمہیں جلدی سے اچها هو حانا چاهئے!»

سڑک کا دروازہ کھلا، خزان کی بھیگی بھیگی ٹھنڈی ھوا کا جھونکا آیا اور ماں نے سر اٹھاکر دیکھا تو سوفیا کھڑی مسکرا رہی تھی۔ وہ بالکل گلابی ہو رہی تھی۔

«اوفوه! یه خفیه کے لوگ تو اس طرح میں ہے جلو میں چلنے هیں جیسے مجھے بڑی بھاری جاگیر ملنے والی ھو۔ اب یہاں سے مجھے جانا چاھئے... تمہاری طبیعت کیسی ھے ایوان؟ پہلے سے بہتر ھے؟ پاویل کی کیا خبر ھے نلوونا؟ ساشا آئی ھے کیا؟»

ماں اور لڑکے کو اس نے اپنی بہوری آنکھوں سے محبت سے دیکھا، سگریٹ سلگائی اور مسلسل ایسے سوال کرتی رہی جنکے جواب کی اسے خود توقع نہیں تھی۔ ماں اسے دیکھهکر خود هی مسکرائی اور سوچنے لگی:

«خود میرا شمار ان بهلے لوگوں میں هونے لگا هے!» ایک بار اس نے پهر ایوان کی طرف جهک کے کہا: «بیٹے، جلدی سے اچھے هو جانا!»

پھر وہ کھانے کے کمرے میں چلی گئی جہاں سوفیا ساشا سے باتیں کر رہی تھی:

«اس نے تین سو کاپیاں تو تیار کر لی ھیں۔ اگر اسی رفنار سے کام کرتی رھی تو ختم ھو جائے گی۔ بڑے دل گردے

کا کام هے! ساشا، ایسے لوگوں کے درمیان رهنا، انکا ساتھی هونا، ان کے ساتھه کام کرنا بھی کتنی عزت افزائی کی بات هے!»

«هان» لُؤ کی نے نرمی سے جواب دیا ۔

شام کو چائے کے وقت سوفیا نے ماں سے کہا: ً

«ایک بار تمهین پهر گاون جانا پرط ما نلوونا --»

«اچھی بات ھے \_ کب؟»

«تمهارا کیا خیال ہے کم و بیش تین دن کے اندر تیار ہو جاؤگی؟»

«هو جاؤں گی \_»

«اس بار گهوڑا گاڑی لے لینا اور دوسر مے راسته سے جانا — نکولس کو له ڈسٹر کٹ سے انکولائی نے مشورہ دیا ۔ تیوریوں پر بل ڈالے وہ کچهه چڑچڑ مے انداز میں بیٹها تھا ۔ یه انداز اس پر کهپتا نہیں تھا اور اس کی سلیم الطبعی کو غارت کئے دے رھا تھا ۔ «نکولس کو ئے سے ھو کر تو بہت دور پڑ مے گا اس نے جواب دیا ۔ «اور پھر گھوڑا گاڑی لینا بہت مہنگا ھوگا…»

«سچی بات تو یه هے» نکولائی نے کہا۔ «که میں اس بار جانے کے هی خلاف هوں۔ حالات ٹهیک نہیں هیں وهاں۔ گرفتاریاں هو چکی هیں۔ کسی مدرس کو گرفتار کر لیا گیا هے۔ بڑی احتیاط کی ضرورت هے۔ تهوڑے دنوں انتظار کرنا زیادہ بہتر هے...»

«ان لوگوں کو کتابیں اور پرچے وغیرہ پہونچاتے رھنا بہت ضروری ھے» سوفیا نے میز کو انگلیوں سے بجاتے ھوئے کہا۔ «تمہیں جانے میں ڈر لگنا ھے نلوونا؟» اس نے دفعتا سوال کیا۔ ماں کو تکلیف ھوئی۔

«مین کبهی ڈری هون؟ پہلی بار گئی تو ڈر نہبن لگا... اور اب... ایکدم سے...» جمله پورا کئے بغیر اس نے سر جهکا لیا۔

217

اس سے جب بھی پوچھا جاتا کہ کیا تمہیں ڈر لگتا ھے، کیا اس کام میں کوئی تکلیف تو نہ ھوگی، کیا یہ کام آسانی سے ھو سکے گا تو اسے ایسا محسوس ھوتا جیسے اس سے کہا جا رھا ھے کہ تھوڑا احسان کر دو اور اس وجھہ سے اسے ایسا لگتا کہ یہ لوگ اسے سب سے الگ ھٹاکر اس کے ساتھہ مختلف قسم کا برتاؤ کرتے ھیں۔۔

«یه سوال کیوں کیا که مجهد ڈر لگے گا یا نہیں؟» اسکی آواز بهرائی هوئی تهی – «تم لوگ آپس میں تو ایسے سوال نہیں کرتے ۔»

نکولائی نے کچھہ پریشان ھوکر عینک اتاری اور پھر لگا لی اور اپنی بہن کی طرف غور سے دیکھنے لگا۔ اس تکلیف دہ خاموشی سے ماں بھی پریشان سی ھو گئی، میز کے پاس سے کچھہ مجرمانہ انداز میں اٹھی اور کچھہ کہنا ھی چاھتی تھی، سوفیا نے محبت سے اسکا ھاتھہ یکڑکر نرمی سے کہا:

«مجھے معافی کر دو۔ آئندہ کبھی ایسا نہ کہوںگی۔» اس بات پر ماں مسکرا دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ اس کے جانے کے متعلق بہت سنجیدگی سے باتیں کرنے لگے۔

## 10

صبح سویر مے ماں ایک گھوڑا کاڑی میں بیٹھی چلی جا رھی تھی۔ موسم خزان کی بارش سے سڑک بھیگی ھوئی تھی۔ ھوا میں خنکی تھی اور ھر طرف کیچڑ ھی کیچڑ ھو رھا تھا۔ گاڑی بان نے اپنی نشست پر مڑکر اس سے ناک میں بات کرنی شروع کی:

«تو میں نے اس سے کہا۔۔یمنی اپنے بھائی سے۔۔کہ بھائی ہوارہ کر لو! تو پھر بٹوارہ شروع ہو گیا...»

بائیں طرفوالے گھوڑ ہے کو اسنے دفعتا ازور سے چابک مارا اور غصے سے چلایا:

اوگهوڑے! دیکهه کے چل، سور کے بچے!..»

خالی، چتے ہوئے کھیتوں میں کو مے اچکنے پھر رہے تھے اور سرد ہوا چاروں طرف سنسنا رہی تھی، کو مے ہوا کے حملوں کا مقابلہ کرنے کے لئے سینہ تان رہے تھے جو ان کے پروں کو اڑا رہی تھی، انکے پیروں کو زمین سے اکھاڑ مے دمے رہی تھی اور انہیں کاھلی کے ساتھہ پر پھڑپھڑاتے ہوئے دوسری جگہ جا بیٹھنے پر مجبور کر رہی تھی۔

«تو اس نے کیا کیا کہ میرا حصہ بھی ھڑپ کر لیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک چیز بھی ایسی نہیں تھی جس پر میں ھاتھہ ڈال سکوں…» گاڑی بان نے باتیں جاری رکھیں۔

ماں اسکی باتوں کو اس طرح سننی رھی جیسے خواب میں سن رھی ھو۔ گنشنہ چند سال کے وافعات اس کے ذھن میں چلے آ رھے تھے اور اس نے دیکھا کہ ان میں سے ھر ایک میں اس نے بڑھہ چڑھہ کر حصہ لیا تھا۔ پہلے ایسا لگنا تھا جیسے زندگی کہیں بہت دور بنائی گئی تھی، نہ جانے کس نے بنائی تھی اور کس لئے بنائی تھی۔ لیکن اب زندگی کا بہت بڑا حصہ خود اس کی آنکھوں کے سامنے تخلیق ھو رھا تھا اور وہ خود اس میں حصہ لے رھی تھی۔ اس کے دل میں کچھہ عجیب ملا جلا سا احساس پیدا ھوا جس میں اطمینان بھی تھا اور اپنے اوپر بے اعتباری بھی، الجھاؤ بھی تھا اور ھلکا ھلکا غم بھی...

آپس پاس کی جزیں آہستہ آہستہ گھوم رہی تھیں: آسمان پر بھور سے بھور سے بادل ایک دوسر سے کے پیچھے پیچھے بھاگے چلے جا رہے تھے، سڑک کے دونوں طرف بھیگے ہوئے درخت گزرتے گزرتے اپنی لنڈ منڈ شاخیں ہلاتے جا رہے تھے۔ کھیت

ختم هوئے تو چهوئی چهوئی پهاڑیاں آئیں اور پهر وہ بهی اوجهل هو گئیں۔

گاڑی بان کی منمنی آواز، گھوڑوں کے گلوں میں پڑی ہوئی گھنٹیوں کی ہلکی سی صدا، سردو نم ہوا کی سیٹیاں اور سرسراہٹ، یه سب ملکر ایک اہلتے، اچھلتے ہوئے چشمے میں تبدیل ہو گئی تھیں جو کھیتوں میں بہتا چلا جا رہا تھا۔

«امیر آدمی کے لئے تو جنت بھی ناکافی ھے» گاڑی بان نشست پر ھچکولے کھاتا کہتا جا رھا تھا۔ «اس لئے ھم جیسے غریبوں کا خون چوسنا شروع کیا۔۔۔کام تو ان کے دوست ھی ٹہر ہے...» اسٹیشن پہونچ کر گاڑی بان نے گھوڑوں کو کھول کر گاڑی سے الگ کیا اور ماں سے کچھہ فریادی انداز میں کہا:

«شراب پینے کے لئے پانچ کوپک دیدو تو اچھا ھے...» جب اس نے پیسے دئے تو ھتیلی پر رکھهکر اسی انداز میں بولا:

«تین کی وودکا اور دو کی روٹی ــ»

ماں تھکی ھاری سہ پہر کے وقت نکولسکوئے نام کے چھوٹے سے قصبہ میں پنہونچی۔ وہ چائے پینے اسٹیشن گئی، وھاں ایک کھڑکی کے نزدیک بیٹھہ گئی اور اپنا بکس بنچ کے نیچے رکھہ دیا۔ کھڑکی سے اسے ایک چھوٹا سا میدان، جس میں کچلی ھوئی زرد زرد گھاس آگی ھوئی تھی اور ایک بھوری سی نیچی چھت کی عمارت نظر آ رھی تھی۔ اسی عمارت میں مقامی حکومت کا دفتر تھا۔ ایک گنجا ڈڑھیل کسان باھر برآمدے میں بیٹھا پائپ پی رھا تھا۔ وہ کوٹ کے بغیر صرف قمیص پہنے ھوئے تھا۔ میں ایک سور کیچڑ کھا رھا تھا۔ کبھی کبھی اپنے کان میں ایک سور کیچڑ کھا رھا تھا۔ کبھی کبھی اپنے کان پھڑپھڑاکر وہ زمین میں اپنی ناک دھنسا دیتا تھا۔

بادل ایک دوسر مے پر جم کر سیاہ ہوتے جا رہے تھے۔ ہر چیز خاموش، تاریک اور وحشتناک تھی جیسے زندگی کسی چیز کا انتظار کر رہی ہو۔

دفعتا ایک پولیس سارجنٹ گھوڑا دوڑاتا ہوا میدان میں داخل ہوا اور دفتر کے برآمدے کے پاس پہونچ کر رک گیا۔ ہوا میں چابک لہراتے ہوئے وہ کسان پر چیخا۔ اسکی آواز کھڑکی سے آکر ٹکرائی، حالانکہ الفاظ سنے نہیں جا سکتے تھے۔ کسان نے کھڑے ہوکر دور اشارہ کیا۔ سارجنٹ گھوڑے پر سے اتر پڑا، کسان کے ہاتھہ میں لگام دے کر وہ سیڑھیوں پر لڑکھڑاتا ہوا چڑھنے لگا۔ پھر اسنے سیڑھی پر لگی ہوئی سلاخوں کو پکڑ کر کچھہ پیر جمائے اور دروازے میں سے غائب ہو گیا۔

ایک بار پھر ھر چیز خاموش ھو گئی۔ گھوڑے نے دو مرتبه نرم زمین پر ٹاپیں ماریں۔ کمرے میں کوئی چودہ برس کی ایک لڑکی داخل ھوئی۔ اسکے بال کچھہ زردی مائل تھے جنکی چھوٹی سی چوٹی گندھی تھی، چھرہ گول سا تھا اور آنکھوں میں نرمی کی جھلک تھی۔ طشتریوں سے بھری ھوئی ٹوٹی کشتی کو اندر لاتے ھوئے وہ اپنے ھونٹ چہاتی اور سر ھلاتی رھی۔

«آداب میری پیاری» ماں نے کہا \_

«آداب \_»

طشتریاں اور چائے میز پر رکھنے کے بعد لڑکی نے دفعتا جوش اور ہیجان سے پرآواز میں کہا:

«ابھی ابھی ایک ڈاکو گرفتار کیا گیا ہے، یہاں لا رہے ہیں اسے!»

«کون هے ڈاکو؟»

«مجهے نہیں معلوم...»

«کسے لوٹا اس نے؟»

«مجھے نہیں معلوم» لڑکی نے پھر وہی جواب دیا۔ «میں نے تو صرف اتنا ہی سنا کہ اسے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ دفتر کا چوکیدار پولیس افسر کو بلانے گیا ہے۔» ماں نے کھڑکی میں سے دیکھا کہ میدان میں کسان جمع ہوتے جا رہے ہیں۔ کچھہ آہستہ آہستہ سنجیدگی سے آ رہے تھے اور کچھہ دوڑتے اپنے کوٹوں کے بٹن لگاتے ہوئے چلے آ رہے تھے۔ سب لوگ عمارت کے برآمدے کے سامنے جمع ہو گئے تھے اور اپنے بائیں طرف دیکھہ رہے تھے۔

لُڑکی نے کھڑکی میں سے دیکھا اور پھر دروازے کو بھڑ سے کھولکر باھر چلی گئی۔ ماں نے چونککر اپنا بکس بنچ کے کچھه اور نیچے کھسکا دیا۔ پھر وہ شال اوڑھهکر دروازے کی طرف چلی۔ اس وقت اس کا جی چاہ رھا تھا کہ دوڑکر چلے لیکن وہ اس خواھش کو دبا رھی تھی۔

برآمدے میں پہونچی تو اسے ایسا معلوم هو رها تھا گویا ایک یخ بسته هوا کا جهونکا آنکهوں اور سینے میں چبها جا رها هے۔ وہ دم سا گھٹنے کی وجه سے منهه کهول کر سانس لینے لگی اور اسکے پاؤں بالکل من من بهر کے هو گئے۔ میدان کے دوسرے سرے سے ریبن چلا آ رها تھا۔ اسکے هاتهه پیچھے باندهه دئے گئے تھے۔ دونوں طرف پولیسوالے زمین پر لاٹھیاں پٹکتے چلے آ رهے تھے۔ مجمع دؤتر کی عمارت کے باهر خاموشی سے کھڑا انتظار کرنے لگا۔

ماں حیرت سے اس منظر کو کھڑی دیکھتی رہی۔ ریبن کچھہ کہہ رہا تھا۔ اسکی آواز ماں کے کان میں آ رہی تھی لیکن اس کے ویران اور اداس دل میں اسکے الفاظ جاکر کہیں گم ہوئے جا رہے تھے۔

اس نے گہرا سانس لے کر اپنے آپ کو سنبھالا برآمدے کے نزدیک ایک کسان کھڑا تھا۔ اسکی آنکھیں نیلگوں تھیں، اور بڑی سی سنہری ڈاڑھی تھی۔ وہ غور سے ماں کو دیکھه رھا تھا۔ ماں کھانسی اور خوف کی وجھه سے کانپتے ھوئے ھاتھوں سے اپنے حلق کو رگڑا۔

«ماجرا کیا هے؟» ماں نے کوشش کرکے اس سے سوال کیا۔
«خود هی دیکهه لو» اس نے جواب دیا اور اپنا منهه موڑ لیا۔ ایک دوسرا کسان آکر اسکے نزدیک کھڑا ہو گیا۔

جو پولیسوالہ ریبن کو پکڑکر لارھے تھے مجمع کے سامنے آکر رک گئے۔ مجمع بڑھتا گیا لیکن لوگ خاموش تھے۔ دفعتا ؓ ریبن کی آواز بلند ہوئی:

«ایمان والو! تم نے ان پرچوں کے متعلق تو سنا ہوگا جن میں ہم کسانوں کی زندگی کے متعلق صحیح صحیح باتیں لکھی گئی ہیں؟ ان ہی پرچوں کے لئے مجھے گرفتار کیا گیا ہے۔ میں نے ہی وہ پرچے لوگوں میں تقسیم کئے تھے!»

مجمع ریبن کے اور نزدیک آگیا۔ اس کی آواز میں اطمینان اور سکون تھا اور اس سے ماں کی ڈھارس بندھی۔

«سنا تم نے؟» دوسرے کسان نے نیلی آنکھوں والے کو ٹھوکا دے کر کہا۔ نیلی آنکھوں والے نے گردن اٹھائی اور جواب دئے بغیر ایک بار پھر ماں کی طرف دیکھنے لگا۔ دوسرے کسان نے بھی اسکی طرف دیکھا۔ وہ پہلے کسان سے عمر میں کم تھا۔ اس کی ڈاڑھی چھدری اور سیاہ تھی اور پتلے سے چہرے پرچھائیاں پڑی ھوئی تھیں۔ دونوں برآمدے کے پاس سے ھٹ گئے۔ چھائیاں پڑی ھوئی تھیں۔ دونوں برآمدے کے پاس سے ھٹ گئے۔ «دُر گئے یہ لوگ» ماں نے سوچا۔

وہ زیادہ چوکس ہوگئی، برآمدے میں جہاں وہ کھڑی تھی وہاں سے میخائلو ایوانووچ کا سیاہ زخمی چہرہ اور بےچین سی آنکھیں صاف نظر آ رہی تھیں۔ وہ چاھتی تھی کہ وہ بھی اسے دیکھہ لے، اس لئے اس نے پنجوں کے بل کھڑے ہوکر گردن آگے کی طرف بڑھائی۔

لوگ ریبن کی طرف کچھہ اکھڑی اکھڑی بے یقینی سے دیکھہ رھے تھے اور خاموش تھے۔ البتہ مجمع کے پچھلے حصے میں آھسته گفتگو کی آواز سنائی دے رہی تھی۔

«کسانوا» ریبن نے پہٹی ہوئی اونچی آواز میں کہا۔ «ان پرچوں میں جو کچھہ لکھا ہے بالکل سچ ھے۔ ہو سکتا ہے که ان پرچوں کی وجھہ سے مجھے اپنی زندگی سے ہاتھہ دھونا پڑے۔ مجھے مارا بھی گیا اور اذیت دی گئی اور یه معلوم کرنے کی کوشش بھی کی گئی که مجھے پرچے کہاں سے ملے۔ میں جانتا ہوں که مجھے پھر مارا جائےگا۔ لیکن میں ہر چیز کے لئے تیار ہوں کیونکہ پرچوں میں جو جو کچھہ بھی کہا گیا ھے وہ سچ ھوں کیونکہ پرچوں میں جو جو کچھہ بھی کہا گیا ھے وہ سچ ھے اور سچائی ھمیں اپنی روئی سے بھی زیادہ عزیز ھے۔ بات دراصل یہی ھے!»

«یه کہنے کی کیا ضرورت تھی؟» بر آمدے کے نزدیک کھڑنے ہوئے ایک کسان نے کہا ـ

«اب کیا فرق پڑتا ھے» نیلی آنکھوں والے نے کہا۔ «انسان صرف ایک بار مرتا ھے۔»

لوگ وہیں خاموشی سے کھڑے رہے اور اکھڑے اکھڑے، آزردہ انداز میں ریبن کو تاکتے رہے اور ایسا معلوم ہونے لگا که کوئی غیرمرئی بوجهه انہیں دبائے ڈال رہا ہے۔

پولیس سارجنٹ لڑکھڑاتا ہوا دفتر کی عمارت سے نکل کر بر آمدے کی طرف آیا۔

«کون باتیں کر رہا ہے؟» وہ اس طرح چلایا جیسے پئے ہوئے ہو۔

دفعتا اس نے سیڑھیوں کے نیچے اترکر ریبن کے سر کے بالوں کو مٹھی میں پکڑ لیا اور اسے جھنجھوڑنے لگا۔

«تو بک بک کر رہا تھا سور کے بچے؟» وہ چلایا۔

مجمع میں جنبش پیدا ہوئی اور لوگوں نے کچھہ کہنا شروع کیا ۔ ماں نے لاچاری سے اپنا سر جھکا لیا ۔ ریبن کی آواز ایک بار پھر بلند ہوئی:

«دوستو ذرا دیکهو!..»

«خاموش!» سارجنٹ نے اسکے کان پر گھونسا مارا۔ ریبن چکرا سا گیا اور اس نے کاندھے اوپر اٹھائے۔

«پہلے تو هاتهه باندهه دیتے هیں اور پهر جو جی میں آتا هے کرتے هیں...»

«سپاهی اسے یہاں سے لے جاؤ! اور تم لوگ یہاں سے روانہ هو جاؤ!» سارجنٹ ریبن کے سامنے اس طرح اچک رہا تھا جیسے کوئی زنجیر میں بندھا ہوا کتا ہڈی کے سامنے اچکتا اور اچھلنا ہے اور اسکے سینے اور پیٹ پر گھونسے مارتا رہا \_

«مت مارو اسے!» مجمع میں سے کوئی چلایا \_

«کیوں مار رهے هو ایسے؟» کسی نے تائید کی۔

«چلو یہاں سے چلیں» نیلی آنکھوں والے کسان نے اپنے ساتھی کو ٹھوکا دیتے ھوئے کہا۔ دونوں آھسته آھسته دفتر کی عمارت کی طرف چلے گئے اور ماں انہیں پیار سے دیکھتی رھی۔ سارجنٹ بھدیسل سے انداز سے برآمدے میں واپس چلا گیا تو اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ لیکن وہ وھیں سے گھونسه تان کر چلایا:

«یہاں لاؤ اسے! میں کہتا ھوں...»

«مت لے جاؤ!» مجمع میں سے ایک رعبدار آواز آئی۔ ماں نے پہچان لیا که اس نیلی آنکھوں والے کسان کی آواز ہے۔ «دوستو! ان لوگوں کو روکو! اگر اسے اندر لے گئے تو مار مار کر جان لے لیں گے اور پھر کہیں گے که هم لوگوں نے مار ڈالا ھے۔ مت جانے دو اندر!»

«کسانوں!» میخائلو کی آواز آئی۔ «تمہیں معلوم ھے که تمہاری زندگی کیسی ھے؟ جانتے ھو که تمہیں کس طرح لوٹا جاتا ھے، کس طرح تمہارا خون چوسا جاتا ھے؟ ھر چیز تمہاری ھے۔۔۔ اس دھرتی پر تم سب

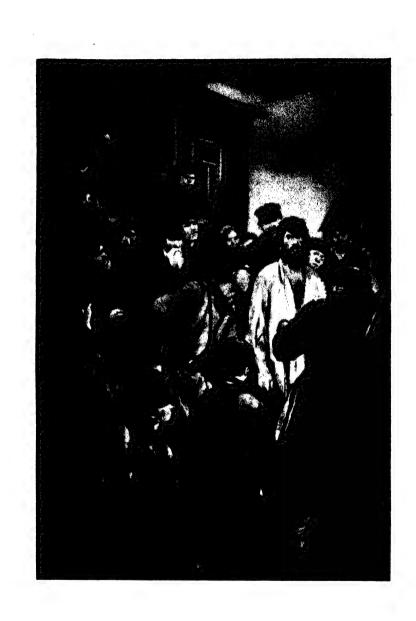



سے بڑی شکتی ہو ۔۔ اور تمہار بے حقوق کیا ہیں؟ صرف فاقوں سے مرجانے کا حق!»

کسانوں نے دفعتا چیخنا اور ایک دوسرے کی بات کاٹنا شروع کیا:

«بالكل سچ كهه رها هد!»

«پولیس افسر کو بلاؤ! کہاں ھے پولیس افسر؟»

«سارجنٹ بلانے گیا ھے۔»

«کون، وه شرابی؟»

«هم افسرون کو کیون بلائین \_»

شور بڑھتا گيا۔

«هال تم بولے جاؤ! هم کسی کو هاتهه نهیل افهانے دیل گے!» «اسکے هاتهه کهول دو!»

«کہیں تم نه بکڑ لئے جاؤ!»

«رسیاں میر ہے ھاتھہ میں چبھہ رھی ھیں!» ریبن نے پرسکون انداز میں کہا لیکن آواز اتنی بھاری تھی کہ سب لوگ سن سکتے تھے۔ «میں بھاگ نہیں جاوںگا کسانو! میں سچائی سے بھاگ کر نہیں جاونگا ۔۔۔وہ تو میر ہے اندر رھتی ھے!»

چند لوگ مجمع سے الگ ہوکر ایک طرف جاکر کھڑے ہو گئے اور سر ہلا ہلاکر باتیں کرنے لگے۔ لیکن چیتھڑے لگائے ہوئے لوگ اور زیادہ تعداد میں جمع ہونے لگے۔ ہر شخص جوش میں تھا۔ ان لوگوں نے ریبن کو گھیرے میں لے لیا وہ ان لوگوں کے درمیان کسی جنگل کے مندر کی طرح کھڑا تھا اور ہاتھہ سر سے اونچے ہلاکر زور زور سے کہہ رہا تھا:

«شکریه عزیز دوستو، شکریه! اگر هم ایک دوسر مے کے هاتهه الله کهولیں گے تو پهر کون کهولے گا؟»

اپنی ڈاڑھی پر ھاتھہ پھیرکر اس نے دوبارہ ھاتھہ بلند کیا جو خون میں لت پت تھا۔

«یه هے میرا خون بو سچائی کی خاطر بہایا گیا!»

ماں سیڑھیوں سے نیچے اتر آئی لیکن چونکه وہ مجمع میں
کھڑی هوکر میخائلو کو نہیں دیکھه پا رهی تھی اس لئے وہ پھر
سیڑھیوں پر کھڑی هو گئی ۔ کوئی نا معلوم سی خوشی اسکے
سیڑھیوں پر کوئی لینے لگی ۔

«کسانوا ان پرچوں کو تلاش کرکے ضرور پڑھوا اگر پادری اور عہدے دار کہیں که سچائی پھیلانے والے دھریئے اور باغی ھیں تو ان کی بات پر یقین مت کرنا۔ سچائی چھپکر ساری دھرتی پر گھومتی پھر رھی ھے اور لوگوں کے دلوں میں بسیرا تلاش کر رھی ھے۔ سرکار کے لئے سچائی آگ اور تلوار کی طرح ھے۔ وہ اسے قبول نہیں کر سکتی۔ سچائی انہیں قتل کر دے گی، انہیں جلا ڈالے گی! تمہارے لئے سچائی بہترین دوست ھے، انکے لئے بدترین دشمن، اس لئے وہ چھپکر ساری دھرتی کا چکر لگا وھی ھے!..»

ایک بار پھر لوگوں نے باتیں شروع کیں ۔ «ایمان والو سنو!»

«تمهارا برا حشر هوگا، بهائی!»

«تمہاری مخبری کس نے کی؟»

«پادری نے!» ایک پولیسوالے نے جواب دیا۔

دو کسانوں نے گندی سی گالی دی۔

«دیکھتے رہنا بھائیو!» کسی نے متنبہ کیا۔

## 17

پولیس افسر چلا ۲ رہا تھا۔ لمبا قد، بھاری بھرکم جسم، گول سا چہرہ۔ ترچھی ٹوپی پہنے ہوئے تھا۔ مونچھیں ایک طرف اوپر اٹھی ہوئی اور ایک طرف نیچے جھکی ہوئی تھیں۔

ایسا لگتا تها جیسے ایک ہےجان روکھی سی مسکراهٹ نے اسکے منهه کو ٹیڑھا اور مسخ کر دیا ھے۔ وہ الٹے ھاتھه میں تلوان پکڑے ھوٹے تھا اور سیدھا ھاتھه زور زور سے ھلا رھا تھا۔ ھر شخص نے اس کے بھاری قدموں کی آواز سنی۔ مجمع نے اسے راسته دیا۔ لوگوں کے چہروں پر اداس سی مظلومیت آگئی اور آواز اس طرح دب گئی جیسے زمین میں ڈوبی جا رھی ھو۔ ماں نے محسوس کیا که اسکی آنکھیں جل رھی اور ماتھے کی رگیں پہڑک رھی ھیں۔ اسکا پھر جی چاھا کہ مجمع میں شامل ھو جائے، وہ آگے جھکی اور سانس روک کر کھڑی ھوگئی۔

«بات کیا هے؟» پولیس افسر نے ریبن کو گھور کر دیکھتے هوئے سوال کیا۔ «هاتهه کیوں نہیں باندھے گئے؟ سپاھی اسکے هاتهه باندھو!»

اس کی آواز اونچی اور پائدار تھی لیکن ہےرس۔

«هاتهه بنده هوئے تهے، لوگوں نے کهول دیا» ایک سپاهی نے جواب دیا ــ

«کیا مطلب؟ لوگ؟ کون لوگ؟»

پولیس افسر نے لوگوں کی طرف دیکھا جو اسکے سامنے ایک نیم حلقہ بنائے کھڑے تھے۔

«کون لوگ هیں وہ؟» اس نے اپنی یکساں آواز میں اونچ نیچ پیدا کئے بغیر کہا پھر نیلی آنکھوںوالے کسان کو تلوار کے قبضه سے ٹھوکا دیا۔

«تم هی لوگ هو شاید کیوں چوماکوف؟ اور کون؟ تم بهی تهے میشین؟»

ان میں سے ایک کو اس نے سیدھے ھاتھہ سے ڈاڑھی سے یکو لیا \_

«یہاں سے چلے جاؤ حرامزادو ورنه وہ چار چوٹ کی مار دوںگا که یاد کروگے!»

اسکے چہرمے پر نه غصه تها نه دهمکی۔ آواز میں اطمینان تها اور لوگوں کو اپنے لمبے بازوؤں سے اس طرح مار رها تها جیسے اسکی عادت سی پڑ گئی هو۔ لوگ سر جهکائے، نظریں پہرائے اسکے سامنے سے هنتے گئے۔

«اور تم کس مرض کی دوا هو؟» اس نے سپاهیوں سے کہا ۔۔ «میں کہتا هوں اسکے هاتهه باندهه دو!»

کالیوں کی ہوچھار کرتے ہوئے اس نے ایک بار پھر ریبن کی طرف دیکھا ــ

«ابے میں کہتا ہوں ہاتھہ پیچھے رکھہ!» اس نے زور سے کہا۔
«میں ہاتھہ نہیں بندھاؤںگا!» ریبن نے کہا۔ «میں نه بھاگنا
چاہتا ہوں اور نه لؤنا تو پھر میرے ہاتھہ کیوں باندھتے ہو؟»
«کیا کہا؟» پولیس افسر نے اس کے نزدیک آتے ہوئے
پوچھا۔

«لوگوں کو بہت کچل چکے جنگلیو!» ریبن نے اونچی آواز میں بات جاری رکھی۔ «مگر تمہارا وقت بھی اب آنے ھی والا ھے!» پولیس افسر کھڑا اس کے چہر مے کی طرف دیکھتا رھا۔ اس کی مونچھیں پھڑک رھی تھیں۔ پھر وہ ایک قدم پیچھے ھٹا اور جنونی انداز میں چلایا:

«سور کے بچے! کیا کہا تو نے ابھی؟»

دفعتا اس نے ریبن کے منہ پر زور سے طمانچہ مارا۔

«تم گھونسوں اور مکوں سے سچائی کو ختم نہیں کر سکتے!»

ریبن نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے چیخ کر کہا۔ «اور مجھے
مارنے کا بھی تمہیں کوئی حق نہیں نجس کتے!»

«مجهے حق نہیں؟ مجهے؟» پولیس افسر غرایا۔

ایک بار پھر اس نے ریبن کے سر پر مارنے کے لئے هاتهه الهایا۔ ریبن جهک گیا، نشانه خطا هو گیا اور پولیس افسر

گرتے گرتے بچا۔ مجمع میں کوئی ہنسا اور ریبن کی قہر آلود آواز بھر سنائی دینے لگی:

«خبردار جو مجهے مارا بے ایمان!»

پولیس افس نے چاروں طرف دیکھا تو معلوم ہوا کہ لوگ اور تنگ حلقہ بناکر کچھہ غضبناک انداز میں آگے بڑھہ رہے ہیں۔

«نکیتا!» افسر چلایا ۔ «اے نکیتا!»

ایک پستهقد بهاری جسم کا کسان بهیر کی کهال کی صدری پہنے مجمع سے باهر آیا۔ اسکے بال الجهے هوئے تهے اور سر جهکا هوا۔

«نکیتا!» پولیس افسر نے اطمینان سے مونچھوں کو تاؤ دےکر کہا۔ «ذرا دینا تو اسے ایک مکا۔زور سے!»

کسان آگے بڑھا۔ ریبن کے سامنے رک کر اس نے سر اٹھایا۔ ریبن نے اسکے چہر مے پر نیے تلے بھاری بھاری الفاظ کی بوچھار کر دی:

«لوگو ذرا تم هی دیکھو۔ یه جنگلی کس طرح همارا گلا همار سے هی هاتهه سے گهونٹتے هیں! ذرا دیکھو اور خود هی سوچو!»

کسان نے آہستہ سے ہاتھہ اٹھایا اور ریبن کے سر پر ہلکے سے مارا۔

«اسی طرح مارتے هیں سور کے بچے؟» افسر چیخا۔

«امے نکیتا!» مجمع میں سے ایک آواز آئی۔ «خدا کو مت بهولو!»

«میں کہتا ہوں مارو اسے!» افسر نے اسکی گردن میں ہاتھہ ڈالتے ہوئے چیخ کر کہا ــ

کسان نے سر جهکا لیا اور ایک طرف هٹ گیا۔

«بس بهت هو گیا...» وه بژابؤایا ـــ «کیا؟»

پولیس افسر کے چہر مے پر ایک رنگ آنے ایک جانے لگا۔
پیر پٹختے اور گالی دیتے ہوئے وہ ریبن کی طرف دوڑا۔ ایک
مکے کی آواز آئی اور ریبن چکرا گیا۔ اسنے اپنا ہاتھه اٹھایا
لیکن دوسر مے مکے میں ڈھیر ہو گیا اور پولیس افسر نے اس
کے سینے، بغل اور سر میں ٹھوکریں مارنی شروع کردیں۔

مجمع میں غصبے کی لہر سی دوڑ گئی۔ لوگوں نے افسر کے خلاف بڑھنا شروع کیا لیکن وہ تاڑ گیا اور پیچھے ھٹکر تلوار سونت لی۔

«اس كا كيا مطلب؟ بغاوت؟ اها! اچها تو يه بات هيا»

اسكى آواز كانپى اور خاموش هو گئى ـ وه بلاوجه بدبدانے لگا ـ دفعتا آواز كے ساتهه ساتهه اسكى قوت بهى جواب دے گئى ـ دهيلا پڑكر اسنے سر جهكا ليا اور پهيكى پهيكى نظروں سے ديكههكر پير جماتا پيچهے هٹنے لگا ـ

«اچهی بات» پهنی هوئی آواز میں وه سلایا - «لے جاؤ اسے -- میں جا رها هوں -- تم خود هی سوچو -- تمهیں معلوم نہیں حرامزادو که یه سیاسی مجرم هے؟ تمهیں معلوم نہیں که یه شخص لوگوں کو زار کے خلاف بهڑکاتا هے؟ اور تم لوگ اسکی وکالت کر رهے هو! تم لوگ بهی باغی هو کیوں؟ اچها تو یه بات هے!»

ماں دم سادھے پلک تک جھپکائے بغیر کھڑی دیکھتی رھی۔
اس کی ساری قوت اور سوچنے سمجھنے کی اھلیت سلب ھو گئی
تھی جیسے کوئی ڈراونا خواب دیکھتے وقت ھو جاتی ھے۔ دل
پر خوف اور رحم کا غلبہ تھا۔ لوگوں کی بپھری ھوئی غضبناک
آوازیں، پولیس افسر کی چڑچری آواز اور کسی کی سرگوشی
سب ملکر اسکے کان میں بھڑوں کی طرح بھنبھنا رھی تھیں۔

«اگر کوئی جرم کیا هے تو عدالت میں لے جاؤا...» «حضور، اس پر رحم کیجئے...»

«بالكل صحيح هي، كوئى قانون مارپيث كى اجازت نهيں ديتا...» «بالكل اجازت نهيں ديتا ۔ اگر ايسى بات جائز هي تو پهر تو هر شخص هم جيسے لوگوں كى تهكائى كر سكتا هے اور يه بهت هى اچهى بات هوگى!..»

لوگ دو گروهوں میں بٹ گئے: ایک نے پولیس افسر کو گھیر لیا۔ اس میں کچھہ لوگ چیخ رھے تھے، کچھہ النجا کر رھے تھے۔ دوسرا چھوٹا سا گروہ زمین پر پڑے ھوئے ریبن کے گرد جمع تھا اور غضے سے آگ بگولا ھو رھا تھا۔ اس گروہ میں سے کچھہ لوگوں نے ریبن کو زمین سے اٹھایا اور جب سپاھیوں نے اسکے ھاتھہ باندھنے کی کوشش کی تو انہوں نے چلاکر کہا:

«اتنی جلدی مت کرو، کوینو!»

میخائلو نے اپنے چہرے اور ڈاڑھی سے دھول اور خون پونچھا اور اپنے چاروں طرف خاموشی سے دیکھنے لگا۔ اسکی نظر ماں پر پڑی۔ چونک کر وہ اس کی طرف جھک گئی اور غیرارادی طور پر ھاتھہ سے اشارہ کیا۔ لیکن اس نے اپنی نظریں موڑ لیں۔ چند منٹ بعد اسکی نظریں ماں کے چہرے کو تلاش کر رھی تھیں۔ اسے ایسا محسوس ھوا کہ اسنے سیدھا ھوکر اپنا سر اٹھایا اور خون سے لت پت گال تھرتھرانے لگے۔

«مجهے پہچان لیا \_ کیا سج مج مجھے پہچان لیا؟»

ماں نے اسکی طرف دیکھہ کر سر سے اشارہ کیا۔ وہ کسی شدید خواہش کے تحت سر سے پاوں تک کانپ رہی تھی۔ دوسر سے ہی لمحمد ماں نے غور کیا کہ نیلی آنکھوں والا کسان اس کے پاس کھڑا ہے اور وہ بھی اسے دیکھہ رہا ہے۔ ایک سکنڈ کے لئے اسکی نظروں نے ماں کو خوف زدہ کر دیا۔

«یه کیا کر رهی هوں میں؟ مجھے بھی گرفتار کر لے جائیں گے!»
اس کسان نے ریبن سے کچھه کہا۔ اس نے سر کے اشار ہے
سے جواب دیا۔

«ٹھیک ھی ھے» اس نے ایسی آواز میں کہا جو کانپ رھی تھی لیکن جس میں ھمت تھی۔ «اس دنیا میں میں تنہا نہیں ھوں! ساری سچائی کو گرفتار نہیں کر سکتے۔ میں جہاں جہاں بھی رھا ھوں لوگ مجھے یاد کریںگے۔ اگر سارا گھربار ختم کر دیا۔ سارے ساتھیوں کو لے گئے...»

«مجهه سے کہه رها هے» ماں نے خیال کیا۔

«لیکن وہ دن آ رہا ہے جب شاہین آزادی سے پرواز کریں گے۔۔۔ لوگ زنجیریں توڑ دیں گے!»

ایک عورت گھڑے میں پانی لے آئی اور رو روکر ریبن کے چہرے کو دھونے لگی۔ اسکی اونچی غم الود آواز میخائلو کی باتوں میں الجهه گئی اور ماں پہچان نه سکی که کون سی کس کی آواز ھے۔ چند کسان پولیس افسر کے پیچھے پیچھے آئے اور کسی نے چلاکر کہا:

«قیدی کو لیے جانے کے لئے گھوڑا گاڑی لیے آؤ! اس وقت کس کی باری ھے؟»

اس کے بعد پولیس افسر کی آواز آئی، اسکا لہجہ بدلا ہوا تھا ۔ جس میں تقریبا خفگی کی جہلک تھی۔

«میں تجہے مار سکتا ہوں لیکن تو مجھے نہیں مار سکتا، تیری ہمت نہیں ہو سکتی بدمعاش!»

«اچها یه بات هے؟ اپنے آپ کو سمجھتے کیا هو۔ الله میاں؟» ریبن چیخا ــ

دبی دبی آوازوں نے اسکی بات کو دبا دیا۔

«ان سے بحث کرنے سے کوئی فائدہ نہیں بھائی! یہ بھی عہدے داروں میں سے ھیں!»

«حضور اس پر کیا بگڑتے ہیں۔ وہ اپنے آپ میں نہیں ہے!» «چپ بےوقوف کہیں کا!»

«تمهیں شہر لے جا رهے هیں!»

«شهر میں قانون کی کچهه تو عزت همے!»

الوگوں کے لہجے میں کچھہ النجا تھی، کچھہ صلح جوئی کا جذبہ۔ ساری آوازیں ملکر کچھہ عجیب قسم کی بھنبھناھٹ پیدا کر رھی تھیں جس میں امید کا شائبہ تک نہ تھا۔ سپاھیوں نے ریبن کو پکڑکر اٹھایا اور دفتر کی عمارت کی طرف لے گئے، جہاں پہونچ کر وہ لوگ دروازے میں سے غائب ھوگئے۔ کسان آھستہ آھستہ منتشر ھونے لگے لیکن ماں نے دیکھا کہ نیلی آنکھوں والا کسان اپنی جھکی ھوئی بھوؤں کے نیچے سے اسکی کا کھٹنوں نے جواب دے طرف دیکھتا ھوا چلا آ رھا ھے۔ اسکے گھٹنوں نے جواب دے دیا، دل بیٹھه سا گیا اور اس پر چکر اور متلی کی کیفیت طاری ھے۔ گھ

«بهاکنا نہیں چاھئے» اس نے سوچا۔ «بهاگنا نہیں چاھئے۔» اس نے حصار کی سلاخوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور کھڑی انتظار کرتی رھی۔

پولیس افسر دفتر کی عمارت کے برآمد ہے میں کھڑا ہاتھہ ہلا ہلاکر لوگوں کو ملامت کر رہا تھا۔ اس کی آواز میں ایک دفعه پھر وہی روکھاپن اور بےکیفی آ گئی تھی۔

«تم بالكل احمق هو، سور كے بچو۔ معاملات كو نه جانيں نه پوجهيں ليكن ثانگ اؤام دم رهم هيں۔ يه رياستى معامله هم جنگليو! مجهد دعائيں دو بلكه سجده كرو كه ميں ند تمهيں بچا ليا! اگر چاهتا تو تم سب لوگوں كو قيد كرا ديتا...»

چند کسان ٹوپیاں اتارہے اسکی باتیں سن رھے تھے۔ بادل زیادہ گھر آئے اور اندھیرا چھا گیا۔ نیلی آنکھوں والا کسان برآمدے میں آ گیا جہاں ماں کھڑی تھی۔

«دیکھا یه سب کیا هو رها هے؟» «هان» مان نے آهسته سے جواب دیا۔

«کس کام پر آئی ہو یہاں؟» اس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کیا۔

«کسان عورتوں سے بنی ہوئی بیلیں اور جھالر وغیرہ خریدتی ہوں۔۔۔ چادریں، غلاف وغیرہ بھی۔۔»

کسان نے اپنی ڈاڑھی پر ھاتھہ پھیرا۔

«هماری عورتیں یه سب چیزیں نہیں بناتیں» اس نے مردہ دلی سے کہا اور پھر دفتر کی عمارت کی طرف دیکھنے لگا۔

ماں نے اسے نظر بھر کر دیکھا اور اندر جانے کے لئے کسی مناسب موقع کی تلاش میں رھی۔ کسان کے خوبصورت چہرے پر فکر کے نشان تھے اور اسکی آنکھوں میں اداسی تھی۔ اس کا لمبا قد اور چوڑے شانے تھے اور وہ پیوند لگی ھوئی کفتان، صاف سوتی قمیص اور گھر کے بنے ھوئے خاکی کپڑے کی پتلون پہنے تھا، پاؤں میں بغیر موزے کے پھٹے ھوئے جوتے تھے۔

کسی وجهه سے ماں نے اطمینان کا سانس لیا۔ اسکے بھٹکنے ہوئے خیالات سے زیادہ تیزی کے ساتھہ اسکے دل نے کوئی بات کہی اور وہ دفعتا ہولی:

«رات بھر کے لئے مجھے ٹھیرا سکتے ھو؟»

خود اسکے لئے یہ سوال غیرمتوقع تھا اور سوال کرنے کے بعد ھی اسکے بدن کے سار ہے رونگٹے کھڑ ہے ھو گئے۔ سیدھی کھڑی ھوکر اس نے اس شخص کی طرف دیکھا۔ لیکن نکیلے خیالات ذھن میں کچوکے دیتے رہے:

«نکولائی ایوانووچ پر میری وجهه سے مصیبت آئے گی اور میں بہت دروں تک پاویل سے نه مل سکوں گی! مجهے ماریں گے!» زمین پر نظریں گاڑے، کفتان کے بٹن لگاکر کسان نے آهسته آهسته حواب دیا:

«رات کی رات فہروگی؟ کیوں نہیں؟ البته میرا جهونیؤا بہت چهوٹا سا هے...»

«اسکی تو میں عادی هوں» ماں نے کہا \_

«اچھی بات ہے» کسان راضی ہو گیا اور سر اٹھاکر ایک بار پھر اس کی طرف غور سے دیکھا۔

اندهیرا زیاده چها چکا تها اور مدهم روشنی میں اسکی

آنکهوں کی چمک کچهه سرد اور چهره کچهه زرد سا نظر آیا ۔

«تو پهر میں تمهار ساتهه چلتی هوں ۔ میرا بکس لے

چلوگے؟» اس نے نرمی سے کہا اور اسے احساس هوا که جیسے
وہ پهسلتی هوئی نیچے چلی جا رهی هے ۔

«اچھی بات ھے ــ»

اپنے کاندھے اٹھاکر اس نے کفتان ٹھیک کی۔

«گاڑی آ رهی هے...» .وه بولا \_

دفتر کی عمارت کے برآمدے میں ریبن نظر آیا۔ اسکا چہرہ اور سر کسی خاکی چیز سے لیٹا ہوا تھا اور ہاتھہ بندھے ہوئے تھے۔

«خدا حافظ عزیز دوستو!» مدهم روشنی کو چیرتی هوئی اسکی آواز آئی۔ «سچائی کو تلاش کرو اور اسے سینے سے لگاکر رکھو! ان لوگوں پر یقین کرو جو تمہارے پاس سچی باتیں لاتے هیں اور سچائی کی حفاظت میں کوئی کسر اٹھا نه کھنا!..»

«بک بند کرو!» پولیس افسر چلایا۔ «گهوڑوں کو چابک مار سیاهی کے بچے!»

«کھونے کے لئے تمہار ہے پاس کچھہ بھی نہیں۔ اپنی زندگی پر نظر ڈالو!..»

گاڑی چل پڑی، دو سپاہیوں کے درمیان بیٹھے بیٹھے ریبن کہتا رہا:

«فاقوں سے کیوں مرتے ہو؟ ایک بار آزادی حاصل کر لو تو پہر روثی بھی ملےگی اور انصافی بھی! جدا حافظ عزیز دوستو!..»

پہیوں کی گھڑگھڑاھٹ ،گھوڑوں کے ظاپوں کی آواز اور پولیس افسر کی چیخوں میں اسکی آواز ٹوب گئی۔

«قصه تمام هوا» کسان نے سر کو جھٹکا دیے کی کہا۔ پھر ماں کی طرفی مؤکر اس نے دھیمی آواز میں کہا «اسٹیشن پر میرا انتظار کرو ۔ میں ابھی آتا ہوں ۔»

ماں کمر ہے میں چلی گئی، سماوار کے سامنے میز پر ببٹھه گئی۔ روٹی کا ایک ٹکڑا اٹھایا اسے غور سے دیکھا اور آھسته سے اسے طشتری میں واپس رکھه دیا۔ ایک بار پھر اسکا سر چکرانے لگا، اور وہ کچھه بھی نه کھا سکی۔ اسے اتنی گرمی محسوس ھونے لگی که جی گھبرانے لگا، طبیعت ایسی پست ھوئی جیسے دل سے سارا خون نچوڑ لیا گیا ھو۔ اسے چکر آنے لگا۔ نظروں کے سامنے نیلی آنکھوںوالے کسان کا چہرہ پھرنے لگا۔ نظروں کے سامنے نیلی آنکھوںوالے کسان کا چہرہ پھرنے لگا۔ ایک عجیب اور نامکمل سا چہرہ جسے دیکھه کر اس پر اعتبار کرنے کو جی نہیں چاھتا تھا۔ کسی وجھه سے وہ یه نہیں سوچنا چاھتی تھی که یه شخص اسے پولیس کے حوالے کر دے گا لیکن یه خیال اسکے ذھن میں گھر کر چکا تھا اور دل پر ایک بوجھه کی طرح رکھا ھوا تھا۔

«اس نے مجھے دیکھہ لیا» اس نے کچھہ تھکے تھکے انداز میں سوچا۔ «مجھے دیکھہ لیا اور ۔۔سمجھہ گیا۔»

یہ خیال آگے نہ بڑھہ سکا بلکہ ناامیدی اور ہلکے ہلکے چکرنے اسے ڈبو دیا۔

کھڑکی سے باہر شور کی جگہ ایک مکمل خاموشی طاری تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ظلم اور خوف کا احساس گاؤں کے اوپر

منڈلا رہا ھے۔ اور اس کی وجه سے ماں کا تنہائی کا احساس بڑھه گیا اور روح پر نرم اور خاکستری راکهه جیسی مدھم روشنی چها گئی۔

لڑکی ایک بار پھر دروازے میں نظر آئی۔

«کچهه اندر م تل کر لاؤن؟» اس نے دریافت کیا ۔

«تکلیف مت کرو ۔ مجھے بھوک نہیں لگی۔ ان لوگوں کے شور اور چیخوں سے تو میں ڈرسی گئی۔»

میز کے قریب آکر لڑگی نے دھیمے لیکن پریشانی کے لہجے میں کہا:

«تم دیکهتیں تو معلوم هوتا که پولیس افسر نے اس شخص کو کس بری طرح مارا تها! میں تو بالکل نزدیک کھڑی تھی۔ اس کے دانت توڑ دئے اور میں نے اسے خون تھوکنے هوئے دیکها۔ خون گاڑها اور گہرا سرخ تها... آنکهیں بالکل ابلی پڑ رهی تهیں! تارکول کا کام کرتا هے۔ پولیس سارجنٹ اوپر پڑا هوا هے۔ نشے میں دهت لیکن اور شراب مانگ رها هے۔ کہنا هے گہکه ایک بڑا بھاری گروہ هے۔ اور یه ڈاڑهی والا اسکا سردار هے۔ جیسے سر پنج هوتے هیں نا! تین کو گرفتار کیا لیکن ایک بھاگ نکلا۔ ان هی کے گروہ میں سے ایک اسکول ماسٹر کو بھی گرفتاو کیا گیا هے۔ گروہ میں تاکه سارے کلیساؤں کو لوٹ لیں۔ بڑمے ویسے هیں یه لوگ چند کسانوں کو اس پر بڑا رحم آ رها تها لیکن دوسرے یه لوگ کہتے هیں کا جاتے هیں کہ اسے تو ختم هی کر دینا چاهئے۔ ایسے لوگ کہتے هیں که اسے تو ختم هی کر دینا چاهئے۔ ایسے کو کینے کسان بھی همارے یہاں بہت هیں!»

امید و بیم کے جذبے کو دبانے کی کوشش کرتے ہوئے ماں اس لڑکی کی تیز تیز لیکن اکھڑی اکھڑی گفتگو کو غور سے سنتی رھی۔ لڑکی خوش تھی که کوئی تو اسکی بات سن رہا ہے اور وہ جوش میں آکر دھیمے لہجے میں بولتی گئی:

«میرے بابا کہتے ہیں کہ یہ سب کچھہ خراب فصل کی وجھہ سے ہو رہا ہے۔ دو برس سے زمین میں کچھہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ بالکل بنجر پڑی ہے اس لئے ہمارے کسان اتنے گر گئے ہیں۔ گاؤں کے جلوسوں میں نه جانے کیا کیا چیخنے اور لڑتے ہیں۔ ایک دن واسیو کوف کا سامان قرض کی علت میں نیلام کیا جا رہا تھا تو اس نے سر پنچ کے منہه پر کس کے طمانچہ مارا! بولا یہ قرض بھی لینے جاؤ ...»

دروازے کے باہر بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی۔ ماں نے میز کو پکڑ کر اپنے آپ کو سنبھالا۔

نیلی آنکھوں والا کسان اندر داخل ہوا اور ٹوپی اتار<u>ہے</u> بغیر بولا:

«تمهارا بکس کهان هے؟»

اسنے بکس کو آسانی سے اٹھاکر ھلایا \_

«خالی ہے ۔ مارکا، ذرا انہیں میر ہے گھر تک پہونچا دینا ۔» پیچھے پلٹ کر دیکھے بغیر وہ چلا گیا ۔

«رات یہیں ره رهی هو؟» لؤکی نے سوال کیا \_

«هان ـ جهالر اور بیلین لینے آئی تھی۔۔مین وہی خریدتی ہوں...»

«یہاں یہ سب نہیں بناتے۔ تنکووا اور دریانو میں لوگ بناتے هیں، یہاں نہیں» لڑکی نے سمحھایا۔

«كل وهان جاؤن كى...»

چائے کے پیسے ادا کرنے کے بعد ماں نے لڑکی کو تین کوپک اوپر سے دیدئے۔ لڑکی خوش ہو گئی۔ دونوں باہر نکلے۔ لڑکی ننگے پاؤں تیزی سے گیلی زمین پر چلنے لگی۔

«اگر کہو تو میں دریانو جاکر عورتوں سے کہدوں که بیلیں، جھالر وغیرہ یہیں لے آئیں، وہ بولی ۔ «وہ لوگ یہیں جائیں گی اور تم جانے سے بچ جاؤگی کافی دور ھے۔ بارہ ورسٹ ند،،»

«تم فكر مت كرو» ماں نے اسكا ساتهه دينے كے لئے رفتار تيز كر دى۔ تهندى هوا نے اسے بشاش كر ديا اور اس كے دل ميں ايك مبهم سا اراده ييدا هونے لگا۔ يه اراده آهسته آهسته اور غير يقينى طور پر بڑهتا رها اور اسے اور تيزى سے بڑهانے كے لئے ماں اپنے آپ سے سوال كرتى رهى:

«كيا كرنا چاهئے؟ اگر ميں هر بات صاف صافى كهه ڈالتى هوں تو...»

تاریکی چها چکی تهی اور هوا میں خنکی تهی – جهونپڑوں کی کهڑکیاں سرخ روشنیوں سے چمک رهی تهیں – خاموشی میں کچهه چیخیں اور گائے بیلوں کی آوازیں سنائی دے رهی تهیں – سارا گاؤں کسی خوفناک اور تکلیفدہ فکر میں ڈوبا هوا تها – «لو هم آ گئے» لڑکی نے کہا – «رات گزارنے کے لئے بڑی

خراب جگہ پسند کی تم نے بہت غریب کسان ھے بیچارہ ۔» اسی نے درواز مے کو ٹٹولا۔ پھر دورازہ کھول کر سر انسر کرکے جلائی:

«تاتیانا چچ**ی!**»

پهر وه چلی گئی۔

«خدا حافظ!» تاریکی میں سے اسکی آواز آئی۔

<sup>•</sup> ورسٹ \_ روس کا مسافت کا پیمانه جو تقریبا دو تہائی میل کی برابر ہے \_

ماں نے دھلیز پر قدم رکھا اور اپنا ھاتھہ آنکھوں تک اونچا کیا تاکہ جھونپڑی کے اندر اچھی طرح دیکھہ سکے۔ جھونپڑی میں گنجائش بہت تھوڑی تھی لیکن وہ ایک نظر ھی میں اسکے صاف ستھر مین سے متاثر ھو گئی۔ ایک نوجوان عورت نے چولھے کے ایک کونے سے اسکی طرف دیکھا، کچھہ بولے بغیر سر ھلایا اور پھر ایک بار پرے ھٹ گئی۔ چراغ میز پر جل رھا تھا۔

جہونیڑی کا مالک میز سے لگا بیٹھا اپنی انگلیوں سے میز کو بجا رہا تھا اور اسکی نظریں ماں کی آنکھوں کی تلاشی لیے رہی تھیں ۔

«اندر آجاؤا» کچهه دیر ئهرکر اس نے کہا۔ «تاتیانا، ذرا پیتر کو تو بلا لاؤ اور هال ذرا جلدی کرنا۔»

عورت ماں کی طرف دیکھے بغیر چلی گئی جو مرد کے مقابل والی بنچ پر اپنی جگه سنبھال چکی تھی اور اردگرد نظریں دوڑا رھی تھی۔ اسکا سوٹ کیس کہیں دکھائی نه دیتا تھا۔ جھونپڑی میں بیزارکن خاموشی چھائی ھوئی تھی جو کبھی کبھی بتی کے بھڑک اٹھنے سے ٹوٹ جاتی تھی۔ کسان کے ماتھے پر بل پڑے ھوئے تھے اور چہر مے پر فکر مندی کے آثار تھے۔ وہ چہرہ کبھی ماں کی نظروں کے سامنے آتا اور کبھی کچھه دھندلا سا جاتا تھا اور ماں اس سے کچھه جھنجھلا سی رھی تھی۔

«کہاں ھے میرا سوٹ کیس؟» اسنے بلند آواز میں یکایک دریافت کیا جس پر اسے خود بھی حیرت ھوئی۔

کسان نے اپنے کندھے ھلا دئے۔

«کھوٹے گا نہیں» وہ دبی زبان میں بولا۔ پھر آھستہ سے کہا «وھاں اسٹیشن پر میں نے جان کے، تاکہ وہ لڑکی اسے سن

لے، یہ کہا تھا کہ وہ خالی ھے لیکن خالی نہیں ھے۔ کافی وزنی ھے۔»

«تو کیا ہوا؟» ماں نے پوچھا ــ

وہ اٹھہ کھڑا ہوا اور اسکے پاس آیا اور جھک کر اسکے کان میں آہستہ سے کہا:

«تم اس آدمی کو جاننی هو؟»

«هاں!» ماں نے بے جهجک جواب دیا حالانکہ اس کے لئے یہ سوال بہت هی اچانک اور غیر متوقع تھا۔ ایسا معلوم هوتا تھا گویا اس ایک مختصر لفظ نے اندر سے هر چیز کو روشن کر دیا هے اور اسکی وجہ سے هر بات صافی هو گئی هے۔ اس نے اطمینان کا سانس لیا اور جم کر بنچ پر بیٹھہ گئی۔ کسان مسکرایا۔ «میں اسی وقت تاڑ گیا تھا جب تم نے اسے وهاں اشارہ کیا تھا اور اس نے اسکا جواب دیا تھا۔ میں نے اس سے کان میں پوچھا تھا۔ کیا تم اس سے کان میں کھڑی ہے؟»

«اور اس نے کیا جواب دیا؟» ماں نے تیزی سے پوچھا۔
«اس نے؟ اس نے جواب دیا که هم لوگ بہت هیں، بے انتہا!»
کسان نے سوالیه انداز سے مہمان کی طرف دیکھا اور پھر
ایک بار مسکراکر کہنے لگا:

«بڑا مضبوط شخص هے اور بہادر بهی۔ صاف صاف کہدیا که میں هوں ۔ جو کچهه اسے کہنا هوتا هے برابر کہتا هی جاتا هے چاهے وہ لوگ اسے کتنا هی ماریں پیٹیں…»

اسکی آواز سے جو که کمزور اور مذہدب تھی ماں زیادہ سے زیادہ مطمئن ہوتی گئی اور اسکی صاف دلانه نگاھوں کا بھی اسپر اثر ہوا جو اسکے غیر مکمل سے چہر ہے میں سے جھانک رھی تھیں ۔ آھسته آھسته اسکی اداسی اور خطر مے کا احساس ریبن کے لئے بےپناہ خلوص اور ہمدردی میں تبدیل ہو گیا ۔

«مردود! شیطان!» وه شدید غصب کی حالات میں چلا اٹھی اور رونے لگی۔

کسان نے نڈھال اور غمگین ہوکر سر ہلا دیا اور وہاں سے اٹھہکر دوسری طرف چلا گیا ــ

«دیکھو تو ذرا ہمار سے عہدیداروں کے مددگار کس نا معقول قسم کے لوگ ھیں!»

وہ دوبارہ ماں کی طرف پلٹا اور آہستہ سے بولا:

«میرا خیال ہے کہ سوٹ کیس میں اخبارات ضرور ہونگے ــ کیوں ٹھیک ہے نا؟»

«ہاں» ماں نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے سادگی سے جواب دیا ۔ «میں اسی کے لئے لا رہی تھی۔»

کسان کی بھویں تن گئیں اور کونے میں نظریں گاڑکر دیکھتے ہوئے اس نے اپنی ڈاڑھی کو مٹھی میں پکڑ لیا۔ آخرکار وہ بولا:

«وہ سب اخبار اور کتابیں ہم تک بھی پہنچ گئی تھیں۔ اور ہم اس تحدی کو جانتے ہیں۔ ہم اس سے ملتے تھے۔» وہ کا اور ایک لمحے کے لئے سوچنے لگا۔

«اب تم اس کا ـــسوځ کیس کا کیا کروگی؟» اس نے پوچھا ــ ماں نے اسکی طرف دیکھا جیسے آزمانا چاہتی ہو اور بولی: «تمہار مے پاس چہوڑ جاؤںگی!»

اس نے احتجاج نہیں کیا اور نه اسے کوئی حیرانی هوئی ۔ «همار مے یاس ...» اس نے دهرایا ۔

سر کے اشار مے سے پسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے وہ بنج پر بیٹھه گیا اور اپنی انگلیوں کو اپنی ڈاڑھی میں پھیرنے لگا ماں کے ذہن میں اس وحشیانه سلوک کا منظر منڈلا رہا تھا جو ریبن کے ساتھه کیا گیا تھا اور جو سنگدلانه اصرار کے

ساتهه اسکے دماغ میں برابر آئے رہا تھا۔ اسکے تصور نے اسکے ذہن سے دوسرے سارے خیالات بھگا دئے تھے۔ درد و غم اور غصے کے جذبات نے اور تمام احساسات پر غلبه پا لیا تھا اسلئے وہ سوٹ کیس یا کسی اور چیز کے بارے میں سوچنے کے قابل نه رهی تھی۔ اسکے آنسو تھمنے کا نام هی نہیں لیتے تھے لیکن اسکے چہرے سے سختی ٹپک رهی تھی اور اسکی آواز بھرائی هوئی نه تھی جبکه اس نے کہا:

«خدا کرمے ان پر قہرنازل ہو اسلامے کہ وہ انسانوں کو خاک میں گسیٹتے، انہیں مارتے پیٹتے اور لوٹتے ہیں۔»

«وہ بہت مضبوط ہیں، بہت مضبوط» کسان نے آہستہ سے جواب دیا ــ

«اور کہاں سے انہیں یه طاقت مل جاتی هے؟» ماں نے مایوسی سے کہا ۔ «یه طاقت هم هی سے ملتی هے ۔۔ هم عام انسانوں سے ۔۔ هاں هر چیز همیں سے ملتی هے ۔۔»

وہ اس محبت آمیز لیکن پر اسرار سے چہر مے والے کسان پر کچھہ جھنجھلا سی رہی تھی۔

«هان» اس نے لمبا سانس لے کر کہا۔ «بہیا...»

یکایک وہ درواز ہے کی طرف جھکا اور اس نے اپنے کان کھڑے ہے کر دئے۔

«وه لوگ ۲ رهے هیں» اس نے بہت آهسته سے کہا۔ «کون؟»

«دوست... معلوم تو ایسا هی هوتا هے!..»

اسکی بیوی داخل هوئی اور اسکے پیچھے ایک کسان، جس نے اپنی ٹوپی کونے میں پھینک دی اور تیزی سے جھونپڑی کے مالک کی طرف بڑھہ گیا۔

«کیا بات هے؟» اس نے پوچها \_

پہلے کسان نے سر ھلا دیا ۔

«استیپان!» اسکی بیوی چولهے کے پاس سے، جہاں کھڑی تھی، بول الھی ۔ «مہمان سے کھانے کے لئے تو پوچھه لو۔»

«نہیں شکریه بہن ۔ » ماں نے کہا ۔

دوسرا کسان مان کے قریب آیا اور تیزی سے پہلی پہلی آواز میں بولا:

«میں اپنا تعارف تو کرا دوں ۔۔۔ میرا نام پیتر یگوروف ریابینن لیکن لوگوں نے میرا نام سوا رکھدیا ھے۔ میں تمہاری سرگرمیوں کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات رکھتا ھوں ۔ مجھے پڑھنا لکھنا بھی آتا ھے اور میں کچھه بہت ٹھس بھی نہیں...» اس نے ماں کا بڑھا ھوا ھاتھه اپنے ھاتھه میں لے لیا اور

اس نے ماں کا بڑھا ہوا ہاتھہ اپنے ہاتھہ میں لے لیا اور میزبان کی طرف پلٹا ــ

«دیکها تم نے استیبان!» اس نے کہا – «میرا خیال هے واروارا نکولائیونا کافی همدرد عورت هے – لیکن اسکا کہنا هے که یه سرگرمیاں احمقانه اور مضرت رسان هیں – کہتی هے که نوجوان اور طالب علم لوگوں کے دماغوں میں حماقت ٹھونس رهے هیں – لیکن تم اور میں دیکھه رهے هیں که آج جس کسان کو انہوں نے گرفتار کیا هے وہ ایک سو فی صدی کسان تھا اور اب ادهر دیکھو — ایک ادهیر عمر کی عورت دیکھنے میں کھاتے پیتے لوگوں میں سے بھی نہیں معلوم هوتیں – معاف کرنا میں اگر پوچھوں که تمہارا کس طبقے سے تعلق هے؟»

وہ سانس روکے بغیر تیزی سے اور صاف صاف بولتا جا رھا تھا، اسکی ڈاڑھی قدرے ھل رھی تھی اور اس نے اپنی آنکھیں ماں کے چہرے پر گاڑدیں تھیں ۔ اسکے کپڑے تار تار اور بوسیدہ تھے اور بال جیسے چٹائی بن گئے تھے جیسے وہ کچھہ ھی دیر پہلے اپنے دشمن سے مقابلہ کرکے آیا ھو اور اس مقابلے میں اسے

یچهاژنے پر خوشی بھی هو رهی هو ۔ ماں کو فورا می اسکے انداز بسند آگئے کیونکه وہ صاف صاف اینے دل کی باتین کہتا جا رہا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اسکے چہرہے کی طرف دیکھا جبکہ وہ اسکے سوال کا جواب دمے چکی تھی۔ اسکے بعد اس نے بھر ایک بار ھاتھہ ملایا اور ایک بےحان سا قرقریہ لگایا۔ «بہت صاف سیدھا کام ھے استیبان» اس نے کہا۔ «بڑا اجہا کام ـ میں نے تم سے نہیں کہا تھا که یه عوام هی کا پھیلایا هوا ھے؟ لیکن وہ نیک بخت عورت وہ تم سے کوئی سچی سچی بات نہیں کہتی۔ اسکا خود کا نقصان ہوگا اگر وہ سچی سچی بات تم سے کہدمے \_ کہنے کی بات نہیں لیکن میں اسکی عزت کرتا ھوں۔ کافی اچھی ھے اور ھماری مدد کرنا چاھتی ھے۔اپنے آپ کو کوئی گزند یہونچائے بغیر لیکن عام لوگ وہ تو بےتکان ایسے کام میں کود بڑتے ہیں۔ اور انہیں گزند یا نقصان کی کوئی برواہ نہیں ہوتی۔ ان کے لئے فرق کیا پؤتا ہے؟ عمر بھر نقصان اٹھاتے ھیں ۔۔ ھر کام میں، چاھے کوئی ھو، انہیں ٹھیس ھی یہونچتی ھے۔ ان کے لئے دنیا میں منھہ چھپانے کو کوئی جگہ نہیں ۔۔۔ صرف ایک ہی لفظ سنا کرتے ہیں، رک جاؤ،۔ چاہے وہ کسی بھی راستے پر کیوں نه جا رهے هوں۔»

«اچها اچها!» استیپان نے گردن هلائی اور فورا هی بولا۔ «انهیں سوٹ کس کی بڑی فکر ہے۔»

پیتر نے جان بوجھہ کر ماں کی طرف دیکھتے ہوئے آنکھہ سے اشارہ کیا۔

«فکر نه کرو» اس نے تسلی کے انداز میں کہا۔ «هر چیز ٹھیکک هو جائیگی ماں۔ تمہارا سوٹکس میرے گھر هے۔ آج جب اس نے تمہارے بارے میں بتایا که تم بھی اس کام میں الجھی هوئی هو اور اس آدمی کو جانتی هو۔ میں نے اس سے کہدیا دیاد

رکھنا۔۔۔استیپان! جلدی سے اس طرح کے معاملے میں کسی چیز پر پھسل نه پڑو،۔ لیکن معلوم هوتا هے که جب هم تمہارے برابر هی وهاں کهؤ م هوئے تهے تو تم نے اندازه لگا لیا تها که هم کون هیں۔۔۔کسی ایماندار آدمی کو دیکھه کر اسے پہچاننا مشکل کام نہیں هے۔ سچ بات تو یه هے که ایسے بہت سے آدمی همیں نہیں نظر آتے۔۔ اپنے سوٹ کس کی فکر نه کرو...»

وه اسکے برابر بیٹھہ گیا اور سوالیہ انداز میں اسکی طرف دیکھا۔

«اگر ان سب چیزوں سے جو اسکے اندر هیں تم پیچها چهؤانا چاهتی هو تو همیں تمہاری مدد کرتے هوئے بڑی خوشی هوگی۔ هم ان کنابوں اور کاغذات کو استعمال کر سکنے هیں...»

«یه تو ان سب چیزوں کو همار بے پاس چهوڑ دینا چاهتی هیں» استیبان نے کہا ــ

«اچھی بات ھے ماں! ھر چیز کے لئے ھم جگه نکال لیں گے۔» وہ ایک مختصر قہقہے کے بعد اچھل کر کھڑا ھو گیا اور پھر فرش پر ٹہلنے لگا۔

«قسبت اچھی ھے۔ بات کچھ زیادہ عجیب نہ سہی۔ بس رسی جو ایک جگه سے ٹوٹ گئی تو دوسری جگه رک گئی۔ یه ٹھیک بھی ھے۔ اخبار بہت اچھا ھے ماں اور اس سے کام بھی نکل جاتا ھے۔ لوگوں کی آنکھوں پر سے پٹیاں ھٹا دیتا ھے۔ کھاتے پیتے لوگ اسکی زیادہ قدر نہیں کرتے۔ میں ایک عورت کے لئے جو یہاں سے کافی دور رھتی ھے، بڑھئی کا کام کرتا ھوں۔ کافی اچھی ھے، اسکا ممنون ھونا چاھئے که وہ کتابیں ھیں دیتی ھے بعض وقت ایسی چیزیں بھی پڑھنے میں آ جاتی ھیں جو صحیح معنوں میں آنکھیں کھولنے والی ھوتی ھیں۔ بہر حال ھم اسکے ممنون ھیں۔ لیکن ایک بار میں نے یہ اخبار اسے دکھایا اور وہ چیز

257

اسكے دل ميں بيٹهه گئى۔ رايسى چيزين مت يؤها كرو بيتر!، اس نے کہا ایہ مدر سوں کے چند بیوقوف لڑکے هیں جو اس طرح کی چیزیں لکھا کرتے هیں۔ اور تم اسے پڑھهکر اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالوگے -- جیل اور سائبیریا، اس نے کہا -»

یهر ایک بار وه کچهه یوچهنے سے پہلے خاموش هو گیا۔ «آج وه جو آدمی تها ـــ مان کیا وه تمهارا رشتهدار هے؟» «نہیں» ماں نے جو آب دیا \_

بیتر نے مسکراکر اینا سر ہلا دیا گویا کسی چیز کی اسے بہت خوشی ھے۔

«میرا , شتهدار نه سهی لیکن میں بهت دنوں سے اسے جانتی ھوں اور بھائی کی ــ بڑے بھائی کی ــ طرح اسکی عزت کرتی ھوں ۔» ماں نے جلدی سے اپنی بات میں مزید اضافه کیا ۔ گویا ریبن کی رشتهداری سے انکار کر کے اس نے کوئی غلطی کی ہو ۔ اسے اپنے احساس کے لئے صحیح الفاظ نه مل سکے اور یه بات اتنی تکلیف ده تهی که وه پهر ایک بار رونے لگی۔ ایک بوجهل، منتظر سی خاموشی جهونیژی مین چهائی هوئی تهی ـ بیتر اس طرح سر جهکائے کہڑا رہا گویا وہ کچھہ سن رہا ہے۔ استیبان اینی کہنیوں کو میز پر ٹکائے بیٹھا تھا۔ اسکی بیوی چولھے کے یاس جهکی هوئی تهی اور ماں اس عورت کی ان نظروں کو جو اسکے چہر مے پر گؤ گئی تھیں محسوس کر رھی تھی۔ خود ماں نے بھی اس نوجوان عورت کے چہر مے پر نظریں دوڑائیں جو سانولا اور بیضوی تھا۔ اس کی ناک ستواں اور ٹھوڑی مضبوط تھی اور اسکی سبزی مائل آنکھوں میں بلا کی تیزی اور ذھانت تھی۔ «تو وہ تمہارا دوست ھے» بیتر نے آھسته سے کہا۔ «آدمی

سمجهدار هے۔ اپنے متعلق بڑی اونچی رائے رکھتا ہے، اور ٹھیک بھی ھے۔ اسے کہتے ھیں مرد تاتیانا! اور تم کہتی ھو...» «شادی شده هے کیا؟» بیچ میں تاتیانا مخل هوئی اور اپنے چھوٹے سے منهه میں اپنے لبوں کو بھینچ لیا۔

«رنڈوا هيه ماں نے مغموم انداز ميں كها ــ

«اسی لئے اتنا جری ہے» تاتیانا نے زوردار لیکن مترنم آواز میں کہا ۔ «ایک شادی شدہ شخص ایسا راسته نہیں اختیار کر سکتا ۔ ڈرتا ہے ۔ »

«میر مے بار مے میں کیا ارشاد؟» پیتر نے کہا۔ «میں شادی شدہ نہیں هوں؟»

«هونهه براوسی» عورت نے شرارت سے مسکراکر اسکی نظروں سے نظریں هٹا کر کہا ۔ «تم کرتے کیا هو؟ صرف باتونی هو اور کبھی کبھار ایک آدهه کتاب پڑهه لیتے هو بس ۔ تمہار مے اور استیپان کے کسی تاریک گوشے میں اس طرح کھس پھس کر لینے سے لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں پہونچ سکتا ۔»

«بہت سار ہے لوگ میری باتوں کو سنتے ھیں» کسان نے آھسته سے احتجاج کیا جیسے عورت کے الفاظ سے اسے تکلیف ھوئی تھی۔ «یه کہا جا سکتا ھے که میں یہاں خمیر کی طرح اندر کام کرتا ھوں۔ لیکن تمہیں یه نه کہنا چاھئے که…»

استیپان نے خاموشی سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور پھر اپنا سر جھکا لیا۔

«کسان کو شادی کرنے کی کیا ضرورت؟» تاتیانا نے دریافت کیا ۔ «اسکو عورت کی اس لئے ضرورت ہے کہ اسکے لئے کام کر ہے ۔ لیکن وہ بھی کوئی کام میں کام ہے!»

«کیا تمہار مے لئے کافی کام نہیں ہے؟» استیپان نے بے رس لہجے میں کہا ــ

«اس کام میں کوئی سمجهه کی بهی بات نظر آتی هے؟ زندگی بهر نیم فاقوں کی حالت میں ایک دن کے بعد دوسرا دن کائنا۔

٤٤٨

اگر بال بچے هوں تو ان کی دیکهه بهال بهی نہیں هو سکتی کیونکه سر کهجانے کی بهی فرصت نہیں ملتی، حالانکه روٹی تب بهی نہیں ملتی ۔»

وہ ماں کے قریب گئی اور اسکے پاس بیٹھہ گئی۔ وہ مسلسل بولتی رہی لیکن اسکی آواز میں شکایت یا غم نہیں تھا۔

«میرے دو بچے تھے۔ ان میں سے ایک کے بدن پر اہلتا هوا پانی گر پڑا تھا اس وقت صرف دو سال هی کا تھا۔ دوسرا مرده پیدا هوا۔ اپنے وقت سے پہلے۔ سب کچھہ اسی بدبخت کام کی بدولت۔ اس کام سے مجھے کبھی کوئی خوشی بھی میسر هوئی؟ میں تم سے سچ کہتی هوں که کسان کے لئے شادی کرنا بے کار هے۔ اچھے خاصے بلاکسی جو کھم کے ٹھیک زندگی بسر کر سکتے هیں۔ کر سکتے هیں۔ بہتر زندگی کے لئے کوشش کر سکتے هیں۔ لیکن خود اپنے هاتھوں میں زنجیریں ڈال لیتے هیں۔ اس وقت لیکن خود اپنے هاتھوں میں زنجیریں ڈال لیتے هیں۔ اس وقت لیکن خود اپنے هاتھوں میں زنجیریں ڈال لیتے هیں۔ اس وقت ٹھیک کہه رهی هوں نا ماں؟»

«بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو» ماں نے کہا۔ «ٹھیک ہی کہہ رہی ہو ۔ رہی ہو ۔ ورنہ اس زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی...» «تمہارا آدمی ہے؟»

«مر گیا ــ میرا ایک لؤکا هے...»

«تمهار بے ساتھه رهتا هے؟»

«جیل میں هے» ماں نے کہا۔

جیسے هی اس نے یه الفاظ کہے ماں کو غرور کا احساس هوا اس پہلے یه خیال اسکے دل کو سخت تکلیف پہونچاتا تھا۔

«یه دوسری مرتبه هے که اسے جیل میں ڈال دیا گیا۔ سب کچهه اس لئے که اس نے خدا کی سچائی کو لوگوں کے دلوں میں بویا تھا۔ نوجوان ،خوبرو اور هوشیار لڑکا هے۔ وهی تھا

جسے تمہار ہے اخبار کا خیال آیا، اور وہی ہے جس نے میخائلو ایوانووج کو صحیح راستہ پر لگایا حالانکہ میخائلو اس سے دگئی عمر کا ہے۔ بہت جلد میر ہے بیٹے پر مقدمہ چلایا جائے گا اور اسے سائبیریا بھیج دینگے ۔ لیکن وہ بھاگ کھڑا ہوگا اور یہاں واپس آ جائے گا تاکہ اپنے کام کو جاری رکھہ سکے...»

جیسے جیسے وہ کہتی جا رھی تھی احساس غرور اسکے سینے میں جاگتا جا رھا تھا اور ایک ھیرو کے تصور کو اسکے ذھن میں ابھار رھا تھا جسکا مطالبہ تھا کہ اسے الفاظ کا جامہ پہنایا جائے۔ اس تاریکی کے مقابلے کے لئے جو اس نے اس دن دیکھی تھی، ایسی تاریکی جسکا بھیانک احساس اور جسکی شرمناک زیادتیاں اسکے ذھن کو اپنا شکار بنائے ھوئے تھیں، ضروری تھا کہ وہ کسی معقول اور روشن شئے کو اپنے سامنے لا کے کھڑا کر ہے۔ غیر شعوری طور پر اپنی صحت مند روح کے مطالبات کے سامنے جھکتے ھوئے اسنے ان تمام چیزوں کو ایک جگہ جمع کر لیا جنہیں وہ پاکیزہ اور مقدس سمجھتی تھی اور پھر انہیں ایک عظیم الشان شعلے میں تبدیل کر دیا جسکی روشنی نے خود اسکی عظیم الشان شعلے میں تبدیل کر دیا جسکی روشنی نے خود اسکی

«اسکے جیسے بہت سے آدمی هیں اور دن بدن زیادہ هوتے جاتے هیں اور اپنی آخر زندگی تک وہ آزادی اور سچائی کے لئے لؤتے رهینگے...»

اس نے احتیاط کا خیال ھی چہوڑ دیا اور اگرچہ اس نے کسی کا نام نہیں لیا لیکن اس پوشیدہ کام کے بارے میں جو حرص اور لالچ کی بیڑیوں سے عوام کو چھڑانے کے لئے کیا جا رہا تھا، اس نے وہ سب کچھہ کہدیا جو وہ کہنا چاھتی تھی۔ جب اس نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو اسے دل و جان سے عزیز تھے تو اس نے اپنے الفاظ میں اپنی اس محبت کی ساری توانائی

اور شدت سموری جو زندگی کے گوناگوں مصائب کی وجه سے عمر کے اس پخته دور میں اسکے دل میں پہلی پہولی تھی۔ اور اس نے خود بھی بہت مسرت کے ساتھه ان لوگوں کو جو اسکے ذھن کے پردے پر ابھر رھے تھے، اپنے احساس سے منور اور جاوداں ھوتے دیکھا۔

«اور اس طرح یه کام ساری دنیا میں هو رها هے، سار ہے شہروں میں، هر جگه جہاں کہیں بھی اچھے لوگ موجود هیں، اسکی کوئی حد نہیں، اسکا کوئی حساب نہیں، کام بڑھتا هی جاتا هے اور بڑھتا هی جائےگا یہاں تک که فتح کا وقت آ پہونچے...» اسکی آواز میں تسلسل تھا اور الفاظ کی تلاش میں اسے کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑ رها تھا ۔ الفاظ اسکی تبناؤں کی لڑی میں پروئے جا رهے تھے تاکه اسکے دل پر اس دن کے خون اور میں پروئے جا رهے تھے تاکه اسکے دل پر اس دن کے خون اور باتوں سے جو اس نے چھیڑی تھیں بےحد متاثر سے هو گئے تھے۔ وہ اسکے چہرے پر اپنی آنکھیں گاڑے خاموش بیٹھے تھے اور ماں اپنے قریب بیٹھی هوئی عورت کے سانس کے زیروبم کو سن وہ اس یہ اور یہ سب کچھه اسکے اس عقیدہ کو مضبوط کر رهی تھی۔ اور یه سب کچھه اسکے اس عقیدہ کو مضبوط کر رها تھا جسکا اظہار وہ اپنے الفاظ میں اور ان لوگوں سے کئے هوئے وعدوں میں کر رهی تھی...

«سارے لوگ جو مصیبت کی زندگی گزارتے هیں، وہ سب جو ظلم اور ضرورت سے نڈهال هوکر رہ جاتے هیں۔ ان سب کو ان لوگوں کے ساتھہ جا ملنا چاهئے جو جیلوں میں سڑتے اور عوام کی خاطر جانلیوا ظلم کے آگے اپنے کو قربان کر دیتے هیں۔ اپنے بارے میں بغیر کچھه سوچے وہ سارے انسانوں کی مسرت اور خوشی کا راسته همیں دکھا جاتے هیں۔ بلا کسی

مكر و فريب كے ـــوه كهتے هيں راسته كتهن هے، ــاور اس راسته پر چل پڑنے كے لئے كسى پر جبر نهيں كرتے ـ ليكن ايك بار جب كوئى انسان ان كے ساتهه هو جاتا هے تو پهر كبهى ان كا ساتهه نهيں چهوڑتا اس لئے كه وه ديكهتا هے كه يهى ايك راسته هے، دوسرا كوئى نهيں...»

وہ خوش تھی که وہ ایک ایسا کام کر رھی ھے جسے وہ ایک عرصه دراز سے کرنا چاھتی تھی۔۔وہ خود ھی لوگوں سے سجائی کے متعلق باتیں کر رھی تھی!

«سیدهے سادے آدمیوں کو ایسے لوگوں کے ساتھہ ساتھہ چل پڑنے میں پریشان نه هونا چاھئے۔ ایسے لوگ چھوٹے موٹے فایدوں سے مطمئن نہیں هوا کرتے وہ اسوقت تک نہیں رکتے جب تک که وہ ساری برائیوں، دهوکوں اور لالچ سے لوگوں کو نجات نه دلا دیں ۔ اسوقت تک اپنے هاتھه باندهه لینے کے لئے تیار نہیں هوتے جب تک که سارے لوگ ایک نه هو جائیں اور ایک آواز سے نه پکار اٹھیں۔ اب میں مالک هوں اب میں خود هی قوانین بناؤںگا جو سب کے لئے ایک سے هونگے،!»

ایک دم تهکن محسوس کرکے اس نے بات بند کر دی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اسے پوری طرح اطمینان ھو گیا که اسکے الفاظ ضائع نہیں گئے۔ کسان اسکی طرف امید اور آس سے دیکھتے رھے۔ پیتر نے اپنے ھاتھہ سیتے پر رکھہ لئے اور آنکھیں میچ لیں، اسکے ھونٹوں پر مسکراھٹ دوڑ گئی۔ استیبان نے اپنی ایک کہنی میز پر رکھی۔ اسکا سارا جسم آگے کو اس طرح جھکا ھوا تھا گویا اب بھی وہ باتیں سن رھا ھو۔ اسکا چہرہ سایہ میں تھا اور اسی وجھہ سے اس وقت پہلے سے زیادہ مکمل معلوم ھو رھا تھا۔ اسکی بیوی جو ماں سے لگی بیٹھی تھی، اپنی کہنیوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھہ کر فرش کی طرف دیکھہ رھی تھی۔

«ایسا هی هے» پیتر نے سانس روک کے کہا اور وہ آهسته سے بنج پر بیٹهه گیا۔

استیپان نے کمر سیدھی کی، اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور اپنے ھاتھوں کو اس طرح اٹھایا گویا که وہ سب سے بغل گیر ھونا چاھتا ھے۔

«اگر ایک بار اس کام میں پڑ گئے» اس نے سوچ کر کہنا شروع کیا۔ «تو اس کو پورے دل و جان سے کرنا پڑےگا۔» «هاں بےشک۔ پیچھے پلٹنے کی بات هی نہیں!..» پیتر نے سوچ میں پڑ کر کہا۔

«ایسا معلوم هوتا هے جیسے یه بات بڑمے پیمانے پر شروع هو گئی هے» استیپان نے بات جاری رکھی – «عالمگیر بیمانے برا» بیتر نے اضافه کیا ۔

## 11

ماں دیوار کے سہارے ٹک گئی، سر پیچھے کی طرف کر لیا اور ان کے ان دھیمے پرسکون الفاظ کو سننے لگی جو وہ چیزوں کو پرکھنے اور جانچنے کے لئے استعمال کر رھے تھے۔ تاتیانا نے اٹھہ کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر بیٹھہ گئی۔ کسانوں کی طرف اس نے حقارت اور ناراضگی سے دیکھا تو اس کی سبزی مائل آنکھوں میں ایک سرد چمک پیدا ھو گئی تھی۔ دفعتا وہ ماں سے مخاطب ھوئی۔

«تم نے زندگی میں بڑے دکھہ اٹھائے ہوں گے» اس نے کہا ۔ «سو تو ہے» ماں نے جواب دیا ۔

«مجھے تمہاری ہاتیں بہت اچھی لگتی ھیں۔ تمہارے الفاظ دل کے تاروں کو چھیڑ دیتے ھیں۔ تمہاری باتیں سنتی ھوں تو سوچتی ھوں۔خدایا جس قسم کے لوگوں کے بارے میں یہ باتیں

کر رهی هے ان کی ایک جہلک دیکھنے کے لئے میں کیا کچھه نہیں کر سکتی! اور خود اس زندگی کی جھلک! یہاں کی زندگی میں کیا ھے؟ هم کیا هیں، بھیڑ بکریوں کا گله! میری هی بات لو، مجھے لکھنا پڑھنا آتا هے، کتابیں پڑھتی هوں اور بےانتہا سوچتی هوں که راتوں کو نیند نہیں موں کہ راتوں کو نیند نہیں آتی ۔ لیکن اس سے فایدہ کیا؟ اگر سوچنا بند کردوں تو بلاوجھه ختم هو جاؤںگی اور اگر سوچتی رهوں تب بھی وهی هوگا ۔»

باتیں کرتے وقت اس کی آنکھوں میں استہزا تھا اور کبھی کبھی یہ معلوم ہوتا تھا جیسے وہ اپنے لفظوں کو دھاگے کی طرح بٹ رھی ھے۔ کسان خاموش بیٹھے رھے، ھوا کھڑکیوں کے شیشوں سے ٹکراتی، چمنی میں دھیرہے دھیرہے سرسراتی، چھت پر گھاس پھوس کو اڑا رھی تھی۔ ایک کتا بھونکا۔ کبھی کبھی بارش کا ایک قطرہ کھڑکی سے آکر ٹکرا جاتا تھا۔ چراغ کی لو کانپی اور تقریبا ختم ھو گئی لیکن دوبارہ اور زیادہ تیزی اور استقامت سے جلنے لگی۔

«تمهاری باتیں سن کر میں سوچتی رھی۔ یہ ھے وہ مقصد جس کے لئے انسان پیدا ھوتا ھے! اور کتنی عجیب بات ھے که تمهاری باتیں سنیں تو ایسا لگا که مجھے یه سب کچھه پہلے ھی سے معلوم ھے! لیکن میں نے آج تک ایسی باتیں کبھی نہیں سنی تھیں اور نه میرے ذھن میں کبھی ایسے خیالات آئے تھے…»

«اب کچهه کها پیکر چراغ گل کر دینا چاهئے، تاتیانا» استیپان نے تیوری چڑھاکر آهسته سے کہا ۔ «ممکن هے لوگ سوچیں که آج رات کو چوماکوف کے گھر میں روشنی بہت دیر تک جلتی رهی ۔ همار ہے لئے تو کوئی بات نہیں لیکن همار ہے مہمان کے لئے یہ اچهی بات نہیں…»

تاتیانا اٹھهکر چو لھے کے پاس چلی گئی۔

«هان» پیتر مسکرایا۔ «آج کل بہت پہونک پہونک کر قدم رکھنا پڑتا ہے پڑوسی! یہ اخبار جس دن نظر آئیں گے اس دن...» «میں اپنے بارے میں نہیں سوچ رہا ہوں۔ اگر مجھے گرفتار بھی کر لیا تو کون بڑا نقصان ہو جائے گا۔»

اس کی بیوی نے میز کے پاس آکر کہا: «چلو، ہٹو یہاں سے۔»

وہ اٹھہ کر ایک طرف کو ہوگیا اور اسے کھانا لگاتے دیکھتا رہا ۔
«بھائی، ہماری تمہاری قیمت تو پانچ ٹکے ڈھیری ہے۔ اور
وہ بھی جب ڈھیری میں کم سے کم سو ہوں» اس نے طنز کے ساتھہ
مسکرا کر کہا۔

اس پر ماں کا دل دکھنے لگا۔ اسے دیکھه دیکھه کر ماں کو محبت آ رھی تھی۔ اپنی باتیں ختم کر چکنے کے بعد اسے ایسا محسوس ھو رھا تھا که اس دن کی گندگیوں سے اس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا ھے۔ وہ اپنے آپ سے خوش تھی اور ھر شخص کی طرف محبت سے دیکھه رھی تھی۔

«غلط خیال هے تمہارا میں ہے دوست» وہ بولی۔ «اس قیمت کو مت تسلیم کرو جو تمہارا خون چوسنے والوں نے تمہاری مقرر کی هیے۔ تمہیں خود اپنی قیمت لگانا چاهئے ۔ اصلی قیمت اس کی هے جو تمہار ہے اندر هے۔ اصلی قیمت وہ هے جو تمہار ہے دوستوں کی لگائی هوئی هے، دشمنوں کی نہیں۔»

«همار مے دوست هی کون هیں؟» کسان نے آهسته سے کہا۔ «دوست۔۔روٹی کے ایک ایک ٹکڑ مے پر تو هم همیشه لُڑتے رهتے هیں۔»

«لیکن میں کہتی ہوں عام لوگوں کے دوست ہوتے ہیں۔» «ممکن ہے لیکن یہاں نہیں ہیں» استیپان نے کچھہ سوچتے ہوئے جواب دیا۔

«تو پہر یہاں دوست پیدا کیوں نہیں کرتے؟»
استیپان نے جواب دینے سے پہلے ایک لمحے کے لئے کچھه
غور کیا:

«هونهه، کرنا تو یهی چاهنے ... »

«بیٹھو، کھانا تیاز ہے» تاتیانا نے سب کو بلایا \_

کھانا کھاتے وقت پیتر پھر رنگ میں آگیا۔ ماں نے جو ہاتیں بتائی تھیں اس کا اس پر بہت اثر تھا۔

«ماں تم صبح سویر مے هی چلی جانا تاکه کوئی دیکهه نه سکے» وہ بولا۔ «اور بس سیدهی دوسر مے اسٹیشن تک چلی جانا۔ قصبے کے اندر مت جانا۔ کرائے کی گهوڑا گاڑی اچهی رهے گی۔»

«کرائے کی گھوڑا گاڑی کیوں کریں ۔ میں خود جاکر چھوڑ آوں گا» استیبان بولا ۔

«نہیں، بالکل نہیں۔ اگر عہدہداروں نے کچھہ کہا تو کیا کروگے ۔۔۔ ، رات تمہارے یہاں بسر کی تھی؟، ،ھاں۔ رات میرے یہاں تھی،۔ ، اب کہاں ھے؟، ،میں اسٹیشن تک چھوڑ آیا ھوں،۔ ، آھا! تو تم نے اسے بھاگ نکلنے میں مدد دی!، اور پھر سیدھے جیل چلے جاؤگے۔ اتنی جلدی جیل جانے کا کوئی تک نہیں ھے۔ ھر چیز اپنے وقت پر ھوتی ھے۔ وہ مثل ھے نا کہ زار بھی اس وقت مرتا ھے جب اس کی موت آتی ھے۔ لیکن اب کیا ھے ۔۔ کہا جا سکتا ھے کہ رات یہاں کہیں رھیں۔ صبح گاڑی کرائے پر لی اور چلی گئیں۔ رات کو بہت سے لوگ آتے ھیں کرونکہ ھمارا گاؤں بڑی سڑک بر ھے…»

«اتنا گر کہاں سے سیکھا ھے پیتر؟» تاتیانا نے طنز سے پوچھا ۔

«هر چیز کرنے کا سلیقه هونا چاهئے پڑوسی» پیتر نے

گھٹنوں پر ہاتھہ مارتے ہوئے کہا ۔ «کبھی ڈرنا پڑتا ہے اور کبھی بہادری دکھانی یؤتی ھے۔ یاد ھے اخبار کی وجھه سے وگانوف كى كيا برى حالت كر دى تهى؟ اب تو روييه كا لالج دو تب بهى کتاب ہاتھہ میں نہیں لےگا! لیکن مجھہ پر بھروسہ کر سکتی ہو ماں میں بڑا چھٹا ہوا آدمی ہوں اور تمہار مے پرچے اور اخبار هر جگه تقسیم کر دوں گا ــجتنے چاهو اور جہاں چاهو ـ یه صحیح ھے کہ ممار ہے لوگ زیادہ تر انپڑھہ ھیں اور ڈر تے ھیں لیکن ایک وقت ایسا بھی آتا ھے کہ یہ سب کچھہ کئے بغیر , ھا نہیں جاتا ۔ اور ان پرچوں میں بالکل سچی باتیں لکھی ھیں ۔ بات یه هے: ذرا دماغ لڑانا پڑتا ہے۔ دو اور دو کو ملاکر چار بنانا هوتا هے۔ کبھی تو ایسا هوتا هے ان پڑهه لوگ پڑھے لکھے لوگوں سے زیادہ جلدی سمجھہ لیتے ہیں۔ خاص طور پر جب یڑھے لکھوں کے پیٹ بھی بھر ہے ھوں۔ میں ان علاقوں میں بہت یهرا هوں ۔ اور مین نے دیکھا بھی بہت کچھہ ھے۔ ہم انتظام تو کر ھی لیں گے لیکن ذرا دماغ لؤانا اور بڑی ھوشیاری سے کام لٰینا ہوگا۔ ورنہ شروع ہی میں پکڑے جائیںگے۔ عہد بے داروں کو بتہ چل گیا ھے کہ کسان اب وہ برانا کسان نہیں رہ گیا ھے۔ اب اس نے مسکرانا چھوڑ دیا ھے اور کسی قسم کی مروت بھی نہیں کرنا ۔ یعنی عام طور پر ایسا لگتا ھے که عہد دداروں سے ٹوٹ کر ادھر آجائےگا۔ تھوڑمے دن ھوئے اسمولیاکووا میں۔ یہیں نزدیک ایک گاؤں ھے ــ ٹیکس جمع کرنے کے لئے عهد مدار آئے۔ کسان لاٹھیاں لے کر کھڑ ہے ہوگئے! پولیس افسرنے بھی دو ٹوک بات کر دی ، تو زار کے خلاف اٹھہ کھڑ ہے ہوئے **ھ**و،حرامزادو!، اس نے چلاکر کہا۔ ایک کسان تھا۔۔نام تھا اسییواکن ــ اس نے فورا اٹھه کر جواب دیا ،تم بھی زار کے ساتھہ جہنم واصل ہو جاؤ۔ یہ کیسا زار ھے کہ ھمار ہے بدن سے

چیتھڑے بھی اتار لینا چاھتا ھے؟..، تو اب ایسی حالت ھو گئی ھے ماں! اسپیواکن کو ظاھر ھے پکڑکر لے گئے اور اسے جیل میں ڈال دیا ۔ لیکن اس کے الفاظ تو وھیں رہ گئے ۔ بچوں تک کو یاد ھے اس نے کیا کہا تھا ۔ اس کے الفاظ تو اب بھی زندہ ھیں اور فضا میں گونج رھے ھیں!»

اس نے کھایا کچھہ بھی نہیں لیکن تیزی سے دھیمے لہجے میں بولتا رھا۔ اپنی چمکتی ھوئی سیاہ آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھتا ماں سے کسانوں کی زندگی کے متعلق دل کھول کر باتیں کرتا رھا جیسے تھیلی میں سے تانبے کے سکے نکل نکل کر گررھے ھوں۔

استیپان نے دوبار ٹوک کر کہا: «کچهه کها بهی تو لو۔»

دونوں مرتبه پیتر نے روئی کا ٹکڑا اور چمچه اٹھایا اور پھر اپنے قصے بیان کرنے لگا۔ وہ یه سب کچهه اس آسانی سے سنا رها تھا جیسے کوئل کوکتی هے۔ کھانے کے بعد وہ دفعتا کھڑا ھو گیا اور دولا:

«اچها میرے جانے کا تو وقت ہو گیا! خدا حافظ ماں» اس نے ہاتھه ملاتے ہوئے کہا۔ «ہو سکتا ہے که ہم لوگ اب دوباره کبھی نه مل سکیں لیکن میں چاہتا ہوں که تم یه سمجهه لو که میرے لئے یه سب کچهه کتنا اچها تها۔ تم سے ملنا اور تمہاری باتیں سننا! پرچوں وغیرہ کے علاوہ کچهه اور بھی ہے اس سوٹ کیس میں؟ اونی شال؟ بہت ٹھیک۔ اونی شال۔ یاد رکھنا استیبان! یه ابھی ایک منظ میں تمہارا سوٹکیس لے ۲ ئےگا۔ چلو استیبان! خدا حافظ!..»

ہوا چہت پر سرسراتی چمنی میں شور پیدا کر رہی تھی اور کھڑکی پر بارش کے قطر مے پڑ رہے تھے۔ آتشدان کے اوپر

کی نشست پر سے کچھہ اوڑنے کی چیزیں اتار کر تاتیانا نے بئج پر بچھا دیں اور ماں کے لئے بستر تیار کر دیا۔

«بڑا زندہ دل نوجوان ھے» ماں نے کہا۔ دوسری عورت نے تیوری چڑھائی۔

«هنگامه بهت مچاتا هے لیکن اس سے کیا هوتا هے۔..
«تمهارا شوهر کس قسم کا آدمی هے؟» ماں نے دریافت
کیا ــ

«اچها هیے۔ کافی بهلا آدمی هیے۔ پیتا بالکل نہیں۔ هم دونوں کافی خوش هیں صرف یه هیے که کردارکا کمزور هیں...» یهر وہ سنبھل گئی۔

«اب کرنا کیا چاهئے؟» کچهه دیر بعد وه بولی – «لوگون کی بغاوت کا وقت نہیں آیا؟ ظاهر هے بغاوت کر دینی چاهئے! هر شخص یہی بات سوچ رها هے ۔ یه ضرور هے که هر شخص دل کی دل هی میں رکھے هوئے هے ۔ ضرورت یه هے که لوگ ذرا اونچی آواز میں سوچیں — لیکن کسی کو پہل کرنی هوگی ...»

بنچ پر بیٹھه کر اس نے دفعتا سوال کیا:

«تم کہتی ہو کہ کھاتے پیتے لوگوں کی نوجوان لڑکیاں بھی اس کام میں شریک ہو رہی ہیں۔ مزدوروں سے ملتی ہیں اور انہیں پڑھاتی ہیں۔ بھلا یہ کام ہو سکتا ہے ان سے؟ ڈرتی نہیں ہیں؟»

ماں کا جواب غور سے سن کر اس نے گہرا سانس لیا پھر اس نے آنکھیں جھکا لیں اور سر نیچا کرکے اپنی بات جاری رکھی:

«ایک کتاب میں میں نے ایک جمله لکھا دیکھا تھا۔۔ بےمعنی زندگی۔ پہلی هی نظر میں سمجهه گئی که اس کا مطلب

کیا ھے۔ اس طرح کی زندگی سے میں خوب واقف ھوں! معنی تو ھوتے ھیں مگر بیربط۔ جیسے گلےبان کے بغیر بھیڑ بکریاں۔ جیسے انہیں کوئی ایک ساتھہ جمع کرنے والا نہ ھو۔ اسی کو تو کہتے ھیں ہے معنی زندگی۔ اگر ممکن ھوتا تو میں ایسی زندگی سے که ایک بار مڑکر بھی نه دیکھتی۔ جب حقیقت نظر آ جاتی ھے تو کس قدر ناقابل برداشت حالت ھو جاتی ھے!» اس عورت کی سبزی مائل آنکھوں کی خشک سی چمک،

اس عورت کی سبزی مائل آنکھوں کی خشک سی چمک،
اس کے پتلے سے چہر ہے اور اس کے لہجے میں جو تکلیف اور
درد تھا ماں اسے سمجھہ گئی۔ وہ چاھتی تھی کہ اسے دلاسا دے،
اس کا دل بڑھائے۔

«جو کچهه کرنا هے اسے تو تم اچها خاصا سمجهتی هو، دوست ...»

«لیکن یه کافی نهیں ـ یه بهی تو جاننا ضروری هے که کیسے کیا جائے؟» تاتیانا نے آهسته سے بات کائی ـ «تمهارا بستر تیار هے ـ » د

وہ چولھے کے پاس جاکر کھڑی ھوئی سنجیدگی سے کچھہ سوچتی رھی۔ ماں کیڑے تبدیل کئے بغیر لیٹ گئی۔ وہ تھک کی چورچور ھو چکی تھی اور آھستہ آھستہ کراہ رھی تھی۔ تاتیانا نے چراغ بجھا دیا اور جب جھونپڑی میں تاریکی چھا گئی تو اس نے آھستہ آھستہ باتیں کرنا شروع کیں۔ اس کی آواز سن کی ایسا معلوم ھو رھا تھا جیسے وہ تاریکی کے سپاٹ چھر سے سے کوئی چیز پونچھہ رھی ھے۔

«اچها تو تم دعا بهی نهیں پڑھتیں۔ میں بهی خدا کو نهیں مانتی اور نه معجزوں کو۔.»

ماں نے بے چینی سے بنج پر پہلو بدلا۔ کھڑکی سے رات کی اتھا۔ گہرائی اس کی طرف منھه کھولے جمائی لی رہی تھی۔

اور دھیمی دھیمی آوازیں تاریکی میں رینگ رھی تھیں۔ اس نے خوفزدہ لہجے میں سرگوشی کی:

«جہاں تک خدا کا تعلق ہے۔۔ میں یقین سے کچھہ کہہ نہیں سکتی۔ لیکن میں یسوع مسیح کو مانتی ہوں... مجھے اس کے الفاظ پر اعتقاد ہے ،اپنے پڑوسی سے بھی اپنی ہی طرح محبت کرو، ۔ اس پر تو مجھے اعتقاد ہے!..»

تاتیانا خاموش رهی ماں کو اس کے سیدھے جسم کے خطوط جو چولھے کے تاریک پس منظر میں خاکستری معلوم هو رها تھا مبہم اور دهندلے دهندلے نظر آ رهے تھے ۔ وہ بالکل ساکن اور ساکت کھڑی تھی ماں کو اتنا دکھہ هوا کہ اس نے آنکھیں بند کر لیں ۔

دفعتا اس نے اس عورت کو سرد لہجے میں کہتے سنا: «اپنے بچوں کی موت کے لئے میں خدا اور انسان کسی کو بھی معاف نہیں کر سکتی۔۔کبھی نہیں!..»

پلاگیا چونککر اٹھہ بیٹھی۔ اسے احساس تھا کہ جس نے، یہ الفاظ ادا کئے ہیں اس کو کتنی تکلیف ہوگی۔

«تم ابھی نوجوان ہو ابھی تو اور بچے ہو سکنے ہیں» اس نے نرمی سے کہا۔

عورت نے فورا جواب نہیں دیا ۔ کچھہ دیر بعد اس نے کھا:

«کبھی نہیں۔ مجھہ میں کوئی خرابی پیدا ہوگئی ہے۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اب میرے بچے نہیں ہو سکتے...»

فرش پر ایک چوها دور گیا ۔ کوئی چیز زور سے ٹوٹی۔ اور آواز کی اندیکھی بجلی نے خاموشی کو چکنا چور کی دیا ۔ چھت پر بارش کی آواز پھر آنے لگی ۔ گھاس پھوس کی سرسراھٹ پھر سنائی دینے لگی جیسے کوئی اپنی باریک انگلیاں اس

میں ٹن ڈرکر پھیر رہا ہو۔ زمین پر پانی کے قطر سے دھیر سے دھیر سے دھیر خوان کی اس رات کے گزرنے کا اعلان کرتے رہے ...

ماں اونگھہ گئی لیکن اسے پہلے باہر اور پھر ڈیوڑھی میں پیروں کی چاپ سنائی دی۔ دروازہ احتیاط سے کھولا گیا اور کسی نے کہا:

«سو گئیں تاتیانا؟»

« نهیں! »

«وه سو گئیں؟»

«معلوم تو هوتا هـــــ»

ایک روشنی چمکی، ایک لمحے کے لئے لہرائی اور پھر تاریکی نے اس کا دم گھونٹ دیا۔ کسان نے ماں کے بستر کے نزدیک آکر کوٹ کو ٹھیک سے اس کے پیروں پر ڈال دیا۔ اس کی اس سادگی آمیز توجہ نے ماں پر بہت اثر کیا اور اس نے مسکراکر آنکھیں پھر بند کر لیں۔ استیپان نے خاموشی سے کپڑے بدلے اور تختوں پر چڑھہ گیا۔ ھر شخص خاموش تھا۔ ماں خاموشی سے لیٹی خواب آمیز تاریکی کے سنائے کی طرف غور سے کان لگائے رھی اور اس کی نظروں کے سامنے ریبن کا خون آلودہ چہرہ پھرنے لگا۔

تختوں پر کچهه آواز هوئی:

«دیکھتے ہو کس قسم کے لوگ اس کام میں شامل ہو رہے ہیں؟ بوڑھے لوگ جنہوں نے عمر بھر محنت کی اور زندگی میں کیا کچھہ مصیبت نہیں اٹھائی۔ اب تو ان کے آرام کا وقت تھا۔ لیکن تم خود ہی دیکھو کہ وہ آج کیا کر رہے ہیں۔ اور تم نوجوان ہو، صحت مند ہو... آہ استیپان...»

کسان نے بھرپور آواز میں جواب دیا :

«پہلے اس کے متعلق کافی غورکر لینا پڑےگا ...» «یه تو میں پہلے بھی سن چکی هوں...»

ایک منٹ کے لئے آوازیں بند ہو گئیں لیکن استیبان کی آواز یہر آئی:

«کام اس طرح شروع کرنا چاهئے ۔۔۔ پہلے کسانوں سے الگ الگ بات کی جائے ۔۔ مثلا الکسی ماکوف ۔۔ پڑھا لکھا جوشیلا آدمی ھے اور عہدے داروں سے کچھ خوش بھی نہیں ۔ سرگی شورن بھی ھوشیار شخص ھے ۔۔ کنیازیف ایماندار بھی ھے اور نثر بھی ۔ شروع میں تو یہی لوگ کافی ھیں ۔ اس نے ھیں جیسے لوگوں کے بارے میں بتایا ھے بس ھم اسی قسم کے لوگوں سے رابطہ اور تعلق پیدا کرنا چاھتے ھیں ۔ میں کلھاڑی لے کر شہر چلا جاؤںگا جیسے لکڑی کاٹ کر کچھہ اور پیسے کمانے کی فکر ھے ۔ بڑی ھوشیاری اور احتیاط کی ضرورت ھے ۔ ماں بالکل فکر ھے ۔ بڑی ھوشیاری اور احتیاط کی ضرورت ھے ۔ ماں بالکل ٹھیک کہتی تھی کہ ھر شخص کو خود اپنی قیمت مقرر کرنی چاھئے آج والے کسان ھی کو لو ۔ اگر خدا کے سامنے لے جاکر گھڑا کر دیا جائے تب بھی وہ ھار نہیں مانےگا اور وہ نکیتا؟ اس نے ثابت کر دیا کہ اس کا ضمیر زندہ ھے ۔ بھلا کسے یہ اس نے ثابت کر دیا کہ اس کا ضمیر زندہ ھے ۔ بھلا کسے یہ یہی ھو سکنا تھا!»

«تم لوگوں کی نظروں کے سامنے ایک شخص کو اس بری طرح مارا پیٹا گیا اور تم لوگ منهه پهاڑے دیکھتے رھے...» «اتنی جزباتی مت بنو! یہی کیا کم ھے ھم ھی لوگوں نے اسے نہیں مارا پیٹا ۔ اس شخص کو!»

بڑی دیر تک وہ سرگوشی کے انداز میں باتیں کرتا رھا کبھی آواز اتنی مدھم ھو جاتی کہ ماں کو ایک لفظ بھی سنائی نہ دیتا اور کبھی وہ پوری آواز سے بولنے لگنا۔ کئی دفعہ اس کی بیوی نے اسے خاموش کیا:

«هش! اسے جگا نه دینا!..»

ماں گہری نیند سو گئی جس نے اسے بادل کی طرح گھیر لیا تھا۔

تاتیانا نے اسے اٹھایا تو سپیدۂ سحر نمودار ہو رہا تھا۔ کھڑکیوں سے باہر دہندلی دہندلی روشنی نظر ۲ رہی تھی اور کلیسا کا گھنٹہ رات کی پاسبانی کے خاتمے کا اعلان کر رہا تھا۔

«میں نے سماوار چڑھا دیا ھے۔ پہلے ایک گلاس چائے پی لو، بستر سے اٹھتے ھی چلی جاؤگی تو سردی معلوم ہوگی۔»

استیپان نے اپنی الجھی ہوئی ڈاڑھی میں کنگھی کرتے ہوئے ماں سے شہرکا پتہ دریافت کیا۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ رات ہی رات میں کسان کے چہر ہے میں بڑی اچھی تبدیلی آگئی تھی۔ جیسے آب وہ زیادہ مکمل ہو گیا ہو۔

«یه سب کچهه جس طرح هوا وه کچهه عجیب سا معلوم هوتا هے نا!» استیپان نے چائے پیتے وقت هنس کے کہا \_ «کیا؟» تاتیانا نے سوال کیا \_

«یہی هم لوگوں کی ملاقات ـ اتنی آسانی سے ...»

«همار ہے کام سے تعلق رکھنےوالی تمام یزوں میں بہت ہی۔ حیرت ناک سادگی ہوتی ہے » ماں نے سوچتے ہوئے کہا ـ

ماں سے رخصت ہوتے وقت میزبان میاں بیوی دونوں بہت اداس تھے۔ وہ لوگ باتیں بہت کم کر رہے تھے مگر ہزار چھوٹے موٹے طریقوں سے کوشش کر رہے تھے کہ ماں کو آرام ملے۔

گھوڑا گاڑی میں بیٹھنے کے بعد ماں نے سوچا کہ استیپان کام میں کام شروع تو بڑی احتیاط اور خاموشی سے کرمے گا لیکن کام میں ہمیشہ لگا رھے گا۔ اور اس کی بیوی کی شکایتیں اس کے کان

میں همیشه گونجا کریںگی۔ ہیوی کی سبز آنکھوں کی آگ همیشه باقی رهےگی اور جب تک وہ زندہ رهےگی دل میں اپنے مرے هوئے بچوں پر ایک ایسی ماں کی طرح دل دکھائےگی جس میں جاں سوز غم بھی ہو اور انتقامی جذبه بھی۔

پھر اسے ریبن یاد آیا — اس کا خون، اس کا چہرہ، اس کی جلتی ہوئی آنکھیں اور اس کے الفاظ اور خوفناک ظلم کے مقابلے میں بےبسی کے تکلیفدہ احساس سے اس کا دل بیٹھہ سا گیا – مٹیالے مٹیالے سے دن کے پس منظر میں راستے بھر میخائلو کا چہرہ اس کی نظروں میں گھومتا رہا – اس کا مضبوط جسم، سیاہ ڈاڑھی سے بھرا ہوا چہرہ، پھٹی ہوئی قبیص، زخمی سر اور ہاتھه پیچھے بندھے ہوئے — ایک ایسا شخص جس کے دل میں اس صداقت کے لئے بھرپور اعتقاد ہو جس کی وہ وکالت کر رہا ھے – ماں نے ان لاتھداد دیہات کے متعلق سوچا جو زمین پر اس لاچارگی سے بکھرے پڑے تھے، اور اس نے ان لوگوں کے متعلق بھی سوچا جو دل ھی دل میں انصاف کی آمد کا انتظار کر رہے تھے اور ان ہزارہا انسانوں کے متعلق بھی جنہوں نے اپنی ساری زندگی بے معنی محنت میں صرف کر دی اور نہ کبھی احتجاج ساری زندگی بے معنی محنت میں صرف کر دی اور نہ کبھی احتجاج کیا نه کسی بہتر چیز کی امید کی –

اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے زندگی ایک وسیع، بے جتی زمین ہے جو خاموشی لیکن بےچینی سے ہل چلانے والے کا انتظار کر رہی ہے ... ایسا محسوس ہوا که زمین آزاد ایماندار انسانوں سے کہه رہی ہے: «میرے سینے میں صداقت اور عقل کے بیج بو دو اور میں تمہاری محنت کا صله سو گنا دوںگی!»

جب اس نے سوچا کہ اس کی کوشش کس قدر کامیاب رھی تو دل خوشی سے مگن ھو گیا لیکن اس نے اس جذبے کو دبا ۔
دیا ۔

گھر پہونچی تو دروازہ نکولائی نے کھولا۔ اس کا لباس بے ترتیب تھا اور ہاتھہ میں ایک کتاب تھی۔

«اتنی جلدی؟» وه خوشی سے چلا پڑا۔ «تم تو سچ مچ بہت جلدی ۲ گئیں!»

عینک کے پیچھے سے اس کی محبت بھری آنکھیں چمکتی رھیں ۔ ماں کو اس نے کوٹ وغیرہ اتارنے میں مدد دی اور پیار سے مسکراکر اس کی طرف دیکھنے لگا۔

«کل رات همارے گهر کی تلاشی هوئی تهی» وه بولا۔ «اور مجھے ڈر تھا که کہیں تم کو کچھه نه هو گیا هو۔ لیکن مجھے گرفتار نہیں کیا۔ اگر تم گرفتار هو جاتیں تو یقینا مجھے بھی پکڑ کے لے جاتے۔»

کھانے کے کمر بے میں اسے لے جاتے ہوئے وہ اسی معویت کے انداز میں باتیں کرتا رہا:

«نوکری تو ظاهر هے چلی جائےگی۔ لیکن اس کی مجھے زیادہ پرواہ نہیں ھے۔ میں تو اب اس بات سے تھک گیا ھوں کہ میز پر بیٹھے یہ گنتا رھوں کہ کتنے کسانوں کے پاس گھوڑے نہیں ھیں۔»

کمرہ ایسا نظر آرھا تھا جیسے کسی دیوھیکل شخص نے دفعتا الالج اور بغض سے مغلوب ھوکر مکان کی دیواروں کو اتنا ھلایا ھو کہ ایک ایک چیز درھم برھم ھو جائے۔ تصویریں فرش پر بکھری پڑی تھیں، دیواروں کے کاغذ جگہ جگہ سے پھاڑ دیئے گئے تھے اور ان کی دھجیاں اڑ رھی تھیں، ایک جگہ فرش کا ایک تخته اکھاڑ دیا گیا تھا۔ ایک کھڑکی کی چوکھٹ کو اکھاڑ پھینکا گیا تھا اور چولھے کی راکھہ فرش پر بکھری پڑی

تھی۔ یہ جانی پہچانی حالت دیکھہ کر ماں نے افسوس سے سر ملایا اور نکولائی کی طرف غور سے دیکھا کیونکہ اسے اس میں کوئی نئی کیفیت نظر آرھی تھی۔

سرد ساوار اور جهوئے برتن میز پر جمع تھنے۔ پنیر اور مصالحیدار گوشت طشتریوں کے بجائے ان ھی کاغلوں میں رکھا ھوا تھا جن میں خریدا گیا تھا۔ دسترخوان پر کتابیں اور روئی کے ٹکڑے اور ساوار سے نکلے ھوئے کوئلے کے چھوٹے چھوٹے ریزے بکھرے پڑے تھے۔ ماں ھنسی اور نکولائی بھی شرمندگی سے مسکرایا۔

«اس هنگامے میں کچهه تو میرا کیا هوا بهی هے۔ لیکن سب ٹهیک هے نلوونا۔ میں نے سوچا وہ لوگ پهر آئیں گے اس لئے میں نے صفائی وغیرہ نہیں کی۔ اچها کچهه اپنے سفر کے متعلق بتاؤ؟»

اس سوال پر ماں کا دل پھر بیٹھہ گیا – ریبن کا چھرہ ایک بار پھر اس کی نظروں میں پھرنے لگا – اور اسے محسوس ھوا کہ نکولائی سے اس کے متعلق فورا ته کھه کر اس نے غلطی کی تھی – اس نے نکولائی کی طرف جھک کر اسے سارے واقعات سنانے شروع کئے ۔ کوشش کرتی رھی ھے کہ اپنے جذبات کو نمایاں نہ ھونے دے اور کوئی چیز چھوٹ بھی نہ جائے –

« اسے گرفتار کر لیا ... »

نکولائی کا چہرہ اتر گیا۔

«واقعى؟»

ماں نے اشار ہے سے اسے روکا اور اس طرح باتیں کرتی رھی جیسے مجسم انصاف کے سامنے کھڑی، ان اذیتوں کے خلاف احتجاج کر رھی ھو جسے خود اس کی نظروں نے ایک انسان پر ھوتے دیکھا تھا۔ نکولائی نے کرسی کی پشت سے ٹککر

سننا شروع کیا۔ اس کا چہرہ زرد پؤ گیا تھا اور وہ آپنے ہونٹ کائے رہا تھا۔ آہستہ سے اس نے اپنی عینک اتارکر میز پر رکھہ دی اور منھہ پر ہاتھہ پھیرا جیسے کسی نظر نہ آنے والے مکڑی کے جالے کو صاف کر رہا ہو۔ ایک دم اس کے چہرے کے نقش بہت تیز اور تیکھے ہو گئے، اس کے رخساروں کی مڈیاں ابھر گئیں اور اس کے نتھنے کانپنے لگے۔ ماں نے اسے پہلے کبھی اس کیفیت میں نہیں دیکھا۔ اور اب وہ اس سے ڈر سی گئی۔

بات ختم هوئی تو وه اثهه بیثها اور جیبوں میں اندر تک پور مے هاتهه گهسا کے فرش پر ٹمهلنے لگا۔

«بڑا زبردست شخص هوگا» اس نے بهنچے هوئے دانتوں کے ساتهه کہا۔ «جیل میں رهنا اس کے لئے مشکل هوگا۔ اس کی قسم کے لوگ یه سب حرکتیں مشکل سے برداشت کر پاتے هیں۔»

اپنی اضطرابی کیفیت کو قابو میں لانے کے لئے وہ مٹھیوں پر زور ڈالتا رھا۔ لیکن ماں کو اس کی ھیجانی حالت کا اندازہ تھا اور وہ خود بھی کم و بیش اسی کیفیت میں مبتلا تھی۔ نکولائی نے آنکھیں میچ لیں یہاں تک که چاقو کی نوک کی طرح نظر آنے لگیں۔ ٹہلتے ہوئے اس نے ایک بار پھر غصے میں بولنا شروع کیا:

«ذرا اس وحشیانه پن کو تو دیکهوا لوگوں پر اپنا تباه کن تسلط قائم رکھنے کے خبط میں مٹھی بھر بے ھودہ لوگ ھر شخص کو مارتے پیٹتے اور ھر شخص کا گلا دباتے پھرتے ھیں! درندگی میں اضافہ ھوتا ھے اور بے رحمی زندگی کا قانون بن جاتی ھے۔ ذرا سوچو تو! کچھه لوگ دوسرے لوگوں کو مارتے پیٹتے ھیں اور بالکل درندوں کا سا رویہ اختیار کرتے ھیں کیونکہ انہیں علم ھے کہ وہ قانون کی زد سے باھر ھیں۔ انہیں ایزا رسانی

سے ایک شہوانی لطف حاصل ہوتا ہے جس کے تصور سے ان کی بوٹی بوٹی پہڑکنے لگتی ہے ۔۔ یہ غلاموں کا گھناؤنا مرض ہے جنہیں اپنے غلامانه احساسات اور درندہ صفت عادتوں کو تسکین دینے کی پوری آزادی ہوتی ہے ۔ کچھه دوسرے لوگ ہیں جو انتقام کے مرض کا شکار ہیں ۔ کچھه اور ہیں جن کی خود اتنی مرمت ہو چکی ہوتی ہے که گونگے، بہرے ہو جاتے ہیں ۔ لوگوں کے دلوں کو داغ دار کیا جا رہا ہے ۔ سارے لوگوں کو!»

رک کر وہ خاموش ہو گیا اور دانت پیسنے لگا پھر اس نے آھسته سے کہا:

«اس درنده صفت زندگی میں هر شخص اپنی مرضی کے خلاف درنده هو جاتا هے!»

لیکن اس نے پوری کوشش کرکے اپنے جذبات پر قابو پا لیا اور روتی ہوئی ماں کی طرف مڑا۔ اس وقت وہ تقریبا پرسکون ہو چکا تھا اور اس کی آنکھیں ایک شعله مستحکم سے چمک رھی تھیں۔

«لیکن وقت برباد نہیں کرنا چاہئے نلوونا! ہم ذرا اپنے آپ کو سنبھال لیں تو بہتر ہے کامریڈ...»

ایک افسردہ مسکراہئ کے ساتھہ اس نے ماں کے نزدیک جاکر اس کا ہاتھہ دباتے ہوئے پوچھا:

«تمهارا سوئ کیس کهان هے؟»

«باروچی خانے میں!»

«همار نے درواز مے پر خفیہ کے لوگ متمین هیں۔ اتنا سامان باهر لیے جائیں گے تو نظر ضرور پڑے گی اور یہاں چھپانے کی کوئی جگہ نہیں۔ میرا خیال هے که آج رات کو پھر تلاشی هوگی۔ اس لئے دل چاهے جتنا دکھے مگر ساری چیزیں جلا دینی هوں گی۔»

«کون سی چیزیں؟» ماں نے سوال کیا۔ «وهی جو کچهه سوٹ کیس میں هے۔»

ماں سمجھہ گئی اور افسردگی کے باوجود اپنے کارنامے پر فخر کے احساس سے مسکرا اٹھی۔

«اس میں کچھہ بھی نہیں ھے، ایک کاغد کا پرزہ بھی نہیں!» اس نے جواب دیا۔ چوماکوف خاندان سے ملاقات کا ذکر کرتے کرتے اس کی طاقت رفتہ رفتہ واپس آتی گئی۔

شروع میں اس کی باتیں سنتے ہوئے نکولائی نے فکرمندی سے ماتھے پر بل ڈال لئے لیکن جلد ہی ماتھے کے بلوں کی جگه حیرت نے لے لی یہاں تک که اس کی بات کاٹکر وہ بےچینی سے بول بڑا:

«یه تو کمال کر دیا! تم بهت هی خوش قسمت هو!» اس کا هاتهه تهام کر اس نے نرمی سے کہا:

«لُوگوں میں تمہارا اعتقاد ب<del>ڑ</del>ے غضب کا ہے، بہت پراثر… اور میں بالکل اپنی ماں کی طرح تم سے محبت کرتا ہوں۔»

اس کی طرف تعجب سے دیکھہ کر وہ مسکراتی رہی اور سوچتی رہی کہ اس شخص میں اتنی زندگی اور جوش کہاں سے آگیا ۔۔

«غرض که هوا بہت هی خوب» اس نے هاتهوں کو ملتے هوئے آهسته سے هنسکر کہا۔ «میرے پچھلے چند دن بہت اچھے گزرے — سارے وقت مزدوروں هی میں رها ۔ انہیں پڑهه کر سناتا رها، ان سے باتیں کرتا رها، ان کی زندگی کا مطالعه کرتا رها اور میرا دل ایک عجیب پاکیزہ اور روشن احساس سے لبریز هو گیا هے! اتنے اچھے لوگ هیں وہ نلوونا که کیا بتاؤں! وهی نوجوان مزدور — کس قدر صحت مند اور حساس — اور پھر هر چیز معلوم کرنے کے لئے بیتاب! ان لوگوں کو دیکھنے کے

بعد تو خیال هوتا هے که روس ایک دن دنیا میں سب سے زیادہ جمہوری ملک هوگا!»

وہ رکا اور اس نے اپنا ایک ہاتھہ بلند کیا گویا کوئی عہد کر رہا ہو۔ کچھہ دیر بعد اس نے پھر بولنا شروع کیا:

«لیکن کتابوں اور اعداد و شمار کو لئے بیٹھا بیٹھا تو میں خود زنگ آلودہ هو گیا هوں۔ تقریبا ایک سال سے ایسی هی زندگی گزار رها هوں۔ بالکل بے هوده! میں تو مزدوروں میں رهنے کا عادی هوں اور جب وهاں سے هئ جاتا هوں تو عجیب سا احساس هوتا هے۔ جیسے تھک گیا هوں یا مجھه پر بوجھه لاد دیا گیا هو۔ لیکن اب میں پھر آزاد انسان کی طرح رهوں گا بس ان هی لوگوں کے ساتھه رهوں گا اور ان هی کے ساتھه کام کروں گا سمجھیں ؟ اب میں نئے خیالات کے گہوار ہے کے پاس رهوں گا۔ کننی حیرت رهوں گا۔ پرشباب تخلیقی قوت کے ساتھه رهوں گا۔ کننی حیرت ناک حد تک سادہ اور خوبصورت هے یه زندگی۔ اور اس سے کتنی امنگ بڑھتی هے۔ انسان سج مج جوان اور طاقتور هو جاتا هے۔ یہ زندگی گزارنے کا بھرپور طریقه هے، نلوونا …»

وہ شگفته خاطری سے هنسا لیکن اس میں کچهه جهینپ کی آمیزش بھی تھی اور ماں اس کی مسرت کو سمجهه گئی ۔ اور اس کی خوشی میں شامل ہو گئی ۔

«اور پھر ۔۔۔ تم خود بھی کتنی اچھی ہو!» نکولائی بولا۔ «عوام کے متعلق تم کتنی وضاحت کے ساتھہ بتاتی ہو اور ان کو کتنی اچھی طرح سمجھتی ہو!»

وہ ماں کے پاس بیٹھہ گیا۔ پہلے اپنے ھنستے ھوئے چہرے کو اس نے ایک طرف موڑ لیا اور اپنی گھبراھٹ چھپانے کے لئے بالوں کو تھپتھپاتا رھا لیکن جلد ھی وہ ماں کی طرف مخاطب ھو گیا کیونکہ وہ اپنے تجربوں کی سادہ اور واضح تصویر کھینچ رھی تھی۔

«بڑی خوش قسمتی سمجھو!» وہ بولا۔ «کافی امکان تھا کہ تمہیں بھی جیل میں ڈال دیا جاتا اور اس کے بجائے ... ھاں نظر تو یہی آ رھا ھے کہ کسان بھی اٹھنے لگے ھیں۔ بالکل لازمی بات ھے۔ وہ عورت۔ میری نظروں میں بہت واضح طریقے سے اس کی تصویر پھر محلی ... دیہات میں کام کرنے کے لئے خاص آدمیوں کو بھیجنا ھوگا! لیکن لوگوں کی تعداد بھی زیادہ نہیں ھے! سینکڑوں کی ضرورت ھے!»

«کاش پاویل آزاد هوتا اور آندری!» ماں نے آهسته سے کہا ــ

اس نے ماں کی طرف دیکھا اور نظریں جھکا لیں۔

«میں جو کجهه کہتا هوں ممکن هے وہ تمہیں اچها نه لگے نلوونا لیکن میں پاویل سے اچهی طرح واقف هوں اور مجهے یقین هے که وہ جیل سے کبهی فرار نه هوگا۔ وہ چاهتا هے که مقدمه چلے۔ وہ تو ایسے موقع کی تلاش هی میں هے جب بهرپور انداز میں وہ اپنے جوهر دکھا سکے اور ایسے موقع کو کبهی ٹهکرائے گا نہیں۔ اور ٹکرائے بهی کیوں! سائبیریا پہونچ کر بهی بهاگ سکتا هے۔»

ماں نے ٹھنڈا سانس لے کر آھسته سے جواب دیا: «هاں ۔ میرا خیال هے وہ بہتر هی سمجھتا هے...»

«هونهه» نکولائی نے عینک میں سے اس کی طرف دیکھتے هوئے کہا۔ «کاش وہ تمہارا کسان ذرا جلدی کرکے ایک بار ادھر آ جاتا۔ ریبن کے متعلق کسانوں کے لئے ایک پرچه لکھنا ضروری ہے۔ جب وہ خود اتنی دلیری سے سب کچھه کہه سکتا ہے تو اس کے متعلق لکھنے سے کوئی خاص نقصان نہیں ہوگا۔ میں آج هی لکھه دوںگا اور لدمیلا پلک جھپکاتے میں چھاپ دے گی… لیکن پہونچیں گے کیسے ؟،

«میں لیے جاؤں کی ...»

«نہیں، شکریہ!» نکولائی نے فورا کہا ۔ «میں سوچتا ہوں۔۔۔ شاید وسوفشیکوف یہ کام کر سکے۔،

«میں اس سے بات کر لوں؟»

«هان کوشش کرو اور ذرا سمجها بهی دو که کیسے کرنا چاهئے۔..»

«لیکن میں کیا کام کروں؟»

«فكر مت كرو، تمهار م لئيم بهى كام مل جائي كا ـ »

وہ لکھنے کے لئے بیٹھہ گیا۔ میز صاف کرتے وقت ماں نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ دیکھتی رھی کہ کاغذ پر سیاہ سیاہ حروف لکھتے وقت اس کی انگلیوں میں قلم کس طرح کانپ رھا تھا۔ بعض وقت اس کی گردن کے پٹھے پھڑکنے لگتے اور جب وہ گردن پیچھے کرکے آنکھیں بندکر لیتا تو اس کی ٹھوڑی کانینے لگتی۔ اس بات نے ماں کو بریشان کر دیا۔

«تیار ہو گیا» آخر اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ «یہ لو اس پرچے کو کہیں اپنے کپڑوں میں چھپا لو۔ لیکن اگر پولیس والے آئے تو تمہاری بھی تلاشی لیںگے۔»

«ان کی ایسی تیسی» اس نے پرسکون انداز میں جواب دیا۔ اس شام کو ڈاکٹر ایوان دانیلووج آگیا۔

«یه عہد ہےدار دفعتا اتنے گھبرا کیوں گئے ھیں؟» اس نے کمر ہے میں تیزی سے ٹہلتے ھوئے کہا۔ «کل رات سات گھروں کی تلاشی لے ڈالی۔ میرا مریض کہاں ھے؟»

«کل چلا گیا» نکولائی نے جواب دیا۔ «آج سنیچر ہے اور وہ اپنے تعلیمی حلقے سے غیرحاضر نہیں ہونا چاہتا تھا۔»

«یه تو بالکل حماقت هے ــسر پهٹا هوا هے لیکن تعلیمی حلقه میں بیٹھیں گے ــ»

«میں نے سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن کوئی فایدہ نہیں هوا...»

«شاید اپنے ساتھیوں کو دکھانا چاھتا تھا» ماں نے کہا۔
«یه دیکھو۔۔۔میں نے بھی اپنا خون بہایا ہے...»

ڈاکٹر نے اس کی طرف دیکھا اور مداقا منھہ بناتے ہوئے جھوٹی سختی سے بولا:

«هش! تم بهی کتنی کلهور دل هو!»

«اچها ایوان یهاں زیادہ ٹھہرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمار مے مہمان کسی وقت بھی آ سکتے ہیں۔ اب جاؤ! نلوونا وہ کاغذ انہیں دیدو۔»

«کوئی اور پرچه!» ڈاکٹر نے تعجب سے کہا۔

«یه لو اسے چهاپے خانے میں دمے دینا۔»

«لے لیا اور اسے دمے بھی دوں گا۔ اور کوئی بات؟»

«اور کچهه نهیں۔ درواز مے پر ایک خفیه کا آدمی کهؤا

« \_\_ \_A

«میں نے دیکھہ لیا تھا، میں مے درواز مے پر بھی ایک ہے۔
اچھا خدا حافظ، خدا حافظ کٹھور دل محترمہ! ارمے ھاں دوستو وہ
قبرستان والی لڑائی کا نتیجہ اچھا ھی نکلا۔ سارمے شہر میں
اسی کی گفتگو ھے۔ اس کے متعلق تمہارا پرچہ بھی بہت اچھا
تھا اور بڑمے وقت سے نکلا۔ میں تو ھمیشہ کہتا ھوں کہ اچھی
لڑائی بری صلح سے زیادہ بہتر ھوتی ھے۔»

«اچها، اب جاؤ۔»

«یه کهاں کی مهمان نوازی هے! اچها اپنا هاتهه بڑهاؤ نلوونا! اس لؤکے نے واقعی حماقت کی! کچهه معلوم هے کهاں رهتا هے؟»

نکولائی نے اسے بته بتایا۔

«كل ديكهني جاؤن كا \_ اچها لؤكا هي كيون هي نا؟» «بهت ...»

«ذرا اس کی دیکهه بهال کرنی هوگی۔ بڑے اچهے دماغ کا لؤکا هے» ڈاکٹر نے جاتے هوئے کہا۔ «اسی قسم کے لوگ تو هیں جنہیں پرولتاری دانشور بننا چاهئے۔ یہی لوگ اس وقت هماری جگه لیں گے جب هم اس دنیا میں هوں گے جہاں غالبا کوئی طبقاتی امتیازات نہیں هیں …»

«تم ادهر کچهه عرصے سے بہت باتونی هو گئے هو ایوان ــ»

«اس لئے کہ میں ذرا مست اور خوش ہوں۔ تو تم جیل جانے والے ہو؟ خوب آرام کر لو!»

«شكريه مجهے تهكن نهين محسوس هو رهى ــ»

ماں نے ان دونوں کی باتیں سنیں تو اسے اچھا لگا کہ یہ لوگ مزدور طبقے سے تعلق رکھنے والے اس لڑکے کے متعلق اتنی مدردی اور محبت سے باتیں کر رہے ہیں۔

ڈاکٹر کے جانے کے بعد ماں اور نکولائی کھانے کے لئے بیٹھہ گئے اور رات کے مہمانوں کے انتظار میں آھستہ آھستہ باتیں کرنے لگے۔ نکولائی جلاوطن ساتھیوں اور ان لوگوں کے متعلق بات کرتا رہا جو بچکر نکل بھاگے تھے اور نام بدل کر کام کر رہے تھے۔ ننگی دیواروں سے ٹکراکر اس کے الفاظ اس طرح واپس آ رہے تھے جیسے نئی زندگی کی تعمیر کے مقصد عظیم کے لئے اپنی جانوں کی قربانی دینے والے منکسر مزاج سورماؤں کی یه داستانیں ناقابل یقین ھیں۔ ایک نرم و گرم سایے نے ماں کو اپنی آغوش محبت میں لے لیا اور ان انجانے لوگوں سے اس کے دل میں محبت کے سوتے پھوٹنے لگے۔ اس کے تصور میں یہ سب لوگ ایک عظیم ناٹر فرد کی شکل میں

تبدیل هو گئے جو آهسته آهسته مگر عزم کے ساتهه دهرتی پر قدم بڑھاتا، صدیوں پرانے جھوٹ کے جالوں کو صاف کرتا جا رہا هے تاکه انسان زندگی کی واضع اور سادہ صداقت کو دیکھه سکے ۔ اور یه ایک نیا جنم لی هوئی عظیم صداقت بلا تفریق تمام لوگوں کو اپنی طرف بلائے گی اور تمام لوگوں کو لالچ اور نفرت اور جھوٹ ۔۔ وہ تین دیو جو لوگوں کو خوف زدہ کرکے غیر انسانی قوت کے ذریعے ساری دنیا کو غلام بنائے هوئے هیں ۔۔ ان سے آزادی کا مژدہ سنائے گی ۔ اس تصویر نے اس میں ویسا هی جدبه بیدار کیا جیسا وہ شکر گذاری کے انداز میں مقدس تصویروں کے سامنے جھک کر اس وقت محسوس کرتی تھی جب قموں دنوں کے سامنے جھک کر اس وقت محسوس کرتی تھی جب تھا۔ اب وہ ان دنوں کو بھول چکی تھی ۔ لیکن انہوں نے جو احساسات پیدا کئے تھے وہ بڑھه کر زیادہ تابناک اور زیادہ مسرتانگین میں گئے تھے، اس کی روح کی اور زیادہ عمیق گہرائیوں میں ہو گئے تھے، اس کی روح کی اور زیادہ عمیق گہرائیوں میں ہس گئے تھے، اس کی روح کی اور زیادہ عمیق گہرائیوں میں ہس گئے تھے اور ایک شعلے کی طرح روشن تھے۔

«ایسا لگتا هے که اب پولیس والے نہیں آئیں گے۔ » نکولائی نے دفعتا کہا۔

«میں کہتی ہوں ان کو مارو گولی» ماں نے اس کی طرف تیزی سے دیکھه کر گہا ۔

«ٹھیک ھے۔ لیکن اب تم ڈرا جاکر سو رھو نلوونا۔ بہت تھک گئی ھوگی۔ اس سے تو انکار نہیں که غضب کی مضبوط کاٹھی پائی ھے تم نے! اس قدر خطرات اور اتنا ھیجان اور اضطراب۔ اور تم اتنے اطمینان سے یه سب برداشت کر لیتی ھو! لیکن تمہارے بال بہت تیزی سے سفید ھو رھے ھیں۔ اچھا اب تم جاکر کچھه دیر آرام کر لو۔»

کوئی زور زور سے باورچی خانے کا دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ ماں کی آنکھہ کھل گئی۔ وہ جو کوئی بھی تھا بڑے صبر اور استقلال سے مسلسل کھٹکھٹا رہا تھا۔ ابھی کافی اندھیرا اور سناٹا تھا اور اس مسلسل کھٹکھٹاہٹ میں سے ایک عجیب سے خوف و خطرے کا احساس ہو رہا تھا۔ ماں نے جلدی سے اپنے گرد کچھہ لیبٹا اور باورچی خانے کی طرف لیکی۔

«کون ہے؟» اس نے دروازمے پر رک کر پوچھا۔ «مین» ایک نا آشنا آواز سنائی دی۔

«کون؟» ماں نے پہر پوچھا ــ

«دروازه کهولو» آنے والے نے نیچی آواز میں التجا کی۔
ماں نے چٹخنی ہٹائی اور پاؤں سے دھکا دے کر دروازہ
کھول دیا۔ ایگناٹ اندر آیا۔

«اوه، تو میں نے غلطی نہیں کی» وہ خوشی سے چلا اٹھا۔
وہ پاؤں سے کمر تک کیچڑ میں لت پت تھا۔ اس کا چہرہ
راکھه کے رنگ کا هو رها تھا، آنکھیں اندر کو دهنسی هوئی
تھیں اور اس کے گھنگھریالے بال ٹوپی کے نیچے سے نکلے هوئے
چاروں طرف بکھرے هوئے تھے۔

«بڑی مشکل میں پڑ گئے ہم لوگ» اس نے دروازے کو مقفل کرتے آہسته سے کہا۔

«مجهے معلوم هے۔»

ماں کی یہ بات سن کر لڑکے کو بڑی حیرت ہوئی۔ «تم کیسے جانتی ہو؟» اس نے آنکھیں جھپکاتے ہوئے یوچھا۔

ماں نے مختصر الفاظ میں اس کی وضاحت کی، پھر ہولی:

«تمہارے ان دونوں ساتھیوں کو بھی پکڑ لے گئے؟»

«نہیں نوہ اتفاق سے باہر تھے۔ ابھی بھرتی ہوئے ہیں،
حاضری دینے گئے تھے۔ کِل پانچ پکڑے گئے۔ ان ہی میں چچا
میخائلو بھی ہیں۔»

اس نے ایک گہرا سانس لیا پھر مختصرا منستے ہوئے بولا: «میں بچ گیا۔۔اب وہ لوگ مجھے کھوج رہے ہوںگے۔» «تم کس طرح بچ نکلے؟» ماں نے پوچھا۔

اسی وقت دوسر مے کمر مے کا دروازہ کسی قدر کھلا۔

«میں؟ میں کیسے بچ گیا؟» ایگناٹ نے ایک بنچ پر بیٹھتے ہوئے چاروں طرف نظر دوڑائی پھر اس طرح کہنا شروع کیا: «ان کے آنے سے کوئی ایک دو منٹ پہلے محکمه جنگلات کا چوکیدار دوڑا آیا اور کھڑکی کھٹکھٹائی ،ھوشیار رھنا دوستو، اس نے آواز دی ،وہ تمہاری تلاش میں ھیں!..»

اتنا کہهکر وہ پھر خاموشی سے ہنسا اور کوٹ سے چہر ہے کو یونچھا۔

«چچا میخائلو کسی طرح بھی ٹس سے مس نه هوئے۔ بولے ایکناٹ، تم شہر چلے جاؤ۔۔۔فورا ۔۔ وہ بوڑھی خاتون یاد هیں نا؟، اس کے بعد ایک کاغذ کے پرزمے پر چند سطریں گھسیٹیں اور مجھے دیتے هوئے کہا ،یه لو... یه انہیں پہنچا دینا!، تو بس میں پھرتی سے جھاڑیوں میں جا چھپا اور دیکھتا کیا هوں که وہ لوگ سچ مچ چلے آ رهے هیں۔ ایک دو تین ۔۔ بہت سارے... هر طرف رینگ رهے تھے کم بخت ۔ جلدی سے انہوں نے همار بے تارکول کے کارخانے کو گھیر لیا... میں جہاڑیوں میں دم سادھے بیٹھا رها اور وہ میں بے پاس سے گزر گئے... تب میں نے اٹھه کر جتنا تین ممکن تھا بھاگنا شروع کیا اور پوری دو راتوں اور ایک دن سے بغیر دم لئے بھاگنا چلا آ رها هوں ۔۔»

وہ اپنے آپ سے بہت ھی مطمئن اور خوش نظر آ رہا تھا۔ اس کی گہری بادامی آنکھوں میں ایک ھلکی مسکراھٹ ناچ رھی تھی اور اس کے بھر مے بھر مے سرخ ھونٹ مسلسل پھڑک رھے تھے۔

«ابھی تمہار سے لئے چائے لاتی هوں» ماں نے سماوار کی طرف جاتے هوئے کہا ــ

«یه لو... یه چنهی» اس نے درد سے کراهتے اور منهه بناتے هوئے بڑی مشکل سے اپنا پاؤں اٹھاکر بنچ پر رکھا \_

اسی وقت نکولائی درواز ہے پر آیا۔

«آداب کامریڈ!» اس نے آنکھیں سکیڑتے ہوئے کہا۔ «آؤ میں تمہاری مدد کروں» اور وہ جھک کر اس کے پاؤں سے ان گند ہے کپڑوں کو کھولنے لگا جو موزوں کے بجائے لپیٹے گئے تھے۔

«نہیں! نہیں!» لڑکے نے اپنا پاؤں گھسیٹ لیا اور تعجب سے ماں کی طرف دیکھا۔

«اس کے پیروں کی وودکا سے خوب مالش کرنی ہوگی» ماں نے اسکی نگاہوں کو نظر انداز کرکے کہا۔

«بیشک» نکولائی نے جواب دیا۔

ایگناٹ بری طرح گھبرا رہا تھا...

نکولائی نے چٹھی اٹھائی۔ مڑے تڑے بھورے کاغد کو کھول کر پھیلایا اور آنکھوں سے بالکل قریب لاکر پڑھنے لگا:

«ماں! همارا کام نه رکنے پائے، اسے نه چهوؤنا، اور اس در از قد شریف خاتون سے کہنا که همارے کام کے بارے میں اور زیادہ لکھنا نه بهولیں ۔ یه میری التجا هے ۔ خدا حافظ ریبن ۔» «غیرمعمولی!» نکولائی نے آهسته سے کہا اور دهیمے سے اپنا

وہ ہاتھہ جس میں کاغذ کا پرزہ تھا نیچھے چھوڑ دیا۔

ایگناٹ اپنے ننگے پاؤں کے گندے انگوٹھوں کو بڑی احتیاط سے حرکت دیتا ہوا ان دونوں کو غور سے دیکھتا رہا۔ اتنے میں

ماں اپنے امنڈتے ہوئے آنسوؤں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے پانی کا ایک طشت اٹھا لائی اور اس کے قریب جھک کر یاؤں کی طرف ہاتھہ بڑھایا ۔

«ار مے نہیں» وہ جیسے ڈرکر چلا اٹھا اور تیزی سے اپنا یاؤں بنچ کے نیچے گھسیٹ لیا۔

«پاؤں ادھر رکھو۔جلنی۔۔لاؤ» مان کہه رھی تھی۔ ممیں تھوڑی سی اسپرٹ لاتا ھوں» نکولائی نے کہا۔

«کیا سمجهتی هو تم ـــکیا میں کسی شفا خانے میں هوں؟» وه برابرایا \_

ماں بغیر کچھہ کہے خاموشی سے اس کے دوسر مے پاؤں کی پٹیاں کھولنے لگی۔

ایگناٹ نے زور سے ناک سڑکی اور مسلسل گردن موڑ موڑکر ماں کو دیکھتا رہا ــ

«میخائلو ایوانووج کو بہت مارا» ماں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا ۔

«سچ؟» لؤکے نے آهسته سے پوچها۔

«هان، جب اسے نکولس کوئے لائے تب هی اس کی حالت خراب تهی اور وهان پولیس سارجنٹ اور پولیس افسر نے اسے پهر مارا۔ لاتین، گهونسے جہرے پر، یہان وهان یہان تک که وہ بیچارا لہولہان هو گیا۔»

«اس کی تو خیر انہیں خوب مشق ھے۔ لڑکے کی بھوویں چڑھه گئیں۔ اس کے شانے کانپ رھے تھے۔ «مجھے ان سے بڑا گر لگتا ھے۔ کیا کسانوں نے بھی مارا؟»

«پولیس افسر کے حکم دینے پر ایک کسان نے اس پر ہاتھہ اٹھایا لیکن دوسروں نے کچھہ نہیں کیا بلکہ اس کی طرفداری کی اور کہا کہ انہیں اسے مارنے کا کوئی حق نہیں...»

«هونهه! کسان بهی اب سمجهنے لگے هیں که کون کس کی طرف هے اور کیوں۔»

«ان کے درمیان بھی کچھه سمجھدار لوگ موجود هیں...»

«سمجهه دار لوگ تو هر جگه هی هیں۔۔وہ تو ضرورت اور حاجت انہیں ایسا بنا دیتی هے۔۔سمجهه دار لوگ هیں تو سہی صرف یه که انہیں پانا مشکل هے۔»

نکولائی اسپرٹ کی ایک بوتل لیے آیا، اس نے سماوار میں اور تھوڑا کوئلہ ڈالا اور بغیر کچھہ کہے باہر چلا گیا ایگناٹ اسے خاموشی سے دیکھتا رہا ـ

«یه کون صاحب هیں، کوئی ڈاکٹر؟» نکولائی کے چلے جانے پر اس نے ماں سے پوچھا ــ

«همار مے درمیان صاحب واحب کوئی نہیں۔ هم سب ساتهی هیں...»

«مجهے بڑی عجیب بات معلوم ہوتی ہے» ایگناٹ نے کہا۔. اس کی مسکراہٹ سے شک اور الجهن کا اظہار ہو رہا تھا۔ «کیا بات عجیب معلوم ہوتی ہے؟»

«عام طور پر سبهی کچهه ــایک طرف وه هیں جو سر توڑتے هیں، خون بہاتے هیں اور دوسری طرف وه هیں جو پاؤں دهوتے هیں ۔ اور اس کے درمیان جانے کیا هے؟»

اسی وقت دروازہ کھلا اور نکولائی نے کہا:

«اس کے درمیان وہ لوگ ہیں جو تمہارا خون بہانے والوں کے تلو سے سہلاتے ہیں اور ان کا خون چوستے ہیں جن پر ظلم ہوتا ہے، جن کا خون بہایا جاتا ہے۔ یہی کچھه ہے درمیان میں!»

«میں سمجھتا هوں، تم بڑی حد تک ٹھیک کہتے هو» ایگناٹ نے تھوڑ مے تؤقف کے بعد کہا۔ پھر اٹھه کر چند قدم چلا۔ «یه تو جیسے نئے پیر مل گئے۔۔شکریه» وہ ماں کی طرف پیار بھری مشکور نظروں سے دیکھتے هوئے بولا۔

پھر وہ لوگ چائے پینے کے لئے کھانے کے کمرے میں چلے گئے اور ایگناٹ نے انہیں اپنی زندگی کی کہانی سنائی، اس کی آواز میں بڑی گہرائی اور تاثیر تھی۔

«میں اپنا اخبار بانٹا کرتا تھا۔۔بڑا انتھک چلنےوالا ھوں۔» «کیا قصبے کے بہت لوگ اخبار پڑھتے تھے؟» نکولائی نے پوچھا۔

«هار» سب هی پڑهے لکھے لوگ، خواه امیر هی کیوں نه هور... البته جو دولنعند هیں وه هم سے نهیں لیتے... وه خوب جانتے هیں که کسان زمینداروں کا خون بہاکر رهیں گے تاکه اپنی زمینوں کو ان کے پنجے سے نکال سکیں اور ایک مرتبه جو انہیں زمین مل گئی وه اسے اس طرح تقسیم کریں گے که نه زمیندار باقی رهے گا نه بهاڑے کا ٹلو لی بالکل صاف بات هے ۔ ورنه پهر لڑائی کیوں مول لی جاتی ؟»

وہ کچھہ آزردہ سا معلوم ہوتا تھا اور نکولاًئی کو سوالیہ اور شکی نظروں سے دیکھہ رہا تھا۔

نكولائي مسكرايا اور خاموش رها ــ

«اگر هم سب لوگ اکٹها هوکر آج لؤیں اور فتح پائیں، لیکن کل پھر وهی امیر اور غریب کا فرق موجود هو تو بھلا ایسی لڑائی سے کیا فائدہ هے؟ نہیں شکریه! تم همیں ایسا بیوقوف نہیں بنا سکتے ۔ دولت خشک ریت کی طرح هے وہ کبھی ایک جگه نہیں ٹھیرتی وہ اڑاڑکر هر طرف پہنچتی رهتی هے! هم یه نہیں هونے دیں گے ۔»

«خیر، اس پر اتنا گرم هونے کی ضرورت نہیں» ماں نے هنستے هوئے کہا ــ

نکولائی کچھہ سوچ رہا تھا۔ آخر اس نے متفکرانہ انداز میں کہا:

«مجھے فکر یہ ھے کہ ریبن کی گرفتاری کے بارے میں
 تمہار ہے ساتھیوں تک وہ پرچے کسی طرح جلد سے جلد پہنچائے
 جائیں ۔۔»

ایگناط کے کان کھڑے ھو گئے۔

«تو کیا ایسے پرچے نکل چکے هیں؟» اس نے سوال کیا ۔ «هاں ۔»

«تو لاؤ، مجهے دو، میں لے جاؤںگا» لڑکے نے اپنے هاتهه وگڑتے هوئے سرگرمی سے کہا۔

ماں اس کی طرف دیکھے بغیر خاموشی سے هنستے هوئے ہولی: «لیکن تم تھکے هوئے هو اور ابھی تو کہه رهے تھے که تمہیں بڑا ڈر لگنا هے۔»

ایگناٹ نے اپنے گھنگھریائے بالوں کو چوڑی ہتھیلی سے پیچھے ہٹاتے ہوئے کاروباری انداز میں کہا:

«ڈر کی بات الگ ہے اور کام کی الگ \_ اس میں ہنسی کی کیا بات \_ تم بھی خوب ہو!»

ایگناٹ کی اس طفلانہ سادگی اور بیساختگی سے ماں کے دل میں ایک عجیب سی خوشی جاگ اٹھی۔ وہ اسے دبانے کی کوشش کرتے ہوئے بے اختیار کہہ اٹھی:

«نادان بچے!»

«هونهه بچه!» ایگناط مسکراکر برابرایا ــ

«تمہیں وہاں واپس نه جانا چاہئے» نکولائی نے خوش طبعی سے جلدی جلدی انکھیں جهپکاتے ہوئے اس پر نظر ڈالتے ہوئے کہا ــ

«کیوں نہیں! پہر میں کہاں جاؤں؟» ایگناٹ نے بے چینی سے پوچھا \_

«پرچے کوئی اور لے جائےگا، تم صرف اسے اچھی طرح سمجھا دینا که اسے کیا کرنا ہوگا اور کیسے! ٹھیک ہے نا؟»

«اچھی بات ہے» ایگناٹ بادلناخواسته راضی ہو گیا لیکن اس کے لہجے میں ناامیدی تھی۔

«ہم تمہار ہے لئے نیا پاسپورٹ بنوا دیںگے اور تمہیں ایک محافظ جنگلات کا کام مل جائےگا ۔»

«اور جو کسان ایندهن یا اور کچهه چرانے آئیں تو میں کیا کروں گا... انہیں پکڑوں اور باندهه کر رکھوں؟ نہیں بھئی یه کام میر بے بس کا نہیں...»

اس پر ماں اور نکولائی دونوں ھی ھنس پڑے... ایگناٹ کو یہ برا لگا اور وہ پھر کچھہ ہےچین سا ہو گیا۔

«اس کی فکر نه کرو، تمهیں کسی کسان کو باندهنا پکڑنا نهیں پڑےگا» نکولائی نے اسے دلاسا دیا۔ «میں تمهیں اس کا یقین دلاتا هوں۔»

«تب تو ٹھیک ھے» ایگناۓ خوشی سے مسکرایا۔ «لیکن کسی کارخانے میں کام مل جائے تو میں اسے زیادہ پسند کروںگا۔ لوگ کہتے ھیں کارخانے والے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ھوشیار اور مستعد ھوتے ھیں…»

ماں میز سے اٹھہ کر کھڑکی کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔

«زندگی بھی کتنی عجیب ہے!» وہ کچھہ سوچ کر بولی۔

«یہاں خوشی اور غم کیسے ملے جلے ہیں... اچہا ایگناٹ چائے پی

چکے۔ اب اٹھو کچھہ دیر سو لو۔»

«مجهے نیند نہیں آ رهی...»

«نهیں ـ بس اثهو اور سو جاؤ ــ»

«مان تم بهت سخت هو۔ اچها لو ابهی جاتا هوں۔ چائے کا شکریه... اور تمهاری مهربانی کا...»

ماں کے بستر پر چڑھتے ہوئے وہ بڑبڑا رھا تھا:

«اب ان ساری چیزوں میں تارکول بس جائےگا۔ بھلا سونا ایسا کیا ضروری ہے۔ مجھے تو بالکل نیند نہیں آ رہی ہے۔ درمیان والے لوگوں کی بات کیا جلدی سے بولا... عجیب و غریب لوگ...»

اور دوسرے ھی لمحے وہ سو گیا اور زور زور سے خرائے لینے لگا۔ اس کا منہہ آدھا کہلا تھا اور بھویں اوپر کو چڑھی ہوئی تھیں۔

11

اس شام وہ ایک تہہ خانے کے چھوٹاے کمر بے میں وسوفشیکوف کے سامنے بیٹھا دھیمے لہجے میں اسے سمجھا رہا تھا:

«درمیانی دریچه پر چار مرتبه...»

«چار مرتبه ای نکولائی نے بے صبری سے پوچها ــ

«هاں... پہلے تین۔۔۔اس طرح» اس نے میز پر هاتهه سے کھٹ کھٹ کرکے بتایا۔ «ایک۔۔۔دو۔۔۔تین... پھر ایک لمحے کا وقفه اور پھر ایک اور۔۔»

«ٹھیک ھے، سمجھه گیا ۔۔»

«ایک سرخ بالوں والا کسان دروازہ کھولےگا اور پوچھےگا ، تم دائی کے لئے آئے ہو،۔ تو تم کہنا ، ہاں کارخانے کے مالک کی بیوی کے واسطے،... بس اتنا کافی ہے ۔۔ وہ سمجھہ جائےگا۔، وہ دونوں مضبوط توانا نوجوان سر جوڑ مے نیچی آواز میں باتیں کر رہے تھے اور ماں دونوں ہاتھہ باندھے چپ چاپ کھڑی انہیں دیکھہ رہی تھی۔ اسے ان تمام پراسرار اشاروں اور شناختی الفاظ میں ایک عجیب لطف آ رہا تھا۔

«یه تو ابهی تقریبا" بچے هی هیں۔» اس نے سوچا۔
ایک دیواری چراغ نے زمین پر پڑے هوئے فولادی چادر کے
ٹکڑوں اور ٹوٹی پہوٹی گاگروں کو روشن کر دیا تھا۔ کمرہ زنگ
اور روغن اور سیلن کی ہو سے بسا ہوا تھا۔

ایگناٹ کسی بالوں دار کپڑے کا بنا ہوا بھاری کوٹ پہنے ہوئے تھا اور معلوم یہ ہوتا تھا کہ وہ اسے بہت پسند کرتا ہے۔ ماں نے اسے بڑے پیار سے کوٹ کی آستین کو تھپکتے اور گردن موڑ موڑ کر شانوں کو دیکھنی کی کوشش کرتے ہوئے دیکھه لیا تھا۔

«بالکل بچے هیں» اسنے سوچا۔ «اچهے اور مبارک...»

«بس اتنا هی کہنا تھا» ایگناٹ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ «پہلے موراتوف کے پاس جانا اور دادا سے ملنے کی خواہش ظاہر کرنا مت بھولنا۔»

«نہیں بھولوںگا» وسوفشیکوف نے جواب دیا۔

لیکن ایگناٹ کو اب بھی پورا اطمینان نہیں ہوا تھا اور جانے سے پہلے اس نے ایک بار پھر ان تمام ہدایتوں، اشاروں اور الفاظ کو اس کے سامنے دھرایا...

«اچها اب رخصت» آخرکار اس نے خدا حافظ کہا۔ «انہیں میرا سلام پہونچا دینا۔ تم خود ہی دیکھه لوگے که وہ کتنے اچھے لوگ ہیں۔»

پھر اس نے اپنے آپ پر ایک مطمئن نظر ڈالی اور کوٹ کی آستین کو تھپتھپاتے ہوئے ماں سے مخاطب ہوا:

«تو اب مجھے چلنا چاہئے۔»

«راسته تو نه بهتک جاؤگے؟»

«هان! تم فکر نه کرو، مین راسته پا لونگا ــ» سیده خانه، ابهری هوئی چهاتی، سر پر نئی توپی ترچهی رکهی اور هاتهه جیبون

میں ڈالے وہ کتنا نڈر اور بیباک دکھائی دے رہا تھا اور اس کے خوبصورت گھنگھریائے بالوں کے لچھے کنپٹیوں پر ہلتے ہوئے کتنے بہلے لگ رہے تھے۔

«اچها ساتهیو خدا حافظ!» بالاخر یه کهتا هوا وه تیزی سے باهر نکل گیا ــ

«آخر کار ... اب مجھے ایک کام ملا ھے» وسوف شیکوف نے آھستہ سے ماں کے قریب آتے ھوئے کہا۔ «میں سچ مچ بیزار ھو چلا تھا اور سوچنے لگا تھا کہ آخر میں جیل سے کیوں بھاگا... کوئی کام نہیں بس رات دن چھپے بیٹھے رھو وہاں ھوتا تو کچھه سیکھه ھی لیتا پاویل نے ھمیں جس طرح اپنے دماغ سے کام لینا سکھایا، واقعی اس کا جواب نہیں۔ ھاں نلوونا! ان کے فرار ھونے کے بارے میں کیا طے پایا؟»

«مجھے کچھه یته نہیں» ماں نے ٹھنڈا سانس لیا ۔

نکولائی نے اپنا بھاری ہاتھہ اس کے کاندھے پر رکھا اور چہرہ اس کے اور قریب لاتے ہوئے بولا:

«تم انہیں سمجھاؤ۔۔وہ تمہاری بات ضرور مان لیں گے۔۔یه کچھه بھی تو مشکل نہیں۔تم خود دیکھو… یه جیل کی دیوار ھے اور اسی سے بالکل متصل یه روشنی کا کھمبا اور وھاں مقابل میں ایک خالی قطعهٔ زمین۔ بائیں طرف قبرستان اور دائیں جانب گلیاں اور عمارتیں… ھر روز ایک چراغ جلانے والا لیمپ صاف کرنے آتا ھے تو بس سمجھو اس نے ایک سیڑھی دیوار سے لگائی اس پر چڑھا اور ایک رسی کی سیڑھی دیوار کی اوپری اینٹوں میں سے ایک سے باندھه کر جیل کے صحن میں چھوڑ دی اور معامله ختم… جیل کے اندر انہیں پہلے ھی سے پته ھوگا که یه سب کب ھونے والا ھے۔ وہ ادھر عادی مجرموں سے بات چیت کرکے انہیں اس پر اکسائیں که کچھه گڑبڑ مچائیں یا نہیں تو خود

کچهه ایسا هنگامه کهؤا کرین که سنتریون کی توجه تهوؤی دیر کے لئے بٹ جائے۔ اس اثناء میں وہ لوگ سیڑھی پر چڑههکی رفوچکر هو جائیں۔ ایک۔دو۔تین۔آنکهه جهپکی اور میدان صاف۔دیکھا تم نے کتنی آسان بات ھے!»

اس کی نظر میں یہ اتنی هی سیدهی سادی معمولی سی بات تهی جیسے که کوئی دروازہ کھولکر نکل جائے اور اس کی کامیابی پر اسے یور ا اعتماد تھا...

ماں نے همیشه نکولائی کو بالکل اجلا اور انائی سمجها تھا۔ پہلے وہ هر چیز کو بڑی بدمزاجی، نفرت اور شک و شبه کی نظر سے دیکھتا تھا۔ لیکن اسوقت جیسے وہ از سر نو جی اٹھا تھا۔ اس کے اندر کسی نے نئی زندگی پھونک دی تھی اور اس کی باتوں نے ماں کے افسردہ دل میں بھی ایک نئی گرمی اور حرارت پیدا کر دی، اس کے اندر جیسے کئی چراغ جل اٹھے۔ حرارت پیدا کر دی، اس کے اندر جیسے کئی چراغ جل اٹھے۔ «اور ذرا سوچو تو سہی» وہ پھر کہه رها تھا۔ «یه سب

کچهه دن کے وقت ہوگا سورج کی چمکتی روشنی میں۔ تو کسی کو دور دور بھی یه خیال نہیں ہو سکتا که کوئی قیدی دن کے وقت فرار ہونے کی کوشش کر سکنا ہے۔۔اس وقت جبکہ جیل میں ہر طرف چہل پہل ہے، سار ہے قیدی بیدار ہیں؟..»

«اور جو ان لوگوں نے گولی چلا دی؟» ماں نے ڈر اور خوشی کے ملے جلے جذبے سے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا ــ

«کون گولی چلائےگا؟ وہاں کون سپاہی بیٹھا ہے... پہرہ دار! وہ اپنے ریوالور صرف کیلیں ٹھونکنے کے لئے استعمال کرتے ہیں...»

«به ظاهر تو یه بهت آسان معلوم هوتا هے مگر...»

«مگر وگر... کچهه نهیں – تم دیکهنا... بس وه آماده هو جائیں... باقی سب میر بے پاس تیار هے — رسی کی سیڑهی، هک،

آنکڑا اور یه جو همارا مکان دار هے وہ همارا چراغ جلانےوالا هوگا۔.»

درواز مے کی دوسری طرف سے کسی کے کھانسنے اور کچھہ الٹ پلٹ کرنے اور کچھہ ٹین کھڑکنے کی آواز سنائی دی۔
«یہ و هی هے» نکولائی نے کہا۔

اسی وقت ایک بڑا سا ٹین کا ٹب دروازے پر نمودار ہوا اور ایک بیٹھی ہوئی آواز بڑبڑاتی سنائی دی:

«چل بھی... اندر گھس، کم بخت!..» اور ٹب کے اوپر ایک خوش مزاج سے چہر ہے کی جھلک دکھائی دی۔ باہر کو نکلی ہوئی آنکھیں، بھور ہے بال اور مونچھیں...

نکولائی نے جلدی سے آگے بڑھه کر ٹب اندر لانے میں اس کی مدد کی۔ ایک دراز قامت، خمیدہ آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ تھوڑی دیر تک وہ اپنے بغیر ڈاڑھی کے کلے پھلائے دھونکنی کی طرح کھانستا رھا پھر زور سے زمین پر تھوک کر مہمانوں کو سلام کیا۔

«کیسے مزاج هیں؟» اس نے بیٹهی هوئی آواز میں کہا۔ .
«لو۔ تم خود ان سے هی پوچهه لو» نکولائی بے اختیار بول اٹھا۔

«مجهه سے پوچهه لو۔ آخر کیا؟» «وهی، اس فرار کے بارے میں...»

«هاں!» قلمی گر نے اپنی داغدار انگلیوں سے مونچھیں پونچھیں –

«یاکوف وسیلیوچ! انہیں یقین هی نہیں آتا که کتنا آسان کام هے۔۔»

«یقین نہیں آتا؟ اس کا مطلب ھے کہ یہ چاھتی ھی نہیں کہ ایسا ھو۔ لیکن میں اور تم چاھتے ھیں اس لئے ھم یقین رکھتے

هیں» قلعی گر نے بڑ ہے ٹھنڈ ہے دل سے کہا ۔ دفعتا اسے پھر کھانسی اٹھی اور وہ تقریبا دوھرا ھو گیا ۔ اور جب کھانسی رکی تو وہ بڑی دیر تک کھڑا اپنا سینه سہلاتا اور ماں کو اہلی ھوئی آنکھوں سے بغور دیکھتا رھا ۔

«پاویل اور اس کے ساتھی ھی تصفیه کریںگے» ماں نے کہا۔
نکولائی نے سر جھکا لیا جیسے کچھه سوچ رھا ھو۔
«یه پاویل کون ھے؟» قلعی گر نے بیٹھتے ھوئے پوچھا۔
«میرا لڑکا ھے۔»
«پورا نام؟»
«باویل ولاسوف۔»

اس نے سر ہلایا اور تمباکو کی تھیلی نکالکر پائپ بھرتے ہوئے بولا:

«نام سنا ھے۔ میرا بہتیجا اسے جانتا ھے۔ وہ بہی جیل میں ھے۔ اس کا نام یاوچینکو ھے، سنا؟ اور میرا نام گابون ھے۔ جلدی ھی سارمے نوجوانوں کو سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیں گے۔ ھم بوڑھوں کے لئے زیادہ جگہ نکل آئےگی! ایک پولیس افسر کہتا تھا کہ میرے بہتیجے کو سائبیریا بھیج دیں گے۔ ذلیل سور! جو نہ کریں تھوڑا ھے۔»

وہ باتیں کرتے ہوئے بار بار فرش پر تھوک رہا تھا۔ اب وہ نکولائی کی طرف مڑا اور پائپ کے کچھہ کش کھینچکر اپنی اکھڑی سی آواز میں بولا:

«تو یه نهیں چاهتی هیں؟ خیر یه جانیں اور ان کا کام! ایک آزاد شخص بیٹھے بیٹھے تھک جائے تو چلنا شروع کر سکتا هے اور چلتے چلتے تھک جائے تو بیٹھه سکتا هے... اگر تمہیں لوٹیں تو آنکھیں بند کر لو، ماریں پیٹیں تو فریاد نه کرو اور اگر مار بھی ڈالیں تب بھی کچھه نہیں یہ هر شخص جانتا هے۔ لیکن

میں اپنے بہتیجے کو تو بہرحال باہر لاؤںگا ۔ میں اسے ضرور نکال لاؤںگا!»

وہ جس طرح اپنے کھردر مے ٹوٹے پھوٹے جملوں کو ادا کر رھا تھا اس نے ماں کو حیرت میں ڈال دیا لیکن جس انداز سے اس نے آخری الفاظ کہے تھے اس پر اسے واقعی بڑا رشک آرھا تھا۔

اور جب وہ ٹھنڈی ہوا اور بارش میں باہر گلی میں چلی جا رہی تھی: جا رہی تھی:

«دیکھو تو سہی \_ کیسا بدل گیا ھے!»

پھر اسے گوبن کا خیال آیا۔ اور وہ تقریبا حائیہ انداز میں دھیر مے دھیر مے کہنے لگی «میں ھی اکیلی نہیں ھوں جس نے زندگی کو ایک نئی گرفت میں لیا ھے۔»

اور یکایک اس کے دل میں اپنے لڑکے کی کتنی ہی یادیں جاگ اٹھیں اور وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی «کاش وہ راضی ہوتا — صرف اپنی رضامندی کا اظہار کر دیتا!»

## 27

اگلے اتوار کو جب وہ جیل کے آفس میں پاویل سے رخصت ھو رھی تھی تو اس نے ھاتھہ ملاتے ھوئے نامعلوم طور پر کاغذ کی ایک چھوٹی سی گولی اس کی مٹھی میں پکڑا دی۔ ماں نے اس کا لمس محسوس کیا اور ایسے چونک پڑی جیسے کسی نے اس کا ھاتھہ جھلس دیا ھو۔ پاویل کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا لیکن وھاں کوئی جواب نہ تھا۔ پاویل کی نیلی آنکھوں میں وھی ھمیشہ جیسی ایک پرسکون دلیر مسکراھٹ جھانک رھی۔

«خدا حافظ» اس نے ٹھنڈا سانس لیا۔

پاویل نے ایک مرتبہ پھر اپنا ھاتھہ اس کی طرف بڑھایا۔
«خدا حافظ ماں، اس نے نرم لہجے میں کہا اور ماں نے دیکھا
کہ اس کا چہرہ ایک بڑی پیار بھری روشنی سے دمک رھا تھا۔
وہ اس کا ھاتھہ تھامے رھی جیسے کسی اور چیز کی منتظر ھو۔
«پریشان نہ ھو ماں! اور مجھہ پر ناراض نہ ھونا» پاویل نے
بہت دھیرے سے کہا۔

پاویل کے یہ الفاظ اور اس کی بھوؤں پر کھنچی ہوئی ایک سرکش لکیر گویا اس کا جواب تھی۔

دهائے میرمے الله وہ سر جهکائے بؤبؤائی۔ «یه تم کیا کهه رهے هو؟»

اور اس پر دوسری نظر ڈالے بغیر تیزی سے باہر نکل گئی کہ کہیں وہ اس کی آنکھوں میں چمکتے ہوئے آنسوؤں اور مونٹوں کی بیتاب کیکی کو نه دیکھه لے ۔

تمام راسته اسے ایسا محسوس هوتا رها جیسے اس کا وه هاتهه جس میں پاویل نے کاغذ کا پرزه تهما دیا تها درد سے ٹوٹا جا رها هو اور پورا بازو بوجهه سے ایسا لئک سا گیا هے جیسے کسی نے شانے پر زور سے ضرب لگائی هو۔

گهر پہونچتے می اس نے کاغذ نکولائی کے هاته میں دے دیا اور جتنی دیر وہ اسے کھول کر صاف کرتا اور پھیلاتا رها بڑی ہے چینی گے ساتھہ دل میں امید کی لو جلائے خاموشی سے اس کی طرف دیکھتی رهی لیکن نکولائی نے اس کی امید پوری نہیں کی ۔ ایک لمعے کے لئے امید کی جو لو اس کے سینے میں بہڑکی تھی وہ پھر بجھہ گئی۔

وہ لکھتا ھے، نکولائی نے کاغذ کو آنکھوں سے قریب رکھه کر پڑھنا شروع کیا:

وساتهیو! هم هر گز بها گنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ هم ایسا نہیں کر سکتا ایسا نہیں کر سکتا اگر هم نے ایسا کیا تو هم اپنا وقار بیٹھینگے۔ لیکن اس کسان کی مدد کرنے کی کوشش کرو جو ابھی حال هی میں گرفتار هوا هے۔ اسے تمہاری توجهه کی ضرورت هے۔ تم اس کے لئے جو کچهه بھی کرو وہ اس کا مستحق هے۔ وہ یہاں بڑی آفت میں مبتلا هے۔ هر روز کسی نه کسی افسر سے جهگڑا کر بیٹھتا هے چنانچه اس وقت تک چوبیس گھنٹے ته خانے میں گزار چکا هے۔ اسے اذیتیں دے دے کر جان سے مار ڈالیں گے۔ هم سب اس کے لئے اپیل کرتے هیں۔ میری ماں کو دلاسا دینا۔ انہیں سب کچهه بتا دو وہ سمجهه جائیں گی۔»

ماں نے سر اٹھایا اور خاموش کانپتی هوئی آواز میں بولی: «بتانا کیا هے؟ میں سمجھتی هوں ۔»

نکولائی نے جلدی سے ایک طرف مؤکر رومال نکالا اور ناک صاف کی \_

«یه کمبخت نزله...» وه برابرایا پهر دونون هاتهون سے عینک کو ٹهیک کیا اور بےچینی سے ادھر ادھر ٹہلتے هوئے بولا:
«واقعه یه هے که بهرصورت هم کو وقت نه ملتا...»

«ٹھیک ھے۔ مقدمہ ھی چلنے دو» ماں نے ماتھے پر بل ڈال کر کہا اور اس کے دل پر غم کی گہری دھند ہا گئی۔

«یه دیکھو ابھی سینٹ پیٹرزبرگ کے ایک ساتھی کے پاس سے یه خط آیا ھے...»

«وہ سائبیریا سے بھی تو فرار ہو سکتا ہے۔ کیوں ہے نا؟،

«بیشک کیوں نہیں۔ یہ ساتھی لکھتا ہے کہ مقدمہ بہت جلد چلایا جانے والا ہے لیکن سزا پہلے ہی طے ہو چکی ہے۔۔سب کے لئے جلاوطنی۔ یہ ڈاکو! بدمعاش! انہوں نے عدالتوں کو بھی

ایک ذلیل مداق بنا رکها هے۔ سوچو تو سہی ابھی مقدمه شروع نہیں ہوا اور سینٹ پیٹرزبرگ میں فیصله هو گیا!..»

«پریشان نه هو نکولائی ایوانووچ!» ماں نے بڑے استقلال سے کہا ۔ «مجھے دلاسا دینے کی یا سمجھانے کی ضرورت نہیں ۔ پاویل جو کرمے گا ٹھیک هی کرمے گا۔ وہ اپنے کو اور اپنے ساتھیوں کو کسی غیرضروری آفت میں نہیں ڈالے گا۔ وہ مجھے چاھتا هے، مجھه سے بہت پیار کرتا هے، تم خود دیکھو نا اسے میرا کتنا خیال هے۔ کہتا هے که اسے سمجھاؤ، اسے دلاسا دو!» مدت جذبات سے اس کا سر گھوم گیا اور دل کی دھڑکن

تیز هو گئی ــ «تمهارا بیٹا بڑا باوقار آدمی هـے!» نکولائی ایک غیرفطری

حد تک اونچی آواز میں بول اٹھا۔ «میں اس کی بے انتہا عزت کرتا ہوں!»

«ریبن کو مدد پہنچانے کی کوئی تدبیر سوچنی چاهئے» ماں نے اپنے کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا ـ

اس وقت اس کے اندر جو طوفان اٹھه رھا تھا وہ باھر نکلئے کا کوئی راسته چاھنا تھا۔ وہ اس وقت کچهه کرنا چاھتی تھی، کہ، س دور، بہت دور جانا چاھنی تھی۔ ایسی که چلنی ھی چلی جائے یہاں تک که تھکن سے چور چور ھوکر گر پڑے۔ «بیشک» نکولائی نے کچهه سوچتے ھوئے جواب دیا۔ «کاش اس وقت ساشا یہاں ھوتی…»

«وہ آئے گی۔ میں جس دن پاویل سے ملنی ہوں وہ ضرور آتی ہے۔»

نکولائی ماں کے قریب تخت پر بیٹھہ گیا اور تھوڑی دیر تک سر جھکائے کسی سوچ میں ٹوبا ھونٹ چباتا اور ڈاڑھی کو مؤوڑتا رھا۔

«یه بهت برا هوا که میری بهن اسوقت یهان نهین» تهوری دیر بعد اس نے کها ــ

«کتنا اچها هو جو هم پاویل کے یہاں رهنے تک کچهه کر سکیں۔ اسے کتنی خوشی هوگی» ماں کہه رهی تهی۔

پهر دونوں دير تک چپ بيٹھے رھے۔

«میری سمجهه میں نہیں آتا که آخر وہ کیوں نہیں چاهتا؟» ماں نه چاهنے هوئے بهی وهی سوچے جا رهی تهی۔

نکولائی یکایک اچھلکر کھڑا ہو گیا۔ اسی وقت گھنٹی بجی، دونوں نے ایک دوسر ہے کی طرف دیکھا۔

«غالبا ساشا هے» نکولائی نے آهسته سے کہا۔

«هاں ۔ اس کے لئے میرا دل بہت کڑھنا ھے۔ بچاری!»

گهنتی پهر بجی لیکن اس دفعه آواز زیاده استوار نهیں تهی ایسا لگنا تها جیسے آنےوالا کچهه مذبنب سا هو۔ نکولائی اور ماں دونوں هی درواز ہے کی طرف لپکے لیکن باورچی خانے میں پہنچ کر نکولائی ایک طرف کھڑا هو گیا:

«بہتر ھے کہ تم اکیلی ھی جاؤ» اس نے ماں سے کہا ۔
«اس نے انکار کر دیا؟» ماں کے دروازہ کھولنے ھی لڑکی
نے بڑی جرائت سے دریافت کیا ۔

«ها*ن* ــ»

«میں جاننی تھی» ساشا نے سادگی سے کہا لیکن اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اضطراری طور پر ایک ھی دفعہ اس نے کوٹ کے سازے بٹن کھول دیئے پھر کچھہ کو دوبارہ لگا لیا اور کوٹ اتارنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔

«آندهی! بارش! برا خوفناک موسم هی» وه کهه رهی تهی ـ «وه اچها تو هی؟»

«ھاں ــ»

«بالکل تندرست اور خوش» ساشا نے ملائم لہجے میں کہا اور کھڑی اپنے ہاتھوں کو تکنی رہی ۔

«وہ کہتا ہے ہمیں ریبن کو چھڑانے کی کوشش کرنی چاہئے» ماں نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا ۔

«اچها؟ میں سمجھتی ہوں اگر ہم ایسا کریں تو ہمیں اپنے پرانے منصوبے سے ہی کام لینا چاہئے» لڑکی نے دھیمے لہجے میں کہا ــ

«میرا بھی یہی خیال ہے!» نکولائی نے دفعتا درواز ہے پر نمودار ہوتے ہوئے کہا۔ «ہلو ساشا!»

لڑکی نے ھاتھه اس کی طرف بڑھانے ھوئے کہا:

«هاں ۔ کیوں نہیں ۔ هر شخص ماننا هے که منصوبه اچها هے ۔ »

«لیکن اسے انجام کون دے گا؟ هم سب اتنے مصروف هیں...»

«مجهه پر چهور دو، میں کر سکتی هوں» ساشا جلدی سے بول

ال ی ۔ «میرے پاس وقت هے۔»

«اچهی بات هے لیکن پہلے تمہیں دوسروں سے پوچهنا هوگا...» «میں ان سے پوچهه لوںگی۔۔میں ابھی جاثی هوں۔»

اور وہ پھر ایک مرتبہ اپنی نازک پتلی انگلیوں سے کوٹ کے بٹن لگانے لگی۔

«کچهه دیر آرام تو کر لو» مان نے کہا۔

«نہیں ماں! میں بالکل تھکی نہیں ھوں» لؤکی نے مسکراتے ھوئے جواب دیا۔ پھر خاموشی سے دونوں سے ھاتھہ ملایا اور باھر چلی گئی۔ به ظاهر پھر اسی طرح پرسکون اور سنجیدہ۔ ماں اور نکولائی دونوں کھڑکی میں کھڑے اسے احاطے میں سے گزرتے اور پھاٹک سے باھر جاتے دیکھتے رھے۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ھو گئی تو فکولائی نے ھلکے سے سیٹی بجائی اور میز کے قریب جاکر لکھنے بیٹھہ گیا۔

«یه اس کے لئے اچها هی هے۔ کام میں لگی رهے گی تو خیالہ بث جائے گا» ماں نے فکرمندانه انداز میں کہا۔

«بیشک» نکولائی نے جواب دیا۔ پھر اس نے مڑکر ماں کی طرف دیکھا اور بڑی میٹھی مسکراھٹ کے ساتھه بولا:

«نلوونا! معلوم هوتا هے یه جام کبھی تمہارہے هونٹوں تک نہیں آیا۔ ایسا لگتا هے کبھی تم نے یه جانا هی نہیں که کشی کی تمنا کیا معنی رکھتی هے، اس میں کیسی تؤپ اور کسک هوتی هے۔»

«هونهه» ماں نے هاتهه کی جنبش کے ساتهه کها ۔ «مجهے تو هر وقت بس یہی خوف رهتا تها که میری شادی کر دی جائے گی۔» «کیا سچ مچ تم نے کبهی کسی کو نہیں چاها؟»

«مجھے یاد نہیں۔ شاید چاہا ہو۔ میں سمجھتی ہوں میں نے ضرور کسی کو چاہا ہوگا، لیکن اب یاد نہیں۔»

«میرا شوهر مجهے اتنا مارتا تها که اس نے میرے دماغ سے سب کچهه نکال دیا۔ شادی سے پہلے کی تمام یادوں کو جیسے دھکے دے دےکر نکال دیا۔ میں سب کچهه بهول گئی» اس نے سادگی سے بات ختم کی اور ایک پرغم سکون کے ساتهه نکولائی کی طرف دیکھا۔

نکولائی پھر میز کی طرف پلٹ گیا اور ماں ایک لمحے کے لئے باھر چلی گئی۔

جب وہ واپس لوٹی تو نکولائی نے اس کی طرف بڑے محبت آمیز انداز سے دیکھا۔ اس کے ذھن میں ماضی کی حسین یادیں مچل رھی تھیں۔

«مجهے بهی زندگی میں کچهه ساشا جیسا تجربه هوا هے» وه کهه رها تها۔ «مجهے بهی اپنی زندگی میں کچهه ایسا هی تجربه هوا هے… مجهے ایک لُوکی سے محبت تهی۔ وه ایک غیرمعمولی

شخصیت تھی۔ بہت ھی زوردار! جب میں اس سے ملا اسوقت میری عمر کوئی بیس سال ھوگی تب ھی سے اس کی محبت میرے دل میں جاگزیں ھے، میں آج بھی اسے چاھتا ھوں اسی شدومد اور جذبے کے ساتھہ جیسے اس وقت چاھتا تھا، میری رگ میں اس کا پیار رچا ھوا ھے۔ میں نے ھمیشہ اسی سے محبت کی ھے اور کرتا رھوں اور نہایت شکرگزاری کے ساتھہ۔»

ماں نے دیکھا نکولائی کی آنکھوں میں ایک بڑی صاف شفاف روشنی جگمگا اٹھی تھی۔ وہ اپنے ھاتھہ کرسی کی پشت پر رکھے سر کو ان کا سہارا دئے بیٹھا تھا اور اس کی نظریں کہیں بہت دور دیکھہ رھی تھیں اور اس کے پورے جسم کو جیسے ایک بے پناہ آرزو اور تمنا اپنی طرف کھینچ رھی تھی۔ ایک حسین پیکر کی تمنا! جیسے ایک پھول سورج کی طرف کھنحتا ھے۔

«پہر تم نے اس سے شادی کیوں نہیں کر لی؟» ماں نے پوچھا۔
«اس کی شادی ہو چکی۔ آج چار سال ہوتے ہیں۔»
«تو تم نے پہلے ہی اس سے شادی کیوں نه کر لی!»
وہ ایک لمحه خاموش رہا پھر بولا:

«کوئی نه کوئی ایسی بات نکل آتی که ممکن نه هو سکا جب میں جیل سے باهر هوتا وہ جیل میں هوتی یا جلاوطن اور جب وہ باهر هوتی تو میں جیل میں بالکل جیسے پاویل اور ساشا کا معامله هے، هے نا؟.. بالاخر اسے دس سال کے لئے سائبیریا بہیج دیا گیا ۔ ایک بہت هی دور دراز کے علاقے میں ۔ میں بهی اسی کے ساتهه جانا چاهتا تها مگر ۔ مجهے شرم محسوس هوئی اور اسے بهی… وهاں وہ ایک اور آدمی سے ملی ۔ بڑا اچها آدمی هے، میں سے میں سے بهاگ نکلے اور اب کہیں پردیس میں زندگی کزار رهے هیں…»

نکولائی نے چشمہ اتارکر شیشے صاف کئے، اسے روشنی کے سامنے اونچا کیا اور پھر ایک بار اچھی طرح سے شیشوں کو یونچھا۔

«آہ بیچارا!» ماں نے سر ھلاتے ھوئے بڑی ملائمت سے کہا۔ وہ اس کے لئے سچ مچ بڑا دکھہ محسوس کر رھی تھی لیکن ساتھہ ھی اس میں کوئی ایسی چیز بھی تھی جس نے اسے ایک مادرانہ شفقت اور پیار سے مسکرانے پر مجبور کر دیا۔

نکولائی نے پہلو بدلا اور قلم اٹھاکر جیسے اپنے الفاظ کو تال دیتے ہوئے بات جاری رکھی:

«گهریلو زندگی ایک انقلابی کی توانائیوں کو گهٹا دیتی هے۔ همیشه ایسا هی هوتا هے۔ بچے! مجبوری! بےکاری، ان کی پرورش کی فکر! کام کی تلاش! اور ایک انقلابی کو اپنی توانائیوں میں برابر اضافه کرتے رهنا چاهئے تاکه اس کا کام اور پهیل سکے۔ وقت کا تقاضه یہی هے۔ همیں همیشه هر کسی سے آگے چلنا چاهئے اس لئے که هم وه هیں جنہیں تاریخ نے منتخب کیا هے که پرانی دنیا کو ختم کرکے ایک نئی دنیا تعمیر کریں۔ اگر هم تهک کر، یا کسی چهوئی موئی فتح کے نشے میں مخمور هوکر پیچهے ره جائیں تو همارا قصور تقریبا اتنا هی بڑا اور سنگین هوگا جتنا که مقصد کے ساتهه غداری کرنا۔ ایسا کوئی نہیں جس کے همراه هم اپنے مقصد کو نقصان پہونچائے بنا چل سکیں اور همیں یه کبهی نه بهولنا چاهئے که همارا کام محض حجوثی موئی فتح حاصل کرنا نہیں هے۔ همیں تو ایک مکمل فتح چهوٹی موئی فتح حاصل کرنا نہیں هے۔ همیں تو ایک مکمل فتح اور عظیم کامرانی تک پہنچنا هے۔»

اس کا چہرہ زرد تھا مگر آواز میں بلا کا استقلال اور جوش تھا اور آنکھوں میں حسب معمول ایک پرسکون اور بھرعزم طاقت چمک رہی تھی۔

پھر کسی نے دروازے کی گھنٹی بجائی۔ وہ لدمیلا تھی۔ اس کے گال سردی سے سرخ ھو رھے تھے اور اس کا پورا جسم ایک پتلے کوٹ کے نیچے جو اس موسم کے لئے کسی طرح بھی موزون نه تھا بری طرح کانپ رھا تھا۔

«مقدمه کی پیشی آئندہ هفتے هونے والٰی هے» اس نے اپنے گھسے هوئے ربر کے جوتے اتارتے هوئے کہا۔

«تمہیں یقین ہے؟» نکولائی نے دوسرے کمرمے سے پکارکر پوچھا ــ

ماں دوڑ کر اس کے پاس پہنج گئی۔ اس کی سمجھہ میں نہیں آ رھا تھا کہ وہ خوشی تھی یا خوف جس نے اس کے دل میں یکایک ایسی ہل چل مچا دی تھی۔ لدمیلا بھی وہیں آ گئی۔ «مجھے یقین ہے» وہ کہہ رھی تھی۔ «عدالت میں وہ اس

حقیقت کو چهپانے کی کوشش بھی نہیں کرتے که فیصله پہلے ھی کیا جا چکا ھے۔ اس کی آواز میں بلا کا طنز تھا۔ «آخر اس کا مطلب؟ کیا حکومت ڈرتی ھے که کہیں اس کے عہدددار اس کے دشمنوں کے ساتھه کچهه رعایت نه برتیں؟ کیا اسے یه خوف ھے که اپنے نمک خواروں کے دل و دماغ کو کجلنے اور مسخ کرنے کے لئے جو روپیه اور وقت صرف ھوا ھے وہ کہیں بیکار نه جائے اور لوگ اتنے پاجی اور بدمعاش نه نکلیں؟..»

لدمیلا جذبات سے مغلوب ھوکر کوچ پر بیٹھہ گئی اور دونوں ، ھاتھوں سے اپنے گال رگڑنے لگیٰ۔ اس کی آنکھوں سے حقارت ٹیک رھی تھی اور آواز غصه سے بھرائی ھوئی تھی۔

«اپنی توانائیوں کو اس طرح مت ضائع کرو، لدمیلا» نکولائی نے اس کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا ۔ «تمہاری آواز وہاں تک نہیں پہنچ رہی۔ سمجھیں؟..»

ماں بڑے غور سے اس کے ہر لفظ کو سن رہی تھی مگر اس کی کچھہ سمجھہ میں نہیں آیا۔ اس کے دماغ میں تو بس ایک ہی خیال چکر کاٹ رہا تھا:

«مقدمه... اگلے هفتے!»

دفعتا اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی غیرانسانی بےرحم طاقت اس کے بالکل نزدیک آ رہی ہے۔

## 22

وہ دو دن ماں نے بڑی بے چینی، انتظار اور الجهن میں گزارے، بالاخر تیسرے دن ساشا آئی اور اس نے نکولائی سے کہا:

«سب تیار هے۔ آج ایک بجے...»

«اس قدر جلد!» اس نے تعجب سے پوچھا۔

«اس میں کرنا ھی کیا تھا، مجھے تو صرف ریبن کے لئے کپڑے فراھم کرنا تھے اور جگه کا انتظام ۔ باقی اور سب گابون نے اپنے ذمے لے لیا ۔ ریبن کو کچھه زیادہ دور بھاگنا نہیں پڑے گا ۔ وسوف شیکوف بھیس بدلے اسے ملےگا، اسے ایک کوٹ اور ٹوپی پہنائےگا اور راسته بتائےگا ۔ اور میں مقررہ مقام پر دوسری تمام چیزوں سے لیس اس کا انتظار کر رھی ھوںگی اور اسے اپنے ساتھه لے جاؤںگی ۔»

«ٹھیک، لیکن یه گاہون کون هے؟» نکولائی نے پوچھا ۔
«تم اسے جانتے هو۔ اسی کے کمرمے میں تم مشین کے مستریوں کو پڑھایا کرتے تھے۔»

«اخاه! وه! \_\_ ياد آيا \_\_ وه عجيب و غريب سا آدمي!»

«وہ پنشن یافتہ سپاہی ہے، اور اب قلعی گر کا کام کرتا ہے۔ لکھا پڑھا تو بہت کم ہے لیکن ہر قسم کے ظلم اور جبر کے خلافی اس کے دل میں بڑی گہری نفرت ہے۔ کچھہ تھوڑا سا فلسفی بھی ھے، ساشا نے کچھه سوچتے ھوئے کھڑکی سے باھر دیکھه کر کہا۔

ماں خاموشی سے سب سن رہی تھی اور اس کے ذہن میں ایک مبہم سا خیال آہستہ آہستہ ابھر رہا تھا۔

«گابون، اپنے بہتیجے کو کسی نه کسی طرح جیل سے نکالنا چاهتا هے۔۔وهی یاف چنکو۔۔یاد هے تمہیں؟ تم اسے بہت پسند کرتے تھے۔ وہ همیشه بڑا صاف ستہرا، نک سک سے درست رهتا تها۔»

نکولائی نے اثبات میں سر ھلایا \_

«گابون نے سب انتظامات مکمل کر لئے هیں» ساشا نے بات جاری رکھی۔ «مگر مجھے کچھه اندیشه هو رها هے۔ جانے کیا هو؟ دن کے وقت سب هی قیدی باهر هوں گے اور سیڑهی دیکھه کر ان میں سے اکثر هی فایدہ اٹھانا چاهیں گے...»

اس نے آنکھیں بند کرلیں اور چپ ہوگئی۔ ماں دھیر ہے سے اس کے قریب آئی۔

«اور ایک دوسرم کا معامله بگار دیں گے...»

نکولائی اور ساشا کھڑکی کے سامنے کھڑ ہے تھے اور ماں بھی ان کے پیچھے کھڑی ان کی باتیں سن رھی تھی ۔ ان کی تیز تیز گفتگو سے اس کے دل میں عجیب ملے جلے سے احساسات ابھر رھے تھے ۔ «میں بھی چل رھی ھوں» اس نے دفعتا کہا ۔

«کیوں؟» ساشا نے پوچھا ــ

«نہیں ماں! تم مت جاؤ۔ تمهارا جانا ٹھیک نہیں» نکولائی نے مشورہ دیا۔

ماں نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا پھر نرم مگر پراستقلال لہجے میں بولی:

«نهیں – میں جاؤں گی…»

«میں سمجھتی هوں» ساشا نے اپنے کاندهوں کو جھٹکا دیتے هوئے کہا ۔ پھر وہ ماں کی طرف پلٹی آهسته سے اس کے بازو پر هاتهه رکھا اور اپنے مخصوص سادہ انداز میں جو ماں کو بہت عزیز تھا بولی:

«لیکن ماں! تم جانتی هو ایسی امید باندهنا بیکار هے...»

«میں دل کو کیا کروں؟» ماں کانپتے هاتھوں سے ساشا کو قریب کھینچ کر اسے لپٹاتے هوئے بولی ۔ «مجھے اپنے ساتھه لے چلو، میں تمہاری کسی چیز میں حائل نه هوںگی، میں ضرور جاؤںگی ۔ یقین نہیں آتا یه ممکن بھی هے، یه جیل سے فرار!»

«میں انہیں ساتھه لے جا رهی هوں» ساشا نے فیصله کن لہجے

«میں انہیں ساتھہ لیے جا رہی ہوں» ساشا نے فیصلہ کن لہجے میں نکولائی کو سنایا ـــ

«تم جانو۔» نکولائی نے سر نیچا کرکے جواب دیا۔

«لیکن همارا اکٹھے رہنا ٹھیک نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ تم باغ کے خالی احاطے میں چلی جاؤ۔ وہاں سے جیل کی دیوار صاف دکھائی دیتی ہے۔ لیکن فرض کرو۔کوئی تم سے کچھہ پوچھہ بیٹھے تو کیا کہوگی؟»

«کوئی نه کوئی بات بنا دوںگی» ماں کے لہجے میں اشتیاق تھا ۔

«مگر یاد رہے که جیل کے محافظ تم کو پہچانتے ہیں، ساشا
نے ہوشیار کیا ۔ «اور اگر انہوں نے تم کو وہاں دیکھه لیا...»

«نہیں دیکھه یائیںگے!»

ماں کے دل میں دبی ہوئی امید کی چنگاری پھر سلگ اٹھی

«هو سکتا هیے وہ بھی...» اسی موہوم آشا نے جیسے اس کے اندر ایک نئی روح پھونک دی۔

ایک گھنٹے کے بعد ماں جیل کے پیچھےوالے احاطے میں تھی۔ ہوا میں بڑی تیزی تھی۔ وہ اس کے سائے کو اڑا رہی

تھی اور اس کے تیز و تند جھونکے باغ کی سوکھی باؤ کو جھٹکے دیتے، اس کے اندر سے راستہ بناتے برفیلی زمین پر لوڈتے، اٹھہ اٹھہکر جیل کی دیوار سے ٹکرا رھے تھے اور جیل کے اندر انسانی چیخوں کو اپنے دوش پر اٹھائے بلند آسمان تک پہنچا انسانی چیخوں کو اپنے دوڑتے بادلوں کے اندر سے کبھی کبھی دور دراز نیلے شفاف آسمان کی جھلکیاں دکھائی دے جاتی تھیں ماں کی پشت پر باغ تھا، سامنے قبرستان اور دائیں جانب کوئی ستر فٹ کے فاصلے پر جیل – قبرستان کے قریب دو سپاھی کھڑے تھے – ایک گھوڑے کو دوڑا دے رھا تھا اور دوسرا زور زور سے زمین پر پاؤں مار کر ٹھٹھے لگا رھا تھا اور سیٹیاں بجا زور سے زمین پر پاؤں مار کر ٹھٹھے لگا رھا تھا اور سیٹیاں بجا

وہ بڑی احتیاط سے دبے پاؤں دائیں بائیں آگے پیچھے نظر ڈالتی ان کے پاس سے گزرتی ھوئی اس باڑ تک جا پہونچی جو قبرستان کو گھیرے ھوئے تھی۔ دفعتا سے ایسا لگا جیسے اس کے گھٹنے جواب دے رھے ھیں اور پاؤں وھیں زمین میں دھنس کر رہ گئے۔ موڑ پر ایک خمیدہ قامت بتی جلانے والا اپنے کاندھے پر سیڑھی رکھے قدم بڑھائے چلا آ رھا تھا۔ خوف سے آنکھیں جھپکاکر ماں نے سپاھیوں کی طرف دیکھا ۔وہ اب ایک جگه کھڑے تھے اور گھوڑا ان کے گرد چکر کاٹ رھا تھا۔ پھر اس نے سیڑھی لے جانے والے پر نظر ڈالی۔ اس وقت تک وہ سیڑھی دیوار کے پاس لگا بھی چکا تھا اور بڑے اطمینان سے آھستہ آھستہ اس پر چڑھہ رھا تھا۔ ماں دم سادھے دیکھتی رھی۔ جیل کے اندر صحن کی طرف ایک ھلکی سی جنبش کے بعد وہ تیزی سے اندر صحن کی طرف ایک ھلکی سی جنبش کے بعد وہ تیزی سے سیڑھی سے اترا اور پھر موڑ پر غائب ھوگیا۔ ماں کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وقت جیسے رک گیا تھا۔ جیل کی ٹوٹی

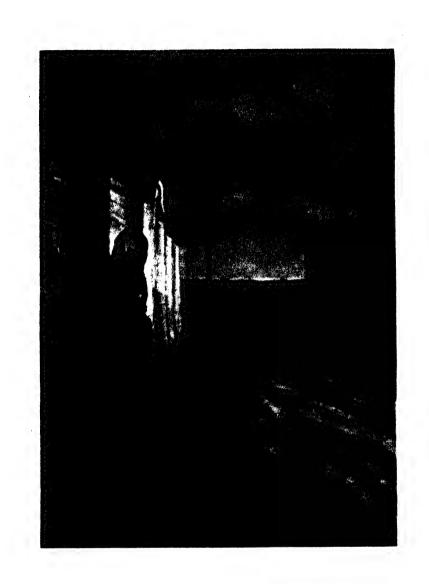



پہوئی داغدار، بسرنگ دیوار کے پسمنظر میں، جس کا جگه جگه سے پلاسٹر اکھڑا ہوا تھا اور اندر سے اینٹیں جھانک رھی تھیں، سیڑھی مشکل ھی سے دکھائی دیتی تھی۔ دفعتا دیوار پر ایک سر نمودار ہوا۔ پھر ایک جسم جس نے پھرتی سے ایک ٹانگ دیوار کے اس طرف ڈالی اور تیزی کے ساتھه دوسری طرف نیچے اتر آیا۔ اس کے پیچھے ھی ایک اور سر موئے بالوں والی ٹوپی میں اوپر اٹھا۔ ایک سیاہ گولا لڑھکتا ہوا زمین پر گرا اور دوسرے ھی لمحے موڑ پر غائب ہوگیا۔ میخائلو نے سیدھے کھڑے دوسرے ھی لمحے موڑ پر غائب ہوگیا۔ میخائلو نے سیدھے کھڑے ہوکر ادھر ادھر نظر دوڑائی اور سر کو ھلکے سے جھٹکا دیا۔ «بھاگو… بھاگو…» ماں نے زمین پر پاؤں مارتے ہوئے دبے لہجه میں بکارا۔

یکایک اس کے کانوں میں گھنٹیاں سی بج اٹھیں اسنے تیز تیز چیخیں سنیں دیوار پر ایک تیسرا سر نمودار ھوا۔ ماں نے دونوں ھاتھوں سے سینہ تھام لیا۔ ایک لمحے کے لئے ایک نوجوان کا سنہری بالوں والا سر دیوار پر اس طرح ابھرا جیسے کسی نے نیچے سے اچھال دیا ھو لیکن دوسرے ھی لمحے میں دیوار کے پیچھے غائب ھو گیا۔ شور بڑھتا گیا اور ھواؤں نے سیٹیوں کی تیز چیخوں کو پوری فضا میں بکھیر دیا۔ میخائلو نے پوری دیوار کی لمبائی طے کی اور جیل اور شہر کی عمارتوں کے درمیانی میدان کو پار کرنے لگا تھا۔ اسے ایسا لگا جیسے وہ بہت ہتھستہ چل رھا ھے اور سر کو ضرورت سے زیادہ اونچا اٹھائے ھوئے ھے۔ جس کسی نے ایک دفعہ بھی اس کا چہرہ اٹھائے ھوگا اسے ھرگز بھلا نہیں سکتا تھا۔

«جلدی کرو، جلدی!» ماں نے بے صبری سے دھیمے لہجے میں کہا۔
اسی وقت جیل کی دیوار کے اندر کی طرف ایک زور کا
دھماکا ھوا اور ماں کو شیشہ ٹوٹنے کی جھنکار سی سنائی دی۔

میدان میں کھڑے سپاھیوں میں سے ایک زمین میں پاؤں جمائے گھوڑے کی رسی کھینچ رھا تھا اور دوسرا ھاتھہ کی مٹھی سی بناکر منھہ پر رکھے زور سے چلارھا تھا۔ تھوڑی دیر تک اسی طرح آواز لگانے کے بعد وہ ھواؤں پر کان لگاکر جواب کا انتظار کرنے لگا۔

ماں بے حد چوکنی اور محتاط کھڑی ھی طرف مؤمؤکر نظر ڈال رھی تھی اور اس کی آنکھیں سب کچھہ دیکھہ رھی تھیں لیکن اب بھی اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ جس کام کو وہ اتنا مشكل، اتنا بيجيده، اتنا خوفناك سمجهه رهى تهي، وه اتنا آسان اتنا معمولی نکلا۔ جس تیزی اور پھرتی سے وہ سب کچھہ ہوا اس نے اس کے احساس اور شعور کو جیسے سنسا کی دیا تھا اور وہ بھوچکی سی کھڑی تھی۔ ریبن پہلے ھی غائب ھو چکا تھا۔ اب ایک دراز قد آدمی لانبا کوٹ یہنے گلی سے گزر , ہا تھا اور ایک نوحوان لڑکی اس سے آگے آگے تیز تیز قدم اٹھائے چلی جا رھی تھی۔ جیل کے تین سنتری ایک ساتھہ اپنے سیدھے ھاتھہ آگے کو پھیلائے ھوئے جیل کے کونے سے نکلے۔ میدان میں کھڑا ہوا ایک سپاہی ان کی طرف دوڑا۔ دوسرا گھوڑ ہے کو قابو میں لاکر اس پر سوار ہونے کی کوشش کر رها تها ليكن جانور سركش تها اور كسى طرح قابو مين نهيين **آتا تھا۔ وہ بار بار اسے پکڑنا چاھتا اور ہر بار وہ ہوا میں** حست لگا حاتا اور اس کے ساتھہ ھر چیز جست لگاتی معلوم ھو رهی تهی ـ دیوانه وار تیز سیئیوں کی آواز هوا کو چیرتی هوئی ھر طرف پھیل گئی ۔ ان بے تابانه آوازوں نے ماں کے اندر خطر مے کا احساس جگا دیا۔ وہ لرز اٹھی اور قبرستان کی باڑ کے ساتھہ ساتھہ احتیاط سے حیل کے سنتریوں پر نظر رکھے چلنے لگی لیکن سنتری اور سیاهی جیل کے ایک دوسر مے کونے پر غائب هو گئے۔

ان کے بعد جلد می ایک اور آدمی نمودار موا، اس کے کوٹ کے بٹن کھلے موئے تھے۔ ماں نے اسے پہچان لیا۔ وہ جیل کا نائب افسر تھا۔ پھر نه جانے کہاں سے کچھه پولیسوالے اور بہت سے تماشائی بھی منظر یر ۲ گئے۔

هوا بڑی سبک رفتاری سے چکر کھا کھا کر رقص کر رهی تھی جیسے خوشیاں منا رهی هو اور ماں کے کانوں تک صرف سیٹیوں اور چیخوں کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اور ادھوری آوازیں پہنچ رهی تھیں۔ اس هل چل میں ماں کا اضطراب دھیما پڑ گیا۔ اور وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتی سوچتی چلی جا رهی تھی:

«وہ بھی اتنی هی آسانی سے بھاگ سکتا تھا...»

اسی وقت دو سپاهی موڑ پر دوڑتے هوئے آئے۔ «ٹهیرو!» ان میں سے ایک سپاهی جو هانپ رها تها زور سے چلایا۔ «تم نے کسی کو ادهر سے جاتے هوئے دیکھا؟ کوئی آدمی جس کے ڈاؤهی هے؟»

ماں نے باغوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بڑے پرسکون مطمئن لہجے میں کہا:

«اس طرف بهاگا جا رها تها مگر کیوں؟» «یگوروف! سیٹی بجاؤ!»

سپاھی نے پلٹ کر دوسر مے ساتھی سے کہا اور پھر وہ ادھر دوڑ گئے۔

ماں گھر کی طرف چل پڑی۔ آھستہ آھستہ ایک نہ معلوم غم اس کے دل پر چھایا جا رھا تھا اور ایک عجیب سی تلخی جیسے اس کے دل میں اترتی جا رھی تھی۔ جب وہ احاطے سے نکل کر سڑک پر پہونچی تو اسی وقت ایک بگھی اس کے بالکل قریب سے گزری۔ اس نے اندر نظر ڈالی وھاں ایک سنہری مونچھوں والا نوجوان دکھائی دیا جس کا چہرہ زود اور تھکا ھوا تھا۔ اس نے بھی اسے دیکھا۔ وہ کسی قدر ترچھا ایک طرف

کو جهکا هوا بیٹها تھا۔ شاید اسی لئے اس کا دایاں کاندها بائیں کاندهے سے اوانچا نظر ۲ رها تھا۔

گهر پر نکولائی اس کا ائتظار کر رها تها۔

«کہو کیا ہوا؟» اِس نے خوشی خوشی ماں کا خیر مقدم کرتے ہوئے پوچھا ۔۔

«ایسا لگتا هے سب کچهه بخوبی انجام یا گیا ۔»

ماں ایک ایک بات یاد کرکے اسے پوری تفصیل سنانے لگی لیکن وہ اس طرح کہه رهی تهی جسے اپنے آنکهوں دیکھی بات نہیں بلکه کسی اور کا قصه دهرا رهی هو جس کی صداقت پر اسے بہت کچهه شک هو۔

«قسمت همار مے ساته همے» نکولائی نے اپنے دونوں هاته ملتے هوئے کہا ۔ «خدا هی جانتا هم میں تمہار مے لئے کس قدر پریشان تها که کہیں تم پر کوئی آفت نه آ جائے۔ دیکھو نلوونا! میں تمہارا دوست هوں ۔ میری بات مانو۔ اس مقدمے کا خوف دل سے نکال دو۔ جتنی جلد یه مرحله طے هو اتنا هی اچها هم اور پاویل کی آزادی اتنی هی جلا ممکن هو سکے گی ۔ هو سکتا هم که وه راستے هی سے فرار هو جائے… رها مقدمے کا سوال وه کچهه اسی طرح هو گا…»

وہ مقدمے کے طریقے کی پوری تفصیل سناکر ماں کو تسکین اور دلاسا دینے کی کوشش کر رہا تھا مگر ماں نے محسوس کیا که وہ خود کچهه نامعلوم اندیشوں میں گھرا ہوا تھا، خود اس کے دل میں کوئی خوف چھپا ہوا تھا۔

«شاید تم ڈرتے ہو کہ میں کہیں عدالت میں کوئی ایسی بات نہ
کر بیٹھوں جو مجھے نہیں کرنی چاھئے» ماں یکایک پوچھہ بیٹھی ۔
«نہیں، نہیں،،» نکولائی نے اسے ھاتھہ سے روکتے ہوئے
کہا۔ «نہیں ماں! یہ بات نہیں۔» اس نے اس طرح کہا جیسے
اسے کچھہ برا لگا ہو۔

«میر بر دل میر ایک ڈر سا هے... ایک عجیب سا خوف... یہ سچ ھے۔ لیکن یہ خوف یہ ڈر کس بات کا ھے، مجھے نہیں معلوم» وه چپ هو گئی اور تهوؤی دیر تک اس کی نظرین پور<u>ہے</u> کمرے کا چکر لگاتی رہیں۔ یہر اس نے آہستہ آہستہ کہنا شروع کیا۔ «مجھے اندیشہ ھے کہ وہ باشا سے سختی سے بات کریں گے۔ وہ کہ ڈالیں گے: انہ احلہ حنگلی کسان، گنوار کریں کے! کسان بچے! یه تم نے کیا هنگامه مچا , کها هے، جو انہوں نے کچھه ایسی بدکلامی کی... تو تم حانتے هو یاوبل بؤا خوددار هے، وہ اسے برداشت نم<sub>ان</sub>ی کرمےگا۔ ود ضرور ترکی به ترکی حواب دیے گا ۔ یا یہر شاید آندری هی کچهه طنز کر بیٹھے ۔ اور دوسرہے، وہ بھی تو کچھہ کہ گرم مزاج نہیں۔۔اسی لئے ڈر لگتا ھے۔ خیال ہوتا ھے جو کوئی ایسی ویسی بات ھو گئی وہ اسے برداشت نه کر یائیے۔ اور کوئی زیادہ سخت سزا سنا دی نکولائی نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا اور بھویں چڑھاکر ڈاؤھی کھجاتا رھا۔

«تم لاکهه چاهو مگر دماغ سے یه خیالات کسی طرح نکلتے هی نہیں» ماں پهر آهسته سے کهه رهی تهی۔ «اسی لئے تو دل کانپتا هے۔ اس کے تصور هی سے ڈر لگنے لگتا هے۔ هر چیز کا جائزد، ناپ تول، باز پرس۔ اف خدایا! کس قدر خوفناک! سزا اتنی خوفناک نہیں مگر یه مقدمه... میری تو سمجهه میں نہیں کتا که کیسے کہوں...!»

وہ خوب سمجھہ رہی تھی کہ نکولائی اسے سمجھہ نہیں پا رہا تھا۔ اور اسی واسطے اس کے لئے اپنے دای اندیشوں کو بیان کرنا اور بھی دشوار ہو گیا۔ خوف ایک کڑوی گولی کی طرح اس کے حلق میں اٹک گیا تھا۔ اس کا دم گھٹا جا رہا تھا۔ جب پیشی کا دن آیا تو وہ بوجہل دل کے ساتھہ عدالت پہنچی۔ اس کی پوری ہستی جیسے ایک اندرونی غم کے نیچے دبی جا رہی تھی۔

راسته میں اداس مجمع میں سے گزرتے ہوئے اسے کارخانے کے بہت سے جان پہچان والے ملے۔ انہوں نے اسے سلام کیا اور وہ خاموشی سے سر جھکا کر سب کو سلام کا جواب دیتی گئی۔ غلام گردشوں میں اور عدالت کے کمر مے میں اسے قیدیوں کے عزیز اور رشته دار دکھائی دئے جنہوں نے اس سے بھی سرگوشیوں میں باتیں کیں۔ لیکن اسے وہ سار مے الفاظ اور باتیں غیر ضروری معلوم ہوئیں وہ انہیں سمجھه نہیں سکی۔ ہر دل میں ایک ہی غم تھا۔ ماں یہ جانتی تھی اور یہ احساس اسے اور زیادہ دل گرفته اور اداس بنا رہا تھا۔

«آؤ، یہاں میرے پاس بیٹھہ جاؤ» سیزوف نے بنچ پر ایک طرف سرکتے ہوئے کہا \_

وہ بغیر کچھہ کہے خاموشی سے بیٹھہ گئی۔ اپنا سایہ ٹھیک کیا اور ادھر ادھر ایک نظر ڈالی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ہرے لال نقطے، فیتے اور زرد دھاگے ناچ رہے تھے...

«یه سب تمهار مے لؤکے کے کرتوت هیں که آج همار مے گریشا کو یه دن دیکھنا بڑا» اس کے قریب بیٹھی هوئی ایک عورت بڑبڑائی ۔

«خاموش نتالیا!» سیزوف نے غصے سے کہا۔

ماں نے عورت کی طرف دیکھا۔ وہ سبوئلوف کی ماں تھی اور اس سے کچھہ دور پر اس کا شوھر بیٹھا تھا۔۔ایک قبول

21.

صورت مرد، دبلا پتلا چهره، گنجا سر اور برای سی سرخ ڈاڑھی۔ وہ آئکھیں سکیڑ م مسلسل آگے کو تک رھا تھا اور اس تکلیف سے جو اس کے دل کو ھلا رھی تھی، اس کی ڈاڑھی کانپ رھی تھی۔

عدالت کے کمر مے میں بلند دریچوں سے جن کے باہر برف حمی هوئی تهی بهت هلکی دهندلی سی روشنی داخل هو رهی تھی۔ دریچوں کے درمیان ایک مرصع سنہری ملمع کے فریم مین زار کی تصویر لٹک رہی تھی جس کے کنار مے دریچوں پر پڑھے ھوئے بھاری قرمزی رنگ کے پردوں کی تہوں میں چھپے ھوئے تھے۔ تصویر کے سامنے تقریبات کمر ہے کی پوری چوڑائی میں ایک میز رکھی تھی جس پر سبز بانات منڈھی ھوئی تھی۔ کٹھر ہے کے پیچھے دائیں طرف کی دیوار سے لگی ہوئی لکڑی کی دو بنچیں پڑی تھیں اور بائیں طرف سرخ گدیلوں والی آرام کرسیوں کی دو قطاریں - چپراسی سبز کالروں والی ور دیوں مین ملبوس، جن کے سامنے نیچے سے اوپر تک سنہری بٹن لگے ہوئے تھے، خاموشی سے ادھر ادھر آجا رھے تھے۔ کمر ہے کی دھندلی فضا کاناپہوسی اور دواؤں کی ملی جلی ہو سے بھری ھوئی تھی اور یه تمام چیزین ـ مختلف رنگ، چمک دمک اور گهنای گهنای سی آوازیں اس کی آنکھوں اور کانوں دونوں ھی کو تکلیف پہنچا ر ھی تھیں ۔ سانس کے ساتھہ سینے میں اترتی ھوئی ہو باس اس کے دل میں ایک عجیب رکھن کرب آمیز اور سنسان خوف پیدا کر رهی تهی ــ

دفعتا کوئی زور سے بولا۔ ماں چونک پڑی اور ہر شخص کو کھڑ ہے ہوتے دیکھاکر وہ بھی سیزوف کا ہاتھا پکڑکر کھڑی ہو گئی۔

بائین جانب ایک اونچا دروازه کهلا اور ایک سن سیده آدمی چشمه کا نے وک رک کر چلتا هوا انسر داخل هوا۔ اس کے مٹیالے سے کلوں پر دونوں جانب بتلے بتلے سفید گل مچھے ھل رھے تھے۔ اور اس کا صاف منڈا ھوا اویری ھونٹ ہےدانت کے مسوڑھوں میں دھنسا ھوا تھا۔ یونیفارم کا اونچا کالر اس كى ثهورى اور جبرون تك يهنج رها تها اور ايسا لكتا تها كه اس کے نیچے گردن تھی ھی نہیں ۔ ایک دراز قد نوجوان حسکا سرخ، گول چہرہ چینی مٹی سے بنا ہوا معلوم ہوتا تھا، اسے تھامے ہوئے تھا۔ ان کے پیچھے تین آدمی سنہری ڈوریاں لگی ہوئی یونیفارم یہنے ہوئے تھے اور تین غیرفوجی لباس میں۔ لمبی میز کے قریب بیٹھنے میں انہوں نے کافی وقت لیا۔ لیکن بالاخر جب وہ سب اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھہ لئے تو ایک بے حس اور بے رونق چہر ہے نے جس کی ڈاڑھی صاف تھی آگیے کو جھککر بوڑھے سے آھسته آھسته کچھه کھنا شروع کیا۔ اس کے موڈے موڈے سوحے ہوئے ہونٹ بڑے بے ڈھنگے دن سے ہل ر ھے تھے۔ بوڑھا حیرت انگیز حد تک سیدھا اور بےجس و حرکت بیٹھا اسے سن رھا تھا۔ اس کے چشمے کے شیشوں کے بیچھے ماں کی نظریں دو چھوٹے ہے رنگ نقطوں کو دیکھہ رہی تھیں۔ میز کے ایک سر ہے پر لکھنے کی ڈسک کے قریب آیک طویل قامت آدمی جس کا سر بالوں سے بےنیاز تھا کھڑا ھوا اور مثلوں کی ورق گردانی کرتے ہوئے اس نے کھنکھارکی حلق صاف کیا \_

بوڑھے جج نے آگے کو جھولکر بولنا شروع کیا۔ اس کے پہلے الفاظ کا تلفظ بہت صاف تھا لیکن اس کے بعد جو الفاظ نکلے وہ اس کے نیلے خاکستری ھونٹوں پر ھی گڈمڈ ھوکر رہ گئے۔

32-668





«مین اعلان کرتا هون... انهین حاضر...»

«دیکھنا!» سیزوف نے ک<u>ھڑ ہے</u> ہوتے ہوئے ماں کو کہنی سے ٹھوکا دےکر دھیمی آواز میں کہا۔

کٹھرے کے پیچھے کا دروازہ کھلا۔ ایک سیاھی ننگی تلوار کاندھے یں , کھے اندر آیا اور اس کے پیچھے یاویل، آندری، فیدور مازن، دونون بهائی گوسیف، سبوئلوف، بوکن، سوموف اور یانچ اور نوجوان جن کے نام ماں نہیں جانتی تھی داخل ہوئے۔ یاویل اسے دیکھهکر مسکرایا اور آندری نے دانت نکالکر هنستے ھوئے سر کی جنبش سے اسے سلام کیا۔ ان کی مسکر اھٹوں، ان کے شگفته بشاش چہروں اور چاق چوبند رفتار نے عدالت کی مصنوعی ٹیب ٹاپ کی گھٹی ہوئی دھندلی فضا میں جیسے ایک روشنی سی بهیلا دی ـ ور دیوں کی سنہری آب و تاب ماند بر گئی ـ قیدیوں کے پرسکون اعتماد اور زندگی کی بھریور طاقت کو دیکھهکر ماں کے ڈوبتے ہوئے حوصلے اور ہمتیں جیسے پھر جی الهين اور ان مين ايك نثى طاقت ييدا هو گئي... يجهلي بنجون یر جہاں اب تک لوگ چپ چاپ بجھے ہوئے سے ایک منتظر حالت میں بیٹھے تھے اس سرح سے اس سرح تک آہستہ آہستہ سرسراتی هوئی باتوں کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ سب هی بول رھے تھے۔

«کتنے نڈر ہیں!» سیزوف نے زیرلب کہا۔ اسی وقت سموئلوف کی ماں رونے لگی۔

«خاموش!» سختی اور تیزی سے آواز آئی۔

«میں تم لوگوں کو آگاہ کئے دیتا ہوں...» بوڑھے جج نے کہا۔ پاویل اور آندری پہلی بنچ پر ایک دوسرے کے برابر بیٹھے تھے۔ اور مازن، سموئلوف اور دونوں بھائی گوسیف بھی ان ھی کے ساتھہ تھے۔ آندری نے ڈاڑھی تو بنا رکھی تھی لیکن

مونچهیں چهوڑ دی تهیں جو بڑی هوکر نیچے کو لٹک گئی تهیں جس کی وجهه سے اس کا سر بالکل ایک بلّے جیسا دکھائی دے رها تھا۔ اس کے چہرے پر ایک نیا تاثر تھا، هونئوں پر ایک گہری طنزیه کیفیت اور آنکھوں میں ایک گمبهیرتا اور سیاهی سی پیدا هوگئی۔ مازن کے اوپری هونٹ پر دو سیاه لکیریں ابھر آئی تھیں اور اس کا چہرہ گول هوگیا تھا۔ سموئلوف کے بال اب بھی ویسے هی گھنگھریائے تھے اور ایوان گوسیف بھی همیشه کی طرح دانت نکائے هنس رها تھا۔

«آہ فیدور، فیدور!» سیزوف نے سُ نیچا کرکے دھیمی آواز میں کہا ــ

ماں بوڑھے جج کے گڈمڈ سوالات کو جو وہ قیدیوں سے بغیر ان کی طرف دیکھے کر رھا تھا بڑے غور سے سن رھی تھی۔ جج کا سر اونچے کالر پر بالکل بےحس و حرکت رکھا ھوا تھا۔ ماں نے اپنے بیٹے کے پرسکون مختصر جوابات کو بھی سنا اور اسے ایسا لگا کہ سن رسیدہ جج اور اس کے ساتھی اس پر کوئی سختی اور ظلم نہیں کر سکتے۔ پھر جب اس نے لمبی میز کے قریب بیٹھے ھوئے لوگوں کے چہروں کو غور سے دیکھا کہ نتیجے کا اندازہ لگا سکے تو اسے اپنے دل میں خود بخود ایک امید سی ابھرتی ھوئی محسوس ھوئی۔

چینی مثلی سے بنے ہوئے چہر ہے والا افس عجیب یکساں سی آواز میں کوئی دستاویز پڑھہ رہا تھا۔ حاضرین پر ایک غنودگی سی طاری ہو گئی جیسے وہ اس کی آواز کے یکساں بہاؤ میں کھو گئے ہوں۔ چار وکیل قیدیوں سے بڑی گرماگرمی کے ساتھہ باتیں کر رہے تھے ان کی حرکات میں بڑی پھرتی اور تیزی تھی اور وہ بالکل بڑی بڑی سیاہ چڑیوں جیسے دکھائی دے رہے تھے۔

بوڑھے جج کے برابر والی کرسی کو ایک دوسرے جج کے موٹاپے نے بھر رکھا تھا۔ اس کی ننھی ننھی چھوٹی آنکھیں چربی میں دھنسی ھوٹی تھیں اور اس کے دوسری جانب ایک زرد و سرخ مونچھوں والا جج بیٹھا تھا جس کے شانے سامنے کو جھکے ھوٹے تھے۔ وہ بے انتہا تھکا ھوا اور نڈھال، سر کو کرسی کی پشت پر ٹکائے آنکھیں آدھی بند کئے بیٹھا تھا اور اس کے خیالات جانے کہاں آوارہ گردی کر رھے تھے۔ وکیل سرکار کے چہرے پر بھی تھکن اور بیزاری کی جھلک تھی۔ ججوں کے پیچھے تین سربرآوردہ شخصیتیں برا جمان تھیں۔ ایک تو میربلا پیچھے تین سربرآوردہ شخصیتیں برا جمان تھیں۔ ایک تو میربلا رھا تھا۔ دوسرا میردربار۔ سرخ رخسار، سفید بال، لمبی ڈاڑھی رھا تھا۔ دوسرا میردربار۔ سرخ رخسار، سفید بال، لمبی ڈاڑھی توند اتنی بڑی پرشفقت آنکھیں اور تیسرا حاکم ضلع، جس کی توند اتنی بڑی تھی کہ وہ خود اس سے کچھہ گھبرایا ھوا سا تھا اور مسلسل اسے اپنے کوٹ کے دامن سے ڈھانکنے کی کوشش کر

«یہاں نه کوئی مجرم هے نه کوئی جج» پاویل کی پرعزم آواز سنائی دی۔ «یہاں تو صرف فاتح اور مفتوح کا سوال هے…» هر شخص خاموش هو گیا۔ چند لمحوں تک ماں ایک قلم کی گهس گهس اور اپنے دل کی تیز دھڑکن کے سوا اور کچهه سن نه سکی۔

بوڑھا جج بھی کان لگائے سن رھا تھا اور منتظر تھا کہ اور کیا پیش آتا ھے۔ اس کے ساتھیوں میں کچھہ حرکت پیدا ھوئی بالاخر اس نے کہا:

«ھونہہ!.. آندری نخودکا!.. کیا تم اقرار کرتے ھو کہ...» آندری آھستہ سے اٹھا اور شانے پھیلاکر مونچھوں کو کھینچتے ھوئے اپنی جھکی ھوئی بھوؤں کے نیچے سے بوڑھے جج کی طرف دیکھا ۔۔ «میں جرم کا اقرار کیسے کر سکتا ہوں؟» خوخول نے کاندھے کو جھٹکا دیتے ہوئے اپنی مترنم دھیمی آواز میں جواب دیا۔ سمیں نے کسی کو قتل نہیں کیا، چوری نہیں کی، ڈاکه نہیں ڈالا۔ میں تو صرف اس طریقۂ زندگی کے خلاف ہوں جو لوگوں کو چوری کرنے اور ایک دوسرے کا گلا کائنے پر مجبور کرتی ھے...»

«اپنے جوابات کو اور مختصر کرو» بوڑھے نے بڑی مشکل سے کہا ــ

ماں اگلی صف میں بیٹھی تھی اس کے پیچھے آھستہ آھستہ کھلبلی مچ رھی تھی۔ اس نے اسے صافی محسوس کیا ۔ لوگ پھر کاناپھوسی کر رھے تھے اور آھستہ آھستہ خاموش مجمع میں پھر ایک دہی دبی سی ھل چل پیدا ھو رھی تھی۔ چینی گڑیا جیسے چہرے والے کی آواز کا طلسم جیسے ٹوٹ رھا تھا اور وہ بےحسی کے اس جال سے باھر نکل رھے تھے۔

«ذرا سننا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟» سیزوف نے سرگوشی کی۔ «جواب دو، فیدور مازن...»

«نہیں – میں جواب نہیں دوںگا» فیدور نے اچھل کر کھڑ ہے ہوتے ہوئے کہا ۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھیں ۔ لیکن نه جانے کیوں وہ اپنے ہاتھه پیٹھه کے پیچھے چھپائے ہوئے تھا ۔

سیزوف کا سانس رک ر<sup>ک</sup> کر آ رہا تھا۔ اور ماں کی آنکھیں حیرت و استعجاب سے پھیل گئی تھیں۔

«میں نے وکیل کی خدمات حاصل کرنے سے انکار کیا اور میں کوئی بات کہنے سے بھی انکار کرتا ہوں۔ اس لئے کہ میں اس مقدمے کو بالکل غیر قانونی اور ناجائز سمجھتا ہوں۔ تم ہو کون؟ کیا لوگوں نے تم کو ہمارے متعلق انصاف کرنے کے لئے مقرر کیا

ھے؟ نہیں۔ میں جانتا ھوں عوام نے تم کو ایسا کوئی حق نہیں دیا اور میں تمہارے اقتدار کو تسلیم کرنے سے انکار کرتا ھوں!» اتنا کہهکر وہ بیٹھه گیا اور اپنا جذبات سے مشتعل چہرہ آندری کے کاندھوں کے پیچھے چھپا لیا۔

موقع جج نے بڑے جج کی طرف سر جھکاکر آھستہ سے کچھہ اس کے کان میں کہا ۔ زرد رو جج نے آنکھیں کھولکر کنکھیوں سے قیدیوں کی طرف دیکھا اور اپنے سامنے پڑے ھوئے کاغذ پر پنسل سے جلدی جلدی کچھہ گھسیٹنے لگا ۔ حاکم ضلع نے سر کو ایک جھٹکا دے کر پہلو بدلا تاکہ اپنی توند کو گھٹنوں پر زیادہ آرام کی حالت میں رکھہ سکے اور اسے دونوں ھاتھوں سے ٹھک لیا ۔ بوڑھے جج نے گردن موڑے بغیر اپنے پورے جسم کو زرد رو جج کی طرف پھیرکر اس سے آھستہ سے پورے جسم کو زرد رو جج کی طرف پھیرکر اس سے آھستہ سے کچھہ کہا ۔ وہ سر جھکائے سنتا رھا ۔ میر دربار نے وکیل سرکار سے کچھہ کہا اور میٹر نے، جو اب تک اپنے گال سہلا رھا تھا، اسکے الفاظ سننے کی کوشش کی ۔ ایک مرتبہ پھر بڑے جج نے اپنی ٹھس آواز میں بولنا شروع کیا ۔

«دیکھا! کیا وار کیا اس نے۔۔خوب جواب دیا۔۔کیوں؟» سیزوف نے متعجب ہوکر ماں سے سرگوشی کی۔

ماں بغیر سمجھے یوں ھی مسکرا دی۔ یہ سار سے سوال و جواب اور باتیں سب اسے ایک محض غیرضروری تھکا دینے والی تمہید معلوم ھو رھی تھیں، اس خوفناک حقیقت کا پیش خیمہ جو ابھی ابھی سامنے آنےوالی تھی اور جو ان سب کو اپنی بےرحمانه دھشت کے نیچے روند ڈالےگی۔ لیکن پاویل اور آندری کے الفاظ میں اسے ایسی مضبوطی اور بےخوفی دکھائی دی جیسے وہ اس عدالت کے کمر سے میں نہیں بلکہ مزدوروں کی بستی میں خود ان کے اپنے چھوٹے سے گھر میں کہے گئے ھوں۔

فیدور کے برانگیخته جذبات کے طوفان نے جیسے اسے سوتے سے جگا دیا۔ یه تو کوئی غیرمعمولی مقدمه معلوم هوتا تها، ورنه اتنی جسارت اور بےباکی کہاں دکھائی دیتی هے۔ اور اپنے پیچھے بیٹھے هوئے لوگوں کے جوش اور گرمی کو محسوس کرتے هوئے اس کے لئے یه اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا که صرف وهی اس حقیقت سے آگاہ نہیں تھی۔

«تمہاری کیا رائے ہے؟» بوڑھے جج نے پوچھا۔

گنجیے سر والا وکیل سرکار پھر اٹھا اور ایک ہاتھہ ڈسک پر رکھهکر واقعات کے حوالے دیتے ہوئے تین تین بولنے لگا۔ اس کی آواز میں کوئی خوف یا دهشت دلانے والی چیز نہیں تھی۔ اسی وقت معا ماں کو ایسا محسوس هوا جیسے ایک نامعلوم ساخشک اور چبھتا ہوا خوف اس کے دل کو کچوکے دیے ر ھا ھے۔ اسے فضا میں کسی مخاصمانه سی چیز کا ایک موھوم احساس هوا، حیسے کوئی شدید مخالف حذبه وهین کرین دیکا بيئها هو، جو دهمكانے كے لئے گهونسے نہيں تان رها تها، جس كي للكار بلند نهين هوئي تهي ـ مگر وه غير محسوس طور پر اندر ھی اندر بڑے پراسرار انداز سے آگے بڑھه رھا تھا۔ وہ معزز حجوں کے گرد منڈلا رہا تھا گویا انہیں نگل حائےگا، انہیں اس ناقابل تسخیر بادل میں لپیٹ لے گا جو ان کے اور لوگوں کے درمیان حائل تھا۔ اس نے ججوں کی طرفی دیکھا۔ وہ انہیں سمجهه نه سکی۔ اس کی توقع کے خلاف وہ یاویل اور فیدور پر برهم نهين هوئے بلكه اسے ايسا لگا جيسے وہ ان تمام سوالات كو جو انہوں نے پوچھے تھے کوئی اہمیت ھی نہیں دیے رہے تھے۔ ان کے لہجے میں عجیب ہے نیازی اور لایروائی تھی۔ وہ اپنے اویں بڑا جبر کرکے سوال کرنے اور جواب سننے کی زحمت گوارا کر رہے تھے، 'گویا انہیں پہلے ھی سے سب کچھہ معلوم تها، اور یه سب ایک رسمی چیز تهی ــ اب ایک سپاهی ان کے سامنے کھڑا گہری نیچی آواز میں ا کہه رها تها:

«پاویل ولاسونی کو هنگاموں کا اصلی محرک قرار دیا جاتا هے...» «اور نخودکا؟» موٹے جج نے بہجان اور مجہول سے انداز میں سوالات کیا ــ

«وه بهی...»

ایک وکیل کهڑا هوا۔

«جناب عالی، اگر اجازت هو تو ایک بات عرض کروں...» اس نے کہا ــ

«کیا کوئی اعتراض هے؟» بوڑھے جج نے کسی سے پوچھا۔
ماں کو ایسا لگا جیسے سب جج بری صحت کا شکار ھیں۔
ان کی تمام حرکات و سکنات اور آوازوں میں ایک غیر صحت مند
تھکن اور بیزاری تھی اور ان کے چہرے بھی ایسے ھی نڈھال
اور اکتائے ھوئے سے دکھائی دے رھے تھے۔ صافی ظاهر تھا که
یه سب ان کے لئے ایک بار تھا ۔ یه وردیاں، یه عدالت کا کمرہ،
یه سپاھی، وکیل ۔ اور آرام کرسیوں پر بیٹھهکر سوالات پوچھنے
کی ضرورت اور پوری کارروائی کو سننا۔ یه سب ایک اچھی
خاصی مصیبت ھی تو تھی۔

زرد رو افسر جیسے وہ پہچانتی تھی اب ان کے سامنے کھڑا اپنے مخصوص انداز اور اونچی آواز میں چبا چباکر پاویل اور آندری کے متعلق اپنی معلومات کا اظہار کر رہا تھا۔

«تم کچهه بهت نهیں جانتے…» ماں نے سوچا اور کئهر ہے کے پیچھے بیٹھنے والوں کو بےخونی نظروں سے دیکھا۔۔اس کی نگاھوں میں ان کے لئے نه خونی تھا نه ترحم۔ اس کے دل میں صرفی حیرت و استعجاب کا جذبه پیدا ھو رھا تھا اور محبت کی ایک تیز لہر تھی که اس کے دل میں پھیلتی جا رھی تھی۔ وہ

وهاں دیوار سے لگے بیٹھے تھے۔۔جوان اور طاقتور! گواہوں اور ججوں کی یکساں گفتگو ان کے لئے ہے معنی تھی۔ وہ اس پر بہت کم توجہه دمے رہے تھے۔ وکیل سرکار کے ساتھه وکیلوں کی بحث میں بھی ان کے لئے کوئی کشش نہیں تھی۔ وقتا فوقتا کوئی ساتھی طنز سے ہنستا ہوا کوئی فقرہ کستا تو سب ھی کے چہروں پر ایک طنزیہ مسکراھٹ کھیلنے لگتی۔ یاویل اور آندری ایک وکیل صفائی کے ساتھہ جسے ماں نے نکولائی کے یاس دیکھا تھا تقریبا مسلسل آهسته آهسته باتیں کئے جا رہے تھے اور مازن جو دوسروں کے مقابلہ میں زیادہ بےچین اور مشتمل تھا خاموشی سے ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ کبھی سبوئلونی ایوان گوسیف سے کچھہ کہتا تو اس کے جواب میں وہ اپنے ساتھی کو ٹہوکا دےکر ہنسی ضبط کرنے کی اتنی کوشش کرتا که اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا ،گال پھول جاتے اور اسے بہت نیچے تک سر جھکانا پڑتا۔ دو مرتبہ تو وہ سچ مچ زور سے ٹھٹھا مارکر ہنس ہی پڑا اور اس کے بعد بڑی دیر تک انتہائی کوشش کے ساتھہ اپنے اوپر قابو پانے کی کوشش کرتا رہا۔ جوانی اور شباب کا ایک دریا گویا هر قیدی کے اندر موجیں مار رہا تھا جو بڑی آسانی کے ساتھہ ہر اس مخالف طاقت کو دعوت مقابله کر سکتا تھا جو اس کے ابھار اور جوش کو دہانے کی کوشش کر ہے۔

سیزون نے ہلکے سے ماں کی کہنی کو چھوا۔ وہ مڑی اور اس نے دیکھا کہ وہ بہت خوش تھا مگر ساتھہ ہی کچھہ متفکر بھی۔ «دیکھو تو سہی۔ یہ لڑکے کتنے طاقتور اور مستحکم ہو گئے ہیں» اس نے آہستہ سے کہا۔ «کیا شان ہے ان کی!»

عدالت کے کمر سے میں گواہ اپنی تیز تیز ہے رونق آواز میں بولے جا رہے تھے اور ججوں کی آوازوں میں وہی شدید ناگواری

اور بیزاری تھی۔ موٹا جج اینا فربہہ ہاتھہ منھہ یں رکھے جمائی یں جمائی لیے رہا تھا۔ سرخ مونچھوں والے کا چہرہ اور بھی زرد یو گیا تھا اور وہ رہ رہ کی چھت کو بےنور آنکھوں سے تکتا ھوا بڑی تکلیف کے ساتھہ اپنی انگلیوں سے کنیٹی کو دبا , ھا تھا۔۔ وکیل سرکار میں دربار کے ساتھہ گفتگو میں مصرونی تھا۔ کبھی۔ كبهى ينسل الهاكر كچهه لكهه ليتا تها اور ميردربار ايني كهچڙى ڈاؤهی پر هاتهه بهیرتا، اینی بڑی بڑی خوبصورت آنکهیں گهماتا اور گردن کو ایک شاهانه انداز مین خم دیتا هوا مسکرا رها تھا۔ اور میٹر ٹانگ پر ٹانگ رکھے انگلیوں سے اپنے گھٹنوں پر مسلسل طبله بجاتے هوئے انہیں گهور کے دیکھه رها تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ صرف ایک حاکم ضلع ھی تھا جو اپنی توند کو کھٹنوں پر سہارا دئیے اور اس کے گرد اپنے بازو رکھے ہوئے ان یکساں تھکا دینے والی آوازوں کی بھنبھناھٹ کو سن رھا تھا یا پهر وه بوژها جج جو اپنی کرسی پر بالکل بادنما کی طرح، حو هوا , کی هو تو ایک هی جگه تههرا , هتا هے، بے حس و حرکت بیٹھا تھا۔ اس صورت حال نے کچھه اتنا طول کھینچا که حاضرین یر یہر ایک انتہائی بیزاری کا سناٹا چھا گیا۔ ان کے ذهن جیسے سن هو رهبے تھے۔

«میں اعلان…» بوڑھے نے کھڑے ھوتے ھوئے کہا لیکن اس
کے باقی الفاظ اس کے پتلے ھونٹوں پر ھی ٹھٹھرکر رہ گئے۔
عدالت کا کمرہ سرد آھوں، خاموش چیخوں، گھٹی گھٹی
آوازوں، کھانسی اور قدموں کی چاپ سے گونج اٹھا۔ قیدی واپس
لے جائے جا رھے تھے۔ انہوں نے مسکراتے ھوئے خاموشی سے
سر جھکاکر اپنے ماں باپ اور عزیزوں کو سلام کیا۔ اور ایوان
گوسیف نے تو جاتے جاتے آواز بھی دی:

«دل چهوانا نه کرو یگور!..»

ماں اور سیزوف گیلری میں نکل آئے۔

«کیوں نه کسی سرائے میں چلکر ایک پیاله چائے پی لیں؟» سیروف نے فکرمندی سے کہا۔ «ابھی تو پورا ڈیڑھه گھنٹه ھے۔» «مجھے تو کچھه خواهش نہیں۔»

«خواهش تو خیر مجهت بهی نهیں ان لؤکوں کے باریے میں تمہارا کیا خیال هے؟ این! وہ تو وهاں ایسے بیٹھے تھے جیسے ساری دنیا میں بس وهی وہ هوں ۔ اور باقی سب کچهه گویا کوئی معنی هی نهیں رکھتا ۔ اور وہ فیدور!»

وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ سموئلوف کا باپ ٹوپی ہاتھہ میں پکڑے ان کے پاس آیا۔

«میرے گریگوری کو دیکھا؟» اس نے ایک غمگین تبسم کے ساتھہ کہا ۔ «عنرداری سے بھی انکار کر دیا اور اس بارے میں سننا بھی نہیں چاھتا... یہ بات سب سے پہلے اسی کو سوجھی۔ تمہارا لڑکا تو، پلاگیا ۔ وکیلوں کے ذریعہ پیروی کے حق میں تھا۔ لیکن میرا لڑکا یہ بھی نہیں چاھتا ۔ اس کے بعد اور چار نے بھی انکار کر دیا۔»

اس کی بیوی قریب هی کهرای، آنکهیں جهپکا جهپکاکر آنسو روکنے کی کوشش کر رهی تهی اور شال کے ایک کونے سے ناک پونچھے جا رهی تهی ۔

«کچهه سمجهه هی میں نہیں آتا!» سموئلوف نے اپنی ڈاڑهی سہلاتے هوئے فرش پر نظریں جمائے بات جاری رکھی۔ «ان بدمعاشوں کو دیکھو تو بڑا افسوس هوتا هے، رنج هوتا هے که انہوں نے اپنے کو کیسی تباهی میں ڈالا۔ مگر پھر فورا هی خیال هوتا هے که کون جانے جو سچ ان هی کی جانب هو، وهی حق پر هوں، خاص طور سے اب جبکه کارخانے میں ان کی تعداد بڑھتی هی چلی جا رهی هے۔ پولیس انہیں پکڑ پکڑکر بند کرتی جاتی هے۔ اور وہ هیں

که دریا کی مچهلی کی طرح بڑھتے پھیلتے ھی جاتے ھیں۔ اور پھر یه بھی خیال آتا ھے۔ ھو سکتا ھے طاقت ان کی طرف ھو؟» «ھمار مے لئے یه سب سمجھنا بڑا مشکل ھے، استیپان پیترووچ!» سیزوف نے کہا۔

«هاں، سچ کہتے ہو» سموئلوف نے اقرار کیا۔

«بڑے زوردار نوجوان ہیں کم بخت...» اس کی بیوی نے ناک سڑکتے ہوئے کہا ـ

پھر وہ اپنے چوڑ مے ڈھیلے ڈھیلے چہر مے پر ایک مسکراھٹ لئے ماں کی طرف مڑی:

«نلوونا! مجهه سے خفا مت هو» اس نے کہا ۔ «صبح میں اس کے لئے تمہار مے بیٹے کو برا بھلا کہه رهی تهی مگر پته نہیں کون زیادہ ذمهدار هے ۔ تم نے سنا نہیں سپاهی اور جاسوس همار مے گریگوری کے بار میں کیا کہه رهے تهے؟ اس نے بهی تو اپنے جوهر دکها دئے! شیطان کہیں کا!»

وہ اپنے بیٹے پر یقینا نازاں تھی، اس کے لئے فخر محسوس کر رھی تھی گو وہ خود اپنے احساسات کو اچھی طرح نہیں سمجھه رھی تھی۔ مگر ماں نے اس کو خوب سمجھه لیا اور ایک مہربان مسکراھٹ کے ساتھه پرخلوص لہجے میں جواب دیا:

«نوجوان دل همیشه سچائی کو پکرانے میں زیادہ تیز هوتے هیں...»

لوگ غلام گردش میں چکر لگا رہے تھے اور چھوٹی چھوٹی لاکڑیوں میں بٹے ھوٹے دبی دبی پرجوش آوازوں میں باتیں کر رھے تھے۔ شاید کوئی بھی اکیلا نہیں تھا اور ھر چہرے سے بات کرنے، کچھه پوچھنے اور جواب سننے کی بیتاب خواھش ٹپک رھی تھی۔ وہ دیواروں کے درمیان تنگ سفید گیلری میں جیسے ھوا کے تیز جھونکوں سے ٹکراتے ھوئے آگے پیچھے ٹھل رھے تھے

اور ایسا لگتا تھا جیسے وہ کسی مضبوط سہارہے کی تلاش میں تھے جسے وہ یکڑ سکیں۔

بوکن کا بڑا بھائی، ایک لمبا اونچا انسان، بوکن کی طرح گوراچٹا، زور زور سے اپنے ھاتھوں کو آگے پیچھے پھینکتا ھر طرف مؤکر کچھھ ثابت کرنے کی کوششکر رھا تھا:

«وه کلیپانوف حاکم ضلع ـــوه یهان کیون آیا؟ اس کا یهان کیا کام؟»

«کیا کرتے ہو کونستنتن، چپ بھی رہو!» ایک پستہ قد بوڑھے آدمی نے جو اس کا باپ تھا احتیاط سے ادھر ادھر نظر دوڑاتے ہوئے کہا \_

«نہیں، میں هرگز چپ نہیں رهوںگا» وہ چلایا۔ «کون نہیں جانتا... هر طرف یه افواه گرم هے که پچھلے سال اس نے اپنے ایک منشی کو مار ڈالا۔ اس کی بیوی کو هتھیانے کے لئے۔ اور اب اس کے ساتھه رهتا هے۔ تم اس کو کیا کہوگے؟ یہی شرافت اور انصاف هے۔ اس کے علاوہ هر شخص جانتا هے که وہ اول نمبر کا چور هے...»

«خدا کے واسطے، کونستنتن!..»

«بالکل ٹھیک!» سموٹلوف نے کہا۔ «بالکل سچ کہتے ہو، کسی طرح بھی اس مقدمے کو جائز نہیں قرار دیا جا سکتا ...»

بوکن یه سنکر تیزی سے اس کے قریب جا پہونچا اور کچهه دوسرے بھی جیسے اس کے ساتھه کھنچے چلے آئے۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور وہ مسلسل بازؤوں کو جھلاتے ہوئے کہه رہا تھا:

«جب کوئی قتل یا چوری کا معامله هوتا هے تو جیوری بیٹھتی هے جس میں عام لوگ ۔ کسان مزدور، شہری، سب شامل هوتے هیں لیکن جب لوگ خود حکومت یا اس کے عہدهداروں

کے خلاف اٹھتے ھیں تو خود وھی حاکم اور عہدہ دار ان پر مقدمه چلاتے ھیں۔ یه کہاں کا انصاف ھے! اگر تم میری توھین کرو اور میں تمہیں وھیں ایک چانٹا رسید کروں اور پھر تم ھی میرا مقدمه سنو تو ظاهر ھے تم مجھے مجرم قرار دوگے۔ لیکن پہلی غلطی کس نے کی؟ یقینا تم نے۔ اور کون؟»

ایک بهور بے بالوں اور طوطے کی طرح مڑی ہوئی ناک والے گارڈ نے جس کے سینے پر تعفی ہی تعفی تھے مجمع کو منتشر کر دیا اور بوکن کی طرف انگلی دکھاکر آھستہ سے متنبہہ کیا: «چلانا بند کرو نے یہ کوئی شراب خانہ نہیں...»

«ٹھیک ھے! میں سمجھتا ھوں۔ لیکن میں تمہیں چانٹا ماروں اور میں ھی تمہارا جج بنوں تو تم کیا سمجھتے ھو…»

«میں سمجھتا ہوں،بہتر یہ ہوگا کہ میں تمہیں یہاں سے باہر نکال دوں۔ سمجھے؟»

«کیا کہا؟ باهر نکال دوگے ۔ کیوں؟»

«اس لئے کہ تم اتنا شور مچا رہے ہو۔ تم اس کے مستحق ہو کہ گلی میں نکال دیا جائے۔»

بوکن نے اپنے چاروں طرف کھڑے لوگوں پر ایک نظر ڈالی اور دھیمے لہجے میں بولا:

«دیکها! یه لوگ صرف ایک هی بات چاهتے هیں۔ لوگوں کے منهه بند کرنا!»

«بیشک! تم اور کیا سمجهتے تھے؟» بوڑھا آدمی کرخت آواز میں چلایا \_

ہوکن نے حقارت سے کندھے سکیڑتے ہوئے اب کسی قدر دھیمی آواز میں بات شروع کی:

«اور سب هی لوگوں کو مقدمے کی کارروائی سننے کی اجازات کیوں نه دی جائے۔ صرف رشتهدار هی کیوں؟ اگر تم حق بجانب

هو، تمهارا الزام جائز هے، مقدمه واجبی هے تو سب کو سننے دو، ٹر کس بات کا هے؟»

«مقدمه سرتاسر ناجائز اور غیرقانونی هے اس میں تو کوئی شک هی نهیں...» سموئلوف نے بڑمے وثوق کے ساتھه کہا۔

مقدمے کے ناجائز اور غیرقانونی ھونے کے بارے میں ماں نے نکولائی سے بہت کچھ سنا تھا اور اس وقت وہ سب کچھ بتانا چاھتی تھی لیکن وہ اس کی ھر بات پوری طرح سمجھ نہیں پائی تھی اور پھر کچھ الفاظ بھی بھول گئی تھی۔ ان کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ھوئے وہ ایک طرف کو بڑھی تو دفعتا اسے ایسا محسوس ھوا کہ ایک سنہری مونچھوں والا نوجوان اسے گھور رھا تھا۔ وہ اپنا سیدھا ھاتھہ پتلون کی جیب میں ڈالے ھوئے تھا جس کی وجه سے اس کا بایاں کاندھا دائیں کاندھے سے نیچا دکھائی دے رھا تھا۔ ایک عجیب خصوصیت، جو ماں کو کچھ جانی پہچانی سی معلوم ھوئی۔ لیکن اتنے میں وہ تیزی سے مؤ جانی پہچانی سی معلوم ھوئی۔ لیکن اتنے میں وہ تیزی سے مؤ گیا اور پیٹھہ ماں کی طرف کر دی اور وہ اپنے خیالات میں ایسی منہمک تھی کہ اسے پھر بھول گئی۔

لیکن دوسر مے هی لمحے اس کے کان میں آواز آئی:
«یه عورت؟»

«هان» کسی نے جواب دیا۔

اس نے مڑکر دیکھا۔ اٹھے ہوئے کاندھے والا نوجوان ترچھا کھڑا اپنے قریب کھڑے ایک سیاہ ڈاڑھیوائے نوجوان سے کچھه کھه رہا تھا جو ایک چھوٹا کوٹ اور گھٹنوں تک کے بوٹ پہنے تھا۔

ایک مرتبه پهر اس نے اپنے حافظے پر زور ڈالا۔ وہ بڑی الجهن میں گرفتار تھی۔ لیکن قطعی طور پر اسے کچهه بهی یاد نہیں آیا۔ اس کے دل میں اپنے بیٹے کے مقصد کو لوگوں کے

33.

سامنے رکھنے اور ان سے بات چیت کرنے کی ایک بےپناہ خواہش ابھر رہی تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ وہ اس کے خلاف کیا کہیں گے اور اس طرح اندازہ لگانا چاہتی تھی که عدالت کا فیصله کیا ہوگا۔

«اسی طرح مقدمه چلایا جاتا هے؟» آخر اس نے سیزوف سے مخاطب هوکر بڑی احتیاط اور آهستگی سے کہنا شروع کیا ۔ «سارا وقت وہ لوگ یہی معلوم کرنے میں صرف کر دیتے هیں که کس نے کیا کیا؟ اور اس پر ذرا بھی توجهه نہیں کرتے که انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ اور وہ سب بوڑھے لوگ هیں۔ نوجوان لوگوں پر نوجوانوں هی کو مقدمه چلانا چاهئے...»

«بیشک!» سیزوف نے اتفاق کیا۔ «همارے لئے اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے... بہت دشوار...» اور اس نے بڑے متفکرانہ انداز میں سر ھلایا۔

گارڈ نے عدالت کا دروازہ کھولا اور آواز دی: «رشتے دارو! اپنے ٹکٹ دکھاؤ...»

«ٹکٹ!» کسی نے جلکر کہا۔ «کیا کوئی سرکس ہو رہا ہے؟»
سب کے دلوں میں ایک موہوم سی جہلاھٹ اور غصہ پیدا
ہو رہا تھا۔ لوگ زیادہ پرشور ہو گئے تھے۔ اپنے جذبات
کو زیادہ ڈھیل دے دی تھی۔ اسی لئے گارڈوں سے الجہہ رہے تھے۔

## 20

سیزوف بنچ پر بیٹھه کر زیرلب کچھه بڑبڑایا ۔
«کیا بات ہے؟» ماں نے سوال کیا ۔
«کوئی خاص بات نہیں ۔ لوگ بےوقوف...»
ایک گھنٹی بجی ۔ کسی نے اعلان کیا:
«عدالت میں نظم اور خاموشی...»

جج داخل ہوئے تو لوگ ایک بار پھر کھڑے ہو گئے اور جج پہلے ہی کی طرح اپنی نشستوں پر بیٹھہ گئے۔ قیدی اپنی جگہ لائے گئے۔

«یه لو!» سیزوف نے کہا۔ «سرکاری وکیل تقریر کرنے جا , ها هے۔»

ماں اپنے پورے جسم سے آگے کی طرف بڑھی، اسے کسی نئی خوفناک جیز کا خطرہ تھا۔

وکیل سرکار ججوں کی دائیں طرف انہیں کی طرف منھہ کئیے کھڑا تھا۔ ایک کہنی ڈسک پر رکھے ہوئے تھا۔ ایک ٹھنڈا سانس لےکر اور سیدھے ہاتھہ سے اشارہ کرتے ہوئے اس نے بولنا شروع کیا ــ ماں اس کے شروع کے الفاظ نه سمجهه سکی ــ اس کی آواز بھاری اور ہموار تھی لیکن یکساں نہیں ۔ کبھی تیز بولنے لگتا ،کبھی آہسته، کچهه دیر تک الفاظ دھیر ہے دھیر ہے، رہ رہکر نکلتے رہے جیسے معنت کرکے بخیہ کر رہا ہو۔ پہر دفعتا الفاظ اتنی تیزی سے گونجنے لگے جیسے شکر کے آس پاس مكهياں بهنبهنا رهى هوں \_ ليكن اسے ان الفاظ ميں كوئى كمينگى کا عنصر نظر نہیں آیا۔ الفاظ کمر سے میں بکھرتے رہے، برف کی طرح سرد اور راکھه کی طرح مثیالے الفاظ۔ انہوں نے کس مے کو آهسته آهسته ایک کرکری ریت کی طرح کی ناخوشگوار چیز سے بهر دیا ـ ایسا معلوم هوتا تها که یه تقریر جس میں اتنے بهاری بهركم الفاظ تهے، ليكن جس ميں نام كو بهى كوئى تاثير نہيں تھی، پاویل اور اس کے ساتھی سن نہیں رہے تھے یا کم از کم ان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ لوگ اسی طرح اطمینان اور سکون سے بیٹھے آھستہ آھستہ باتیں کرتے رہے۔ کبھی مسکراتے کبھی هنسی چهپانے کے لئے منهه بناتے۔

«جھوٹ ہول رہا ہے» سیزوف نے دھیر ہے سے کہا۔





وہ یقین سے نہیں کہہ سکتی تھی۔ اس نے وکیل سرکار کے الفاظ سنے اور اسے ایسا محسوس هوا که وہ بلا تخصیص تمام قیدیوں پر الزام لگا رہا ہے۔ پاویل کی باتیں کرتے کرتے اس نے فیدور کی بات شروع کر دی اور فیدور کے متعلق کہہ چکنے کے بعد ہوکن کے متعلق کچھ کہنا شروع کر دیا۔ ایسا لگتا تھا حیسے وہ ان سب کو ایک ھی تھیلے میں بڑی احتیاط سے بھر رہا ہو ۔ لیکن اس کے الفاظ کے لفظی معنوں سے وہ مطمئن نہیں تھی جنہوں نے نه تو اسیر کوئی اثر کیا اور نه اس میں کوئی غصه یا خوف بیدا کیا۔ وہ کسی خوفناک چیز کی اب تک منتظر تھی اور اس کے الفاظ سے پر ہے کچھہ تلاش کر رہی تھی۔۔اس کے چہر مے میں، آنکھوں میں، آواز میں، اس کے سفید ھاتھوں میں جو بڑی لطافت کے ساتھہ ہوا میں لہرا رہے تھے۔ لیکن اس کے باوجود یہاں کوئی ایسی بات ضرور تھی جس سے خوف معلوم هوتا تھا۔ اسے اس کا احساس تھا لیکن اپنے دل کے آگاہ کرنے کے باوجود وہ اس پر انگلی رکھهکر کہه نہیں سکتی تھی که یه چیز ھے جس سے خوف محسوس ھو رھا ھے۔

اس نے ججوں کی طرف دیکھا۔ صاف ظاهر تھا که وہ لوگ اس تقریر سے اکتا گئے هیں، ان کے بےجان خشک زرد چہروں پر کسی قسم کے جذبات کے آثار نہیں تھے۔ وکیل سرکار کے الفاظ ایک ایسا غبار بن گئے جو نظر نہیں آ رها تھا جو ججوں کے چاروں طرف چھاتا چلا جا رها تھا اور انہیں بےتعلقی اور تھکے تھکے انتظار کے پردے میں لپیٹے لے رها تھا۔ بڑا جج تن کر سیدھا بیٹھا ہوا تھا، اور بعض اوقات اس کی عینک کے پیچھے کے خاکی نقطے پگھلکر اس کے بےجان چہرے کی وسعتوں میں گم ہو حاتے تھے۔

اور ماں نے اس سرد بے نیازی، اس بےروح بےتعلقی کی طرف دیکھا تو اپنے آپ سے سوال کئے بغیر نه رہ سکی:

«کیا یه لوگ سچ مچ فیصله سنانے کے لئے جمع هوئے هیں؟»
اس سوال سے اس کا دل سکڑنے سا لگا۔ رفته خوف تو
دل سے نکل گیا اور صرف ایک شدید تکلیف کا احساس باقی
رہ گیا۔

وکیل سرکار کی تقریر غیرمتوقع طور پر ختم ہو گئی۔
اس نے آخری جملے تیزی سے کہے ججوں کے سامنے جھکا اور
بیٹھهکر ہاتھه ملنے لگا۔ میردربار نے سر کے اشار مے سے تعریف
کی اور آنکھیں گھمانے لگا، میٹر نے مصافحه کے لئے ہاتھه بڑھایا اور
حاکم ضلع صرف اپنی توند کی طرف دیکھهکر مسکرایا۔

لیکن ایسا معلوم هو رها تها که جج اس کی تقریر سے کچهه خوش نهیں هوئے۔ وہ لوگ اسی طرح خاموش بیٹھے رهے۔ «اب» بوڑهے شخص نے ایک کاغذ اٹھاکر پڑھتے هوئے کہا۔ «عدالت فیدوسیف، مارکوف اور زاگاروف کی طرف سے صفائی

کے وکیل کی حرح سنے گی۔۔»

ماں نے نکولائی کے یہاں جس وکیل کو دیکھا تھا وہ اٹھهکر کھڑا ھو گیا۔ اس کا بڑا بھولا سا چہرہ تھا، چھوٹی چھوٹی تنکھیں سرخی مائل بھؤوں کے نیچے سے تیز دھار کی طرح چمک رھی اور فضا کو قینچی کی طرح کاٹ رھی تھیں، وہ اونچی واضح آواز میں رک رک کر بول رھا تھا لیکن ماں اس کی تقریر پر دھیان نہیں دے رھی تھی۔

«سمجهیں اس نے کیا کہا؟» سیزوف نے اس کے کان میں کہا ۔
«سمجهیں؟ کہتا هے قیدی بہت پریشان تھے، نیم پاگل هو گئے
تھے ۔ میر بے فیدور کے لئے تو یہ بات بالکل ٹھیک نہیں بیٹھتی!»
یاس و ناامیدی سے وہ اتنی مغلوب هو چکی تھی که جواب
هی نه دیے سکی ۔ تکلیف کا احساس بڑھتا گیا، یہاں تک که

اس کے دل پر ایک بوجهہ بن کر چھا گیا ۔ اب پلاگیا کی سمجھہ میں آ گیا کہ اس نے انصاف کی توقع کیوں کی تھی۔ اسے توقع تھی کہ اس کے بیٹے اور اس پر الزام لگانے والوں کا غیر جانبداری اور ایماں داری کے ساتھہ موازنہ اور مقابلہ کیا جائےگا۔ اسے امید تھی کہ جج اس کے بیٹے سے بہت دیر تک غور و فکر کے ساتھہ سوالات کریں گے اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے ساتھہ سوالات کریں گے اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس کے دل و دماغ میں کیا خیالات پیدا ھو رھے ھیں، وہ سمجھتی نظر سے دیکھیں گے، اور جب انہیں سچائی نظر آ جائےگی تو وہ لوگ واضع الفاظ میں اعلان کر دیں گے:

«یه شخص بالکل سچ کهتا هے!»

لیکن اس قسم کی کوئی بات نہیں هوئی۔ ایسا معلوم هو رها تها که جن لوگوں پر مقدمه چل رها هے وہ اتنی دور هیں که ججوں کی نگاهیں وهاں تک پہونچتی هی نہیں اور یه که قدیوں کی نظروں میں ججوں کی کوئی وقعت نہیں هے۔ تهکن نے مقدمے کے ساتهه ماں کی ساری دلچسپی ختم کر دی اور کچهه سنے بغیر سوچتی رهی:

«اس کو مقدمه کهتے هیں؟»

«اچھی بات کہی!» سیزوف نے دھیر ہے سے تعریف کی۔

اب کوئی دوسرا وکیل بول رہا تھا۔ اس کے زرد چہرہے . کے خطوط واضح تھے اور ایسا لگتا تھا جیسے مذاق اڑا رہا ہو۔ جج اسے بار بار ٹوک رہے تھے۔

وکیل سرکار غصے میں اٹھہ کھڑا ہوا ضابطہ کے متعلق کوئی بات کہی۔ اس کے بعد بوڑھے شخص نے بہت آہستہ سے ملامت کی ۔ صفائی کے وکیل نے مودبانا طریقے سے سر جھکاکر یہ سب کچھہ سنا اور پھر اپنی تقریر جاری رکھی۔

«بولیے جاؤ» سیزوف نے کہا ۔ «اس وقت تک بولے جاؤ جب تک بتے کی بات نہیں کہتے ۔۔»

کمر مے میں تعریفی جملے سنائی دئے۔ وکیل نے ججوں کی موٹی کھال پر چبھتے ہوئے الفاظ کی بارش شروع کی تو لوگوں کی جارحانه قوت ابھر آئی۔ ایسا لگتا تھا که جج ایک دوسر مے کے نزدیک آکر کچھہ منه لٹکائے چڑچڑ مے انداز میں بیٹھے تھے تاکہ اس کی تقریر کے حملوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔

اب پاویل کھڑا ہوا اور دفعتا کمر سے میں خاموشی چھا گئی۔ ماں آگے کو جھکی۔ پاویل بڑی متانت سے بول رہا تھا:

«پارٹی مہبر کی حیثیت سے میں صرف اپنی پارٹی کے فیصلے کو تسلیم کرتا ہوں اور اس لئے میں اپنی صفائی میں کچھہ نه کہوںگا۔ لیکن اپنے ساتھیوں کی درخواست پر، جنہوں نے خود بھی صفائی پیش کرنے سے انکار کر دیا ہے میں وہ باتیں سمجھانے کی کوشش کروںگا، جو آپ کی سمجھہ میں نہیں آئی ہیں۔ وکیل سرکار نے کہا ہے کہ سوشل ڈیموکریسی کے پرچم کے نیچے ہمارا مظاہرہ حکمران قوت کے خلاف ایک بغاوت تھی۔ بلکہ وہ تو همیشہ سے کہتے آئے ہیں که ہم لوگ زار کا تخته الثنا چاھتے ہیں، میں اس بات کو صاف کر دینا چاھتا ہوں کہ ہماری نظر میں استبدادی شخص حکومت وہ واحد زنجیر نہیں ہے جس نے ہمارے ملک کو جکڑ رکھا ہے۔ یہ تو سب سے پہلی اور سب سے نزدیک کی زنجیر ھے جس سے عوام کو نجات دلانا ہم اپنا فرض سمجھتے

اس کی رعبدار آواز کی گونج میں خاموشی اور بھی گمبھیر ھو گئی اور ایسا لگتا تھا جیسے عدالت کے کمرے کی دیواریں پیچھے کی طرف کھسک رھی ھیں اور پاویل اونچا اٹھهکر کہیں دور کھڑا کر دیا گیا ھے۔

جج اپنی کرسیوں پر ہےجینی سے پہلو بدل رہے تھے، میر در بار نے بے جان سے جج کے کان میں کچھہ کہا ۔ اس نے سر ھلاکر ہوڑھے جج کے سیدھے کان میں کچھہ کہا اور بیمار جج نے اس کے اللے کان میں۔ بوڑھے نے دائیں، بائیں دونوں طرف کے نرغے کے درمیان زور سے کچھہ کہا لیکن اس کی آواز ولاسوف كى تقرير كے وسيع اور هموار بهاؤ ميں گم هو گئى۔ «هم اشتراکی هیں ـ اس کے معنی یه هیں که هم نجی ملکیت کے خلاف ھیں، یہ وہ نظام معیشت ھے جو سماج میں انتشار پیدا کرتا ھے، لوگوں کو ایک دوسر ہے کے خلاف کھڑا کر دیتا ھے، مختلف مفادات کے درمیان ناقابل مصالحت دشمنی بیدا کر دیتا ہے اور اس دشمنی کو چھیانے یا اسے جائز ثابت کرنیے کے لئے مکر و فریب کے هتهیار استعمال کرتا هے اور لوگوں کو نفرت، حهوئ، دغا اور غلط کاریوں کے ذریعہ ذلیل بنا دیتا ھے۔ ھمارا کہنا ھے کہ ایسا سماج جو ایک فرد کو 'ڈاتی منفعت کا صرف ایک ذریعه سمجھے غیرانسانی ھے اور ھمار ہے مفاد کے خلاف ھے۔ ھم اس کے جھوٹے اور دوغلے نظام اخلاق کو تسلیم نہیں کرتے۔ فرد کی طرف اس کا جو غیرانسانی اور بےرحمانه رویه هے اس کی هم مذمت کرتے هيں، هم ان تمام جسماني اور اخلاقي غلامي کي شکلوں کے خلاف لؤنا چاہتے ہیں، اور لؤتے رہیں گے، حو یہ سماج افراد پر مسلط کرتا ھے، ان تمام چیزوں کے خلاف لؤتے رھیں گے جن کے ذریعہ انسانوں کو خودغرضانہ حرص کے لئے کچلا جاتا ھے۔ ھم مزدور ھیں، ایسے انسان ھیں جن کی محنت سے بچوں کے کھلونوں سے لےکر دیوھیکل مشینوں تک ھر چیز بنتی ھے لیکن هم هی وه لوگ هیں جنہیں اپنی انسانیت کا بچاؤ کرنے کا حق بھی نہیں۔ ھر شخص ھمیں اپنے ذاتی منفقت کے لئے استعمال كرنا چاهتا هيے۔ في الحال هم اس حد تك آزادي حاصل كرنا

چاهتے هیں جو بالاخر همیں اس قابل بنا دے گی که سارا اقتدار اپنے هاتهه میں لئے لیں۔ همار نے نعر نے بہت سیدهے سادهے هیں: منجی ملکیت مردہباد!، متمام ذرائع پیداوار عوام کے هاتهه میں هوں!، محنت هر شخص کا فرض هے!، ان باتوں سے آپ اندازه لگا سکتے هیں هم صرف باغی نہیں هیں!»

پاویل ایک مختصر هنسی هنسا اور پهر اپنی انگلیوں سے سر میں کنگهی کرنے لگا۔ اس کی نیلگوں آنکھوں کی چمک کچھه اور تیز هو گئی تھی۔

«میں کہتا ہوں کہ بے تعلق بات مت کہو» بوڑھے جج نے اونچی آواز میں واضح طور پر کہا۔ اس نے مڑکر پاویل کی طرف دیکھا اور ماں کو محسوس ہوا کہ اس کی بےجان سی بائیں آئکھہ میں ایک روشنی چمکی جس میں لالچ تھا اور کمینگی تھی۔ تمام ججوں نے اس کے بیٹے کی طرف دیکھا۔ ان لوگوں کی نظریں اس پر گڑی ہوئی تھیں، جیسے اس کی قوت کو نچوڑ رہے ہوں، جیسے اس کی قوت کو نچوڑ رہے ہوں، جیسے اس کے خون کے پیاسے ہوں تاکہ خود ان کے مردہ جسموں میں دوبارہ جان پڑ جائے لیکن وہ دراز قامت اور سیدھا وہاں کھڑا ۔ ہوا تھا ۔ قوی اور جری۔ اور ہاتھہ کے اشارے سے کہتا جا

«هم انقلابی هیں اور اس وقت تک رهیں گے جب تک کچهه لوگ صرف حکمرانی کرتے هیں اور دوسرے صرف محنت کرتے هیں۔ هم اس سماج کے خلاف هیں جس کے مفاد کو بچانے کا تمہیں حکم دیا گیا هے، هم اس کے جانی دشمن هیں اور تمہارے بھی، اور هم دونوں کے درمیان اس وقت تک کسی قسم کی مصالحت ممکن نہیں جب تک که هم اس جنگ میں جیت نه جائیں اور هم مزدور یقینا جیتیں گے! تمہارے آقا اتنے طاقتور نہیں جتنا

کہ ان کا اینا خیال ہے وہی نجی ملکیت جس کے اضافے اور حفاظت کے لئے وہ لوگ لاکھوں کروڑوں انسانوں کی زندگیوں کی بھینٹ چڑھا دیتے ھیں، وھی قوت جو انہیں ھم یر غلبه حاصل کرنے دیتی ھے، وہی خود ان کے درمیان پھوٹ ڈالتی ھے اور انہیں جسمانی اور اخلاقی طور پر ختم کر دیتی ھے۔ نجی ملکیت کی حفاظت کرنا بہت مہنگا ہؤتا ھے۔ دراصل تھ سب لوگ حو کہ ھمار سے آقا ھو ھم سے زیادہ غلام ہو، تمہاری غلامی روحانی ہے۔۔ ہماری صرف جسمانی۔ تم اس قابل نہیں کہ عادت اور تعصب کے جومے کو کاندھے سے هٹا سکو ۔ یہ وہ جوا ہے جس نے تمہیں روحانی طور بر قتل کر دیا ھے۔ لیکن ھمیں کوئی قوت روحانی طور پر آزاد ھونے سے روک نہیں سکتی ـ وہ زہر جو تم ہمیں کھلاتے ہو وہ اس تریاق کے مقابلے میں بہت کمزور ہے جو تم۔ اپنی مرضی کے خلاف ھی سہی ۔۔ ھمار مے شعور میں پٹکا دیتے ھو۔ سچائی کے متعلق همارا علم مسلسل بؤهه رها هے اور بہت تیزی سے بڑهه رها هے، بہترین لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ھے، خود تمہار ہے حلقے میں سے ایسے لوگ کھنچکر آ رھے ھیں جو روحانی طور پر آزاد هیں۔ ذرا خود دیکھو ۔ کوئی بھی تو نہیں جو تمہارہے طبقے کی طرف سے اخلاقی جواز پیش کر سکے۔ تمہار مے سار مے دلائل ختم هو چکے هیں جو تمہیں تاریخی انصاف کے زبردست دباؤ سے محفوظ کر سکتے تھے۔ تم اس قابل نہیں که نئے خیالات کو جنم دے سکو۔ روحانی اعتبار سے تم بانجهه هو چکے هو۔ هماریے خیالات پروان چڑھہ رہے ہیں، روشن سے روشنتر ہوتے جا رہے ہیں، لوگوں کی ہمتیں بندھا رہے ہیں اور ان کی آزادی کی جدوجہد کو منظم کر رہے ہیں۔ مزدور طبقہ جو اہم پارٹ ادا کرنے والا ھے اس کا علم ساری دنیا کے مزدور طبقے کو متحد

کر کے ایک عظیم قوت بنائے دیے رہا ھے اور تمہارہے یاس بے رہمی اور انسان دشمنی کے علاوہ کوئی ہتھیار نہیں جس کے ذریعے تم اس نئی شکتی کا مقابله کر سکو جو وہ اس دنیا میں لا رہے ہیں۔ لیکن انسان دشمنی کی صورت چھپتی نہیں اور بےرحمی سے غصه پیدا هوتا هے۔ آج وہ هاتهه جو همار سے گلوں کو دہانے کے لئے اٹھہ رھے ھیں کل ھماری طرف رفیقانه مصافحے کے لئے بڑھیں گے ــ تمهاری شکتی سونے میں اضافہ کرنے کی بے روح شکتی ہے۔ یه پہوٹ ڈالکر تمہیں ٹکڑوں میں بانٹ دیتی ھے جو ایک دوسرے کو کھا جانے پر مجبور ھیں ۔ ھماری قوت کا انحصار تمام محنت کشوں کے اتحاد کے مضبوط اور همیشه بڑھتے هوئے شعور ہر هے۔ تم حو کچهه بهی کرتے هو وہ مجرمانه هے کیونکه اس کا مقصد لوگوں کو غلام بنانا ہوتا ہے۔ تمہار ہے جہوٹ اور لالچ اور تمہاری بدمعاشی نے بھوت پریت اور دیووں کی ایک دنیا کھڑی کر دی ھے جس سے لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے ھوے ھمارا فرض یہ ھے کہ هم انسانوں کو ان بھوتوں سے آزاد کرائیں۔ تم نے انسان کو زندگی سے الگ کر لیا اور اسے ختم کردیا ھے۔ اشتراکیت تمهاری اس برباد کی هوئی دنیا کو اینے هاتهه میں لےگی اور اس کی نئی تعمیر کرکے ایک مکمل اور عظیم دنیا کی شکل دے گی۔ یه هوکر رهے گا!»

پاویل ایک لمحے کے لئے رکا اور پھر اس نے زیادہ مضبوط لیکن نرم لہجے میں کہا:

«یه یقینا موکر رهےگا!»

ججوں نے آپس میں کچھہ کاناپھوسی کی اور پاویل کے چہر ہے کی طرف سے نظریں ھٹائے بغیر عجیب عجیب سے منھہ بنائے ۔ اور ماں کو ایسا محسوس ہوا کہ یہ لوگ اپنی نگاھوں سے اس کے مضبوط جسم کو ناپاک کئے دے رہے ہیں جیسے اس کی

صحت ،اس کی طاقت اور اس کی تازگی ان کی نظروں میں کھٹک رھی ھو۔ قیدی اپنے ساتھی کی تقریر بڑی محویت سے سن رھے تھے۔ چہرے زرد تھے اور آنکھوں میں خوشی ناچ رھی تھی۔ ماں اپنے بیٹے کا ایک ایک لفظ پی رھی تھی اور اس کے سارے الفاظ اس کے ذھن میں صفیں بناکر جمتے چلے جا رھے تھے۔ بوڑھے جج نے پاویل کو ٹوک ٹوک کر کچھہ وضاحت کرنی چاھی اور ایک بار تو اس کے لبوں پر اداس سی مسکراھٹ بھی نمودار ھو گئی۔ پاویل ھر بار رک کر اس پرسکون عزم کے ساتھہ تقریر شروع کرتا کہ لوگ سننے پر مجبور ھو جاتے۔ ساتھہ تقریر شروع کرتا کہ لوگ سننے پر مجبور ھو جاتے۔ اس نے ججوں کی خواھش کو اپنی مرضی کے تابع کر لیا تھا۔ لیکن آخر کار ہوڑھے جج نے چیخ کر ھاتھہ بڑھایا۔ لیکن جواب میں پاویل کی آواز میں صرف طنز پیدا ھو گیا:

«میں اب اپنی بات ختم هی کر رها هوں – میرا هرگزیه منشا نهیں که آپ کو ذاتی طور پر ناراض کروں – اس کے برخلاف میں یہاں بیٹھے بیٹھے اپنی مرضی کے خلاف اس تماشے کو دیکھتا رها جسے آپ مقدمه کهتے هیں تو مجھے آپ لوگوں پر ترس سا آ گیا – آپ بھی بہرحال انسان هیں اور هم جب کبھی دیکھتے هیں که انسان، خواه وه همار مے مقصد کے دشمن هی کیوں نه هوں، وحشیانه قوت کی خدمت میں اتنی بےشرمی سے نیچے گر گئے هیں که ان میں انسانی وقار کا احساس تک باقی نہیں ره گیا تو همیں غصه آ حاتا هے...»

ججوں کی طرف دیکھے بغیر وہ اپنی نشست پر بیٹھہ گیا اور ماں نے سانس روککر ان لوگوں پر اپنی نظریں گاڑ دیں۔ آندری نے پاویل کا ہاتھہ دبایا تو اس کے چہر سے خوشی

پہوٹی پڑ رھی تھی۔ سموئلوف، مازن اور دوسر مے ساتھی اس کی طرف جھکے اور پاویل اپنے ساتھیوں کے جوش کو دیکھه کر

کچهه گهبراکر مسکرانے لگا۔ اس نے ماں کی طرف دیکھا اور سر سے اس طرح اشارہ کیا جیسے سوال کر رھا ھو: «مطمئن تو ھو نا!»

خوشی کا ٹھنڈا سانس اس کا جواب تھا۔ محبت کی لہر نے اس کے چہرے کو تمتما دیا تھا۔

«اب اصلی مقدمه شروع هوا هے» سیزوف نے سرگوشی کی۔ «بہت منهه توڑ جواب دیا۔۔کیوں؟»

اس نے جواب دئے بغیر گردن ھلا دی۔ اسے خوشی تھی کہ اس کا بیٹا اتنی جرائت سے بولا تھا۔ شاید زیادہ خوشی اس کی تھی کہ اس نے تقریر ختم کر دی۔ ایک سوال اس کے ذھن میں کوندتا , ھا:

« یه لوگ اب کیا کریں گے؟»

## 77

اس کے بیٹے نے کوئی ایسی بات نہیں کہی تھی جو اس کے لئے نئی ھو – وہ اس کے تمام خیالات سے واقف تھی، لیکن یہاں ،اس عدالت کے سامنے اس نے پہلی بار اس کے اعتقاد کی عجیب و غریب کشش کو معسوس کیا – پاویل کی متانت اور سکون سے وہ حیران تھی اور اس کی تقریر ماں کی نظروں میں ایک ایسے روشن ستار ہے کی مانند تھی جو اس کے عظیم مقصد اور اس مقصد کی آخری فتح میں یقین کامل کی جیتی جاگتی، جگہگاتی علامت ھو – کی آخری فتح میں یقین کامل کی جیتی جاگتی، جگہگاتی علامت ھو اسے امید تھی کہ اب جج اس سے گرماگرم بحث شروع کریں گے، غصے میں اس کی تردید کریں گے اور خود اپنے خیالات کا اظہار غصے میں اس کی تردید کریں گے اور خود اپنے خیالات کا اظہار کریں گے نیچے سے ججوں کو دیکھا اور بولا:

«عذرداری کرنے والے حضرات...»

«اس وقت تم ججوں سے مخاطب هو کسی عدرداری کرنے والے سے نہیں» بیمار جج نے اونچی غضبناک آواز میں کہا ۔ ماں نے دیکھا که آندری کے چہرے پر شرارت کھیل رهی هے۔ اس کی مونچھیں کانپ رهی تھیں اور ماں نے محسوس کیا که اس کی آنکھیں ایک بلی کی طرح انتقامی شعلے کی روشنی سے چمک رهی تھیں ۔ اپنے سر کو لمبے دہلے هاتهه سے زور سے رگڑکر اس نے گہرا سانس لیا ۔

«اچها؟» وه بولا۔ «میرا خیال تها که آپ لوگ جج نہیں بلکه عنرداری کرنے والے هیں...»

«میں کہتا ہوں، مطلب کی طرف آؤا» بوڑھے شخص نے روکھے پن سے کہا ـ

«مطلب کی بات؟ بہت خوب اب فرض کیجائے کہ میں کوشش کر کے یہ یقین کر لوں کہ آپ لوگ سچ مچ جج ہیں، باعزت ہیں، آزاد خیال ہیں...»

«عدالت کو تمهاری سفارش کی ضرورت نهین!»

«اچها یه بات هے؟ بہرحال میں بات جاری رکھتا هوں...

تو یه سمجهه لیا جائے که آپ لوگ غیرجانبدار لوگ هیں، کسی
کی طرف سے کوئی تعصب نہیں هے، اپنا اور پرایا نہیں جانتے۔
دو آدمی آپ کے سامنے لائے جاتے هیں، ایک کہتا هے ،اس نے
مجھے لوٹ لیا اور مار مار کر ادهه موا کر دیا،۔ دوسرا کہتا
هے: ،مجھے لوگوں کو لوٹنے اور مار مارکر ادهه مواکر دینے
کا حق هے کیونکه میرے پاس بندوق هے،...»

«تم مطلب کی بات نہیں کہہ سکتے؟» بوڑھے شخص نے آواز بلند کرتے ہوئے سوال کیا۔ اس کے ہاتھہ کانپ رہے تھے اور ماں کو خوشی ہوئی کہ اسے غصہ آ رہا تھا۔ لیکن آندری کے رویے سے وہ ناخوش تھی — یہ بات اس کے بیٹے کی تقریر سے

میل نہیں کہا رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی که ان لوگوں کے دلائل میں سنجیدگی اور وقار ہو۔

خوخول نے ہات جاری رکھنے سے پہلے بوڑھے شخص کی طرف خاموشی سے دیکھا۔

«مطلب کی بات؟» اس نے ماتھا پونچھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ «تمہار مے ساتھه مطلب کی بات کیوں کروں؟ فی الحال تم سے جو کچھه کہنا تھا وہ میر مے ساتھی نے ابھی ابھی کہه دیا جب وقت آئے گا تو دوسر مے لوگ باقی باتیں بتائیں گے ...»

بوڑھا شخص کرسی سے اٹھهکر چلایا:

«خاموش! دوسرا ملزم - گریگوری سموئلوف!»

خوخول نے ہونٹ بھینچ لئے اور آہستہ سے بنچ پر بیٹھہ گیا۔ سموئلوف اس کے نزدیک ہی کھڑا ہوکر اپنے گھنگھریالے بالوں کو جھٹکے سے پیچھے ڈالنے لگا۔

«وکیل سرکار نے میرم ساتھیوں کو جنگلی اور تہذیب و تمدن کا دشمن کہا ھے ...»

«صرف وهی بات کرو جس سے تمہار ہے مقدمے کا تعلق هے۔»
«اس کا تعلق هے۔ ایسی کون سی بات هے جس سے ایماندار
لوگوں کا تعلق نه هونا چاهئے، اور مهربانی کرکے مجھے ٹوکئے
مت۔ تمہاری ہذیب و تمدن هے کیا۔میں تو یه جاننا چاهتا هوں؟»
«هم یہاں تم سے بحث کرنے نہیں آئے هیں! کام کی باتیں
کرو!» بوڑھے شخص نے اپنے نچلے دانت نکالتے هوئے کہا۔

آندری کے رویہ سے ججوں میں تبدیلی آگئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کے الفاظ نے کوئی چیز ادھیڑ دی ھو، ان کے مٹیالے چہروں پر دھبے آگئے اور آنکھوں میں غصے کی سرد چمک پیدا ھو گئی۔ پاویل کی تقریر سے انہیں غصه آیا تھا لیکن اس کے الفاظ کی قوت نے مجبور کر دیا تھا کہ اس کی عزت کریں

اور غصبے کا اظہار نه کریں۔ خوخول نبے ضبط کے اس پردمے کو چاک کر دیا اور جو کچهه نیچے تھا وہ نظر آنے لگا تھا۔ ان لوگوں نبے آپس میں سرگوشیاں کیں اور عجیب عجیب منهه بناکر غیر معمولی طور پر ہاتھوں کو ہلانا شروع کیا۔

«تم لوگوں کو جاسوسی کی تربیت دیتے ہو، تم عورتوں اور نوجوان لڑکیوں کو خراب کرتے ہو، تم انسانوں کو چور اور قاتل بنا دیتے ہو، تم ان کے خون میں وودکا، بینالاقوامی لڑائیوں، جھوٹ، عیاشی اور بربریت کا زهر گھول دیتے ہو۔ یہ ہے۔ تمہاری تہذیب! ہم ایسی تہذیب کے دشمن ہیں!»

«مین کهتا هون ...» بوژها شخص چلایا لیکن سموئلوف کا چهره تمتما رها تها آنکهین چمک رهی تهین اور وه بهی جواب مین چلایا:

«هم اس دوسری تہذیب کی عزت کرتے هیں جس کی وکالت وہ لوگ کرتے هیں جنہیں تم سڑانے کے لئے اور پاگل کرنے کے لئے جیل میں ڈالتے هوا..»

«خاموش!دوسرا ملزم-فيدور مازن!»

فیدور اچهل کر کهؤا هو گیا۔ وہ ایک نوک دار خنجر کی طرح سیدها اور دبلا پتلا تھا۔

«میں — قسم کھاتا ہوں کہ میں برابر اپنا کام کرتا رہوں گا!
میں جانتا ہوں کہ سزا کا فیصلہ تو تم پہلے ہی کر چکے
ہو» وہ سانس لینے کے لئے رکا اور اتنا زرد پڑ گیا کہ ایسا
معلوم ہوا کہ صرف اس کی آنکھیں باقی رہ گئی ہیں ۔ «میں —
عہد کرتا ہوں!» اس نے ہاتھہ آگے کی طرف بڑھاکر کہا ۔ «تم
جہاں جی چاہے محھے بھیجو میں بھاگ کھڑا ہوںگا اور ہمیشہ
کام کرتا رہوںگا — ساری عمر ۔ میں قسم کھاکے کہتا ہوں!»

سیزوف زور سے غرایا اور اپنی نشست پر کسساکر رہ گیا۔
عام لوگوں میں کچھہ عجیب سی آوازوں کی بھنبھناھئ شروع ھو
گئی۔ لوگوں میں آھستہ آھستہ جوش بڑھتا جا رھا تھا۔ ایک
عورت نے سسکیاں بھریں اور کسی پر کھانسی کا دورہ پڑا۔
پولیس والوں نے قیدیوں کی طرف حیرت اور لوگوں کی طرف
غصے سے دیکھا۔ جج کرسیوں میں جھولا سا جھولتے رھے اور
بوڑھے شخص نے چیخ کر کہا:

«دوسرا ملزم — ایوان گوسیف!»
«مجهے کچهه کهنا نهیں هے!»
«دوسرا — واسیلی گوسیف!»
«مجهے بهی کچهه نهیں کهنا!»
«فیدور بوکن!»

وہ سفید چہر مے والا شخص جس کے جسم سے معلوم ہوتا تھا سارا خون نچوڑ لیا گیا ہے، مشکل سے اپنی جگه سے اٹھا ۔ «تم لوگوں کو شرم آئی چاہئے» اس نے اپنا سر ھلاکر کہا ۔ میں بہت دیر میں سمجھه پاتا ہرں لیکن میری بھی سمجھه میں آگیا ہے که انصاف کیا ہے ؟»

اس نے اپنا بازو اوپر اٹھایا اور خاموش ہو گیا آنکہیں آدھی بند کر لیں جیسے کسی دور کی چیز کی طرف دیکھه رہا ہو۔ دیه کیا بات ہے؟» بوڑھے شخص نے کچھ حیرت زدہ ہوکر غصے سے کہا اور کرسی کی پیٹھھ سے ٹک گیا۔

«تمهاری ایسی تیسی ...»

بوکن بیزاری سے بیٹھہ گیا۔ اس کے سخت الفاظ میں کوئی بہت ھی اھم بات تھی، کوئی ایسی بات جس میں معصومیت اون رکھہ بھری ملامت شامل تھی ۔ ھر شخص نے اسے محسوس کیا، ججوں نے بھی کان کھڑے کئے، جیسے صدائے بازگشت کا انتظار

230

کر رہے ہوں جو شاید ہوکن کے الفاظ سے بھی زیادہ واضع ہوگی۔ لوگوں کے درمیان خاموشی چھا گئی، صرف کچھه رونے کی سی آوازیں آ رہی تھیں۔ آخر وکیل سرکار نے اپنے کاندھے جھٹکے اور مختصر ہنسی ہنسا، میردربار نے کھانسنا شروع کیا اور عدالت کے کمرے میں پھر کاناپھوسی ہونے لگی۔

«کیا اب جج کچهه کهیں گے؟» ماں نے سیزوف سے سرگوشی کے انداز میں سوال کیا۔

«سب چیزیں ختم هو گئیں۔۔بس اب سزا باقی هے ...» هاور کچهه بهی نهیں؟»

« نهیں ۰۰۰»

اسے یقین نہیں آیا۔

سموئلوف کی ماں بنچ پر بے چینی سے ادھر ادھر ھو رھی تھی۔ اور پلاگیا کو کاندھوں اور کہنیوں سے دھکے دئے جا رھی تھی۔ «یه کیا بات ھے؟ یه کیسے ممکن ھے؟» اس نے اپنے شوھر سے سوال کیا۔

«تم خود هی دیکهه لو نا۔ هر چیز ممکن هے۔» «اپنے گریشا کو کیا سزا دیںگے؟»

«ارمے خاموش بھی رہو!»

هر شخص کو کسی خلاف قاعدہ بات کا، کسی قسم کی بر نظمی اور بدعنوانی کا، کسی جیز کے ٹوٹ جانے کا احساس تھا۔ لوگ جلدی جلدی پلکیں جھپکا رھے تھے جیسے کچھه سمجھه هی میں نہیں آرها هو، جیسے ان کی نظروں کے سامنے کسی ڈهیر میں آگ لگی هوئی هو اور اس کے خطوط صاف نظر نه آ رهے هوں، اس کی اهمیت سمجھه میں نه آ رهی هو، لیکن جس کی قوت اپنی طرف کھینچے لئے جا رهی هو۔ ایک بہت عظیم الشان چیز نے انہیں اپنی صورت دکھائی تھی لیکن چونکه وہ اسے سمجھه چیز نے انہیں اپنی صورت دکھائی تھی لیکن چونکه وہ اسے سمجھه

نه سکے تھے اس لئے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے متعلق اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے جو ان کی سمجھه میں آ گئی تھیں۔

«اچھا سنو — ان لوگوں کو کچھہ کہنے کا موقع کیوں نہیں دیا جاتا؟» بڑے بوکن نے اونچی آواز میں سرگوشی کی۔ «سرکاری وکیل کے تو جو جی میں آیا اسے خوب بولنے کی اجازت دی…» بنچوں کے پاس ایک عہدہدار کھڑا ھو گیا اور لوگوں کی طرف ھاتھہ سے اشارہ کیا ۔

«خاموش، خاموش ...» اس نے ڈانٹا۔

سموئلوف اپنی بیوی کے پیچھے جھکا اور اٹک اٹک کر بولا:

«اچھا۔ اگر یه مان بھی لیا جائے که یه لوگ مجرم هیں

تب بھی انہیں صفائی پیش کرنے کا موقع تو دینا چاھئے! یه لوگ

کس کے خلاف هیں؟ ۔۔ یہی تو میں پوچھنا چاھتا هوں! مجھے بھی

تو اینا فائدہ عزیز هے ...»

«هش!» عهدمے دار نے سبوٹاوف کی طرف انگلی اٹھاکر تنبیه کی۔

سیزوف نے افسوس کے ساتھہ سر ھلایا۔

ماں ججوں کو دیکھتی رھی اور اس نے محسوس کیا کہ آپس میں آھستہ آھستہ باتیں کرتے کرتے وہ لوگ کچھہ جوش میں آ رھے تھے۔ ان کی باتوں کی سرد اور لجلجی آواز سنکر ماں کے کلے کانپنے لگے اور اس کے منھہ کا مزا خراب ھو گیا۔ کسی وجھہ سے اسے ایسا محسوس ھوا کہ یہ لوگ اس کے بیٹے اور اس کے ساتھیوں کے جسموں، ان کے نوجوان رگ پٹھوں اور اص کے ساتھیوں کے جسموں، ان کے نوجوان رگ پٹھوں اور اعضاء کی باتیں کر رھے ھیں جن میں گرم خون گردش کر رھا ھے، جن میں زندگی کی فراوانی ھے ایسے جسم دیکھہکر ان کے دلوں میں فقیروں جیسا کمینہ حسر، بیماروں اور ناکارہ لوگوں جیسا بے ھودہ لالچ پیدا ھو گیا تھا۔ یہ لوگ چٹخارے لے لے کی

۵٤٤

ایسے جسموں پر رشک کر رھے تھے جو محنت کرنے اور دولت پیدا کرنے، تخلیق کرنے اور لطف اٹھانے کے قابل تھے۔ اب یہ جسم زندگی کی عام رو سے مٹائے جا رھے تھے، مسترد کئے جا رھے تھے اور اس کا مطلب یہ تھا کہ اب ان جسموں کو خریدا نہیں جا سکتا، لوٹا نہیں جا سکتا، کچلا نہیں جا سکتا۔ اور اسی وجھہ سے ان نوجوانوں کو دیکھہ کر بوڑھے ججوں کے دلوں میں ایسے کمزور خونخوار جانوروں کا تکلیف دہ انتقامی غصہ پیدا ھو رھا تھا، جنہیں اپنی تازہ غذا سامنے نظر آتی ھے لیکن جھپٹ کر اسے پکڑنے کی ھمت نہیں ھوتی — خونخوار جانور، جو اب دوسرے جانوروں سے اپنا پیٹ بھرنے کی سکت نہیں رکھتے لیکن کھانے کا سامان سامنے سے جاتے ھوٹے دیکھہ کر صرف غرا سکتے میں۔

ججوں کو اور غور سے دیکھنے کے بعد یہ عجیب و غریب ناتراشیدہ خیالات اس کے ذھن میں واضح شکل اختیار کرنے لگے۔ اسے ایسا محسوس ھوا کہ یہ لوگ اپنے بھوکے درندوں کے سے لالچ اور ناکارہ غصے کو جو پہلے تر مال اڑانے کی لذت سے اشنا تھے چھپانے کی کوشش بھی نہیں کر رھے۔ ایک عورت، ایک ماں کے لئے جسے اپنے بیٹے کا جسم بہرحال اس چیز سے زیادہ عزیز تھا جسے روح کہتے ھیں یہ منظر کتنا تکلیف دہ تھا کہ ججوں کی بے نور نظریں اس کے بیٹے کے چہرے پر رینگ رھی تھیں، اس کے سینے، اس کے شانوں، اس کے بازؤوں کو چھو رھی تھیں، اس کے نوجوان جسم کو فلول رھی تھیں، جیسے ھر حرکت خود ان کے مردہ رگ پٹھوں میں خون کو گرما دےگی۔ ان نوجوانوں کے تصور سے جو شہوت، حرص اور حسد ان کے دلوں میں پیدا ھوا تھا اس سے ان لوگوں میں کچھہ جان سی پر گئی تھی۔ ان نوجوانوں کے تصور سے جنہیں وہ سزا دینے پر پر گئی تھی۔ ان نوجوانوں کے تصور سے جنہیں وہ سزا دینے پر

تلے ہوئے تھے اور اس طرح ہمیشہ کے لئے خود کو ان جسوں سے محروم کر رہے تھے۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ پاویل کو ان بھیگی بھیگی ناخوشگوار نگاہوں کا احساس ہے اور وہ ماں کی طرف کچھہ کانپ کر دیکھہ رہا ہے۔

پاویل اس کی طرف متانت اور محبت سے دیکھه رھا تھا۔ اس کی نظروں میں تھکن کی ایک خفیف سی جھلک تھی۔ کبھی کبھی وہ اس کی طرف دیکھه کر سر کو جنبش دیتا اور مسکرا دیتا۔

«بهت جلد\_\_آزادی!» اس کی مسکراهٹ میں وہ یہی الفاظ پڑهه سکی اور اسے کچهه تسکین هوئی۔

دفعتا سب جج کھڑھے ہو گئے۔ ماں بھی غیرارادی طور پر کھڑی ہو گئی۔

> «یه لوگ تو چل دیئے» سیزوف نے کہا۔ «سزا طے کرنے کے لئے؟» ماں نے سوال کیا۔ «ھاں...»

وہ جو تناؤ محسوس کر رھی تھی وہ دفعتا ٹوٹ گیا۔ اور کمزوری اور تھکن نے اس پر غلبہ حاصل کر لیا۔ بھویں کانپنے لگیں اور پیشانی پر پسینے کے قطر مے نمودار ھو گئے۔ اپنے دل پر اسے تکلیف اور ناامیدی کا بھاری بوجھہ محسوس ھوا اور وہ جلد ھی ججوں اور عدالت کے لئے حقارت میں تبدیل ھو گیا۔ سر میں درد محسوس کرکے اس نے ماتھے پر سختی سے ھاتھہ پھیرا اور سر اٹھاکے دیکھا۔ قیدیوں کے رشتے دار سلاخوں کے پاس پہونچ گئے تھے اور عدالت کے کمر مے میں گفتگو کا شور پیدا ھو رھا تھا۔ وہ بھی پاویل کے نزدیک گئی، اس کا ھاتھہ دیاکر رونے لگی، اس کے دل میں تکلیف بھی تھی اور خوشی بھی، اس وقت کچھہ عجیب متضاد قسم کے جذبات میں الجھی ھوئی تھی۔

پاویل اس سے معبت کی باتیں کرتا رہا اور خوخول ہنستا اور ' مذاق کرتا رہا۔

ساری عورتیں رو رهی تهیں لیکن اس رونے میں تکلیف سے زیادہ عادت کو دخل تھا۔ کوئی ایسا شدید غم نه تھا جو دفعتا کہیں سے آگرا هو، صرف اپنے بچوں سے ناگزیر جدائی کا حسرتناک احساس تھا۔ لیکن آج کے دن کے تاثرات نے اس احساس کو بھی نسبتا مدهم کر دیا تھا۔ ماں باپ اپنے بچوں کو کچھه ملے جلے جذبات سے دیکھه رهے تھے۔ نو عمری کی طرف سے بے یقینی اور اپنی بزرگی اور برتری کا احساس احترام کے جذبے میں گھل مل گیا تھا۔ یه تکلیف دہ خیالات که اب ان کی جذبے میں گھل مل گیا تھا۔ یه تکلیف دہ خیالات که اب ان کی متاثر تھے که ان نوجوانوں نے کسی جرائت اور جوانمردی سے متاثر تھے که ان نوجوانوں نے کسی جرائت اور جوانمردی سے جذبات دیے هوئے تھے کیونکه انہیں اظہار کا موقع نہیں مل جذبات دیے هوئے تھے کیونکه انہیں اظہار کا موقع نہیں مل رھا تھا۔ الفاظ کی خوب فراوانی تھی لیکن صرف ایسی سیدھی سادھی باتوں کے متعلق جیسے کپڑے، دھوبی اور صحت کے بارے سادھی باتوں کے متعلق جیسے کپڑے، دھوبی اور صحت کے بارے

بڑا بوکن اپنے چھوٹے بھائی کو ماتھہ ھلا ھلاکر قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا:

«انصاف\_یهی تو اصل مسئله همے! اس کے سوا اور کچهه نہیں!»

«میری مینا کا خیال رکھنا ...» چھوٹی بھائی نے جواب دیا۔ «ضرور!..»

سیزوف نے اپنے بہتیجے کا ہاتھہ پکڑکر کہا:

«فیدور، اس کے معنے ہیں کہ تم ہمیں چھوڑ کر جا رہے

هو...»

فیدور نے جھک کر اس کے کان میں کچھہ کہا اور شرارت سے مسکرانے لگا۔ سنتری بھی مسکرا دیا لیکن فورا ھی سنجیدہ منھہ بنا کر کھنکارا۔

دوسری عورتوں کی طرح ماں بھی اپنے بیٹے سے باتیں کرتی رھی۔۔ کپڑوں کے متعلق اور اس کی صحت کے بارے میں، لیکن اس کے سینے میں ساشا کے متعلق، خود اپنے متعلق اور اپنے بیٹے کے متعلق هزاروں سوال تھے۔ اور ان سب سے اوپر بیٹے کے لئے ایک اتھاہ محبت پرواز کنان تھی، اور یه خواهش که اسے خوش کرے، اس کے دل کے نزدیک آ جائے۔ یه خطرہ که اسے کچهه هونے والا هے دور هوتا گیا اور اب صرف ججوں کو یاد کرکے اور دماغ کے کسی گوشے میں ایک خوفناک تاثر کے تحت وہ کبھی کبھی کانپ اٹھتی تھی۔ اسے احساس تھا که اس کے دل کے اندر ایک حسین اور روشن مسرت جنم لے رهی ھے جسے وہ پوری طرح سمجهه نہیں پا رهی تھی اور بہت جھجکتے جھجکتے قبول کر رها ھے اور یه محسوس کرکے که اسے پاویل سے بھی زیادہ محبت اور یه محسوس کرکے که اسے پاویل سے بھی زیادہ محبت اور بھ محسوس کرکے که اسے پاویل سے بھی زیادہ محبت اور شخص کی ضرورت ھے اس نے اس سے باتیں شروع کیں:

«مجهے تمهارا یه مقدمه کچهه پسند نهیں آیا!»

«کیوں ننکو؟» اس کی مسکراهٹ میں شکر گذاری تھی۔ «چکی پرانی هو چکی هے، لیکن چلے جاتی هے...»

«اس نے کسی کو ڈرایا نہیں لیکن کسی کو یه بھی نہیں بتایا
که کون صحیح هے اور کون غلط هے» اس نے کچهه جهجهک کر کہا۔
«اچها تو یه تها تمہارا مطلب!» آندری بولا۔ «تم سجمتی هو
که ان لوگوں کو صداقت معلوم کرنے میں کوئی دلچسپی هے!»
«میں سمجهتی تھی که کوئی بڑی خوفناک چیز هونے والی
هے» اس نے گہرا سانس لے کر مسکراتے هوئے کہا۔

«عدالت مين نظم اور خاموشي هو جائيا»

هر شخص جلدی سے اپنی اپنی جگه واپس پہونچ گیا۔

بڑا جج میں پر ایک هاتهه ٹکائے کهڑا تھا۔ دوسر مے هاتهه میں ایک کاغذ اپنے منهه کے سامنے لئے هوئے تھا۔ اس نے باریک آواز میں بڑھنا شروع کیا۔

«فیصله پڑهه رها هے» سیزوف آگے جهک کر سنتے هوئے بولا\_

کمر میں خاموشی طاری ہو گئی۔ ہر شخص نے کھڑے ہوکر اس ہوڑھے شخص پر نظریں گاڑ دیں۔ وہ پستہ قد، دہلا پتلا خشک سا آدمی کچھہ چھڑی سے مشابھہ تھا جسے کوئی غیر مرئی ہاتھہ پکڑے ہوئے ہو۔ دوسر مے جج بھی کھڑے تھے۔ حاکم ضلع گردن ایک طرف جھکائے، چھت کی طرف دیکھہ رہا تھا، میئر سینے پر ہاتھہ باندھے ہوئے تھا، میر دربار اپنی ڈاڑھی کو سہلا رہا تھا، بیمار سا جج، اس کا گول مٹول ساتھی اور وکیل سرکار سب کے سب قیدیوں کی طرف دیکھہ رہے تھے۔ ججوں کی پشت پر سے زار تصویر میں سے جھانک رہا تھا۔ جسم پر سرخ وردی تھی، سفید چہر مے پر بےاعتنائی تھی اور اس وقت اس کے چہر مے پر ایک مکھی رینگ رھی تھی۔

«جلاوطنی» سیزوف نے اطمینان کا سانس لے کر کہا۔ «شکر ہے خدا کا که معامله ختم ہوا! مجھے ڈر تھا که قیدبامشقت نه ہو جائے کہیں! ماں، یه بہتر ہے۔»

«مجھے معلوم تھا که یہی ہونے والا ہے» اس نے تھکی تھکی ۔ سی آواز میں کہا۔

«بهرحال اب همیں یقین هو گیا۔ کون جانے کیا ُسزا سنا دیتے ...»

اس نے مؤکر قیدیوں کی طرف دیکھا جنہیں لے جایا جا رہا تھا۔

«خدا حافظ فیدور!» وه چلایا۔ «اور تم سب لوگوں کا بھی! خدا تمہاری مدد کر ہے!»

ماں نیے خاموشی سے اپنے بیٹے اور دوسروں کیے سلام کا جواب دیا۔ وہ رونا چاہتی تھی لیکن اسے روتے ہوئے شرم معسوس ہوئی۔۔

## . 77

عدالت کے کمرے سے باہر نکلی تو اسے دیکھہ کر تعجب ہوا کہ رات ہو گئی تھی۔ سڑکوں کے کنارے چراغ روشن ہو گئے تھے اور آسمان پر ستارے چمک رہے تھے۔ عدالت کے پاس لوگ جمع تھے، ہوا سرد تھی اور برف چرمر کر رہی تھی۔ نوجوانوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ بھورے رنگ کا راہبانه چغه پہنے ہوئے ایک شخص نے سیزوف کی طرف دیکھا اور جلدی سے یوچھا:

«کیا سزا دی گئی؟»

«جلاوطني \_»

دسب کو؟»

«ھا*ں* ــ»

«شکریه \_»

وہ شخص چلا گیا۔

«دیکها؟» سیزوف بولا۔ «لوگوں کو دلچسپی پیدا هو گئی

## «... «A

تھوڑی دیں بعد دس بارہ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں نے انہیں دیکھہ کر انہیں گھیں لیا اور سوالات کی بوچھار کر دی۔ انہیں دیکھہ کر اور لوگ بھی مجمع میں شامل ہو گئے۔ ماں اور سیزوف رک گئے۔ ان سے سزا کے بارے میں دریافت کیا گیا، یہ پوچھا گیا گا قیدیوں کا رویہ کیسا رہا، کس کس نے تقریریں کیں اور

کیا کیا کہا، اور ہر سوال کے پیچھے کچھہ معلوم کرنے کی ایک ہے چین سی خواہش تھی جس کے خلوص اور تپاک کی وجھہ سے اسے تسکین پہونچانے کو جی چاہتا تھا۔

«دوستو! یه پاویل ولاسوف کی ماں 'هیں'!» کسی نے پکار کر کہا اور فورا خاموشی هو گئی۔

«مجهی مصافحه کرنے کی اجازت دو!»

کسی کے مضبوط ہاتھہ نے ماں کا ہاتھہ تھام لیا، اور کسی کی ہیجانی آواز آئی:

«تمهارا بینا هم سب لوگوں کے لئے جوانمردی کی مثال ہے۔» «روسی مزدور زندہباد!» ایک اونچی آواز آئی۔

آوازیں بڑھتی گئیں، بلند ھوتی گئیں، کبھی یہاں سنائی دیتیں کبھی وھاں۔ ھر طرف سے لوگ دوڑ ہے چلے آ رھے تھے اور سیزوف اور ماں کے پاس آکر کھڑ ہے ھو رھے تھے۔ پولیس والوں کی سیٹیوں نے چیخنا شروع کیا، لیکن ان آوازوں کو ڈبو نه سکیں۔ سیزوف ھنسا۔ ماں کو یه سب کچھه ایک پر مسرت خواب کی طرح معلوم ھو رھا تھا وہ مسکراتی، لوگوں کے سامنے جھکتی، ھاتھه ملا رھی تھی اسکی آنکھیں آنسوؤں سے ڈبڈبا رھی تھیں، پیر تھکن سے کانپ رھے تھے لیکن اس کے محبت سے بھرپور دل میں ھر چیز اس طرح چمک رھی تھی جیسے جھیل کی صاف شفاف سطح۔

اس کے نزدیک ھی کسی نے واضح مگر گھبرائی ھوئی آواز میں کہنا شروع کیا:

«ساتهیو! آج اس دیو نے جو روسی عوام کو نگلے جا رہا ہے پھر اپنے خونی جبڑوں میں ...»

«ماں اب یہاں سے چلو» سیزوف بولا۔

اسی وقت ساشا مجمع میں داخل ہوئی اور ماں کو بازو سے پکڑکر سڑک کے دوسر بے طرف لیے گئی۔ «اس سے پہلے که پولیس والے مارپیٹ اور گرفتاریاں شروع کریں یہاں سے نکل چلو» اس نے کہا۔ «جلاوطنی؟ سائبیریا؟» «هان، هان!»

«اس کی تقریر کیسی تھی؟ لیکن مجھے معلوم ھے کہ وھاں وھی سب سے زیادہ مضبوط اور سب سے زیادہ سادہ مزاج تھا۔ اور سب سے زیادہ سخت بھی۔ وہ فطرتا بڑا نازک مزاج اور حساس ھے لیکن اس کا اظہار کرتے اسے شرم آتی ھے۔»

اس کی محبت کے ان الفاظ نے، جو اتنی گومی سے کہے گئے تھے، ماں کو تسکین دی اور اسے نئی طاقت محسوس ہوئی ــ

«تم اس کے پاس کب جا رہی ہو؟» اس نے محبت سے ساشا کا ہاتھه دباتے ہوئے سوال کیا۔

«جیسے هی کوئی شخص میرا کام سنبھالنے کے لئے مل جائےگا» لڑکی نے اپنے سامنے اعتماد سے دیکھتے هوئے کہا۔ «بات یه هے که میں بھی سزا کا انتظار کر رهی هوں۔ غالبا مجھے بھی سائبیریا بھیج دیا جائےگا۔ اگر ایسا هوا تو میں ان سے کہوںگی مجھے بھی اسی جگه بھیج دیں جہاں اسے بھیجا

«ایسی بات ہے تو میرا سلام لیتی جانا» سیزوف کی آواز آئی۔ «بس اتنا کہہ دینا ،سیزوف نے سلام کہا ہے،۔ وہ مجھہ سے واقف ہے۔ فیدور مازن کا چچا...»

ساشا نے مؤکر مصافحه کے لئے هاتهه بؤهایا۔

«میں فیدور کو جانتی هوں ۔ میرا نام ساشا هے۔» «اور یدری نام؟»

اس کی طرف دیکهه کر ساشا نے جواب دیا:

«میرا کوئی باپ نہیں ــ»

«انتقال هو گيا؟»

«نہیں، انتقال نہیں ہوا» لؤکی کی آواز میں بڑی سختی اور ضد تھی اور اس کے چہر مے پر بھی یہی رنگ پیدا ہو گیا۔ «وہ زمیندار ہے اور اب دیہی منتظم بھی ہے۔ کسانوں کو بہت لوٹتا ہے ...»

«هونهه» سیزوف بولا۔ اور اس کے بعد خاموشی چها گئی۔ اور وہ لڑکی کے ساتھه ساتھه چلتا اور اسے کنکھیوں سے دیکھتا رھا۔

«اچها تو خدا حافظ مان» آخر وه بولات «مین یهان سے الله هاتهه کو جاؤنگا خدا حافظ دوست! اپنے باپ کے متعلق بڑی سخت هو، هے نا؟ لیکن خیر یه تمهارا اپنا معاملة هے ...»

«اگر تمهار ابیٹا کسی کام کا نه هوتا، اگر وه لوگوں کو نقصان پہونچاتا اور تم اس سے نفرت کرتے تو ایسی هی بات نه کهتے ؟» ساشا نے جوشیلی لہجے میں کها۔

«هاں۔ کہتا تو شاید ایسا هی؟» بوڑھے شخص نے کچھه وقفے کے بعد جواب دیا۔

«اس کے معنی یه هیں که تمهیں انصاف اپنے بیٹے سے زیادہ عزیز هے ...» عزیز هے انصاف اپنے باپ سے زیادہ عزیز هے ...» سیزوف نے مسکراکر سر هلایا۔

«بہت تیز هو! اگر اتنی طاقت هے که اسے برقرار رکهه سکو تو ایک دن تم جوان لوگ بڑے بوڑھوں کا کامیابی سے مقابله کر لوگے! بڑی زندگی هے تم میں! اچها خدا حافظ، خدا کرے تم کامیاب هو! لیکن ذرا لوگوں کے ساتهه نرمی سے پیش آؤ تو حرج کیا هے، کیوں؟ خدا حافظ نلوونا! پاویل سے ملنا تو کہنا که میں نے اس کی تقریر سنی تهی ۔ پوری تو سمجهه میں نہیں آئی، کچهه باتوں سے ڈر معلوم هوا لیکن مجموعی طور پر اچهی تقریر تهی ۔»

ٹوپی اتارکر اس نے سلام کیا اور دھیرے دھیرے مل گیا۔
«اچھا آدمی معلوم ہوتا ہے!» اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے
اسے جاتے ہوئے دیکھکر ساشا نے کہا۔

ماں کو ایسا محسوس ہوا کہ آج لڑکی کے چہر ہے پر اور دنوں کے مقابلے میں زیادہ نرمی ہے۔

گهر پہونچ کر دونوں تخت پر ایک دوسرے کے نزدیک بیٹھه گئیں اور پاویل سے ساشا کی آئندہ ملاقات کی باتیں کرنے لگیں ۔ ماں کو خاموشی سے آرام سا محسوس ہوا۔ ساشا گھنی بھویں اٹھاکر پوری کھلی ہوئی، خواب آلود آنکھوں سے کہیں دور دیکھنے لگی، اس کے زرد چہرے پر ایک پرسکون غور و فکر کے آثار تھے۔

«پہر جب تمہارے بچے پیدا ھوںگے میں آکر انہیں کھلایا کروںگی اور ھم لوگوں کی زندگی یہاں سے زیادہ بدتر نہیں ھوگی۔ پاویل کو کام ملنا زیادہ مشکل نه ھوگا۔۔وہ اپنے ھاتھوں سے کوئی بھی کام کر سکتا ھے...»

ساشا نے ماں کی طرف سوالیہ نگاھوں سے دیکھا۔

«ابهی اس کے ساتھہ جانا نہیں چاہتیں؟» اس نے سوال کیا ۔
«اس کے لئے میرا مصرف هی کیا؟» ماں نے ٹھنڈا سانس
بھر کے کہا ۔ «اگر بھاگنا چاہے تو میں بلاوجھہ بیچ میں حائل
ہوںگی ۔ میرے جانے پر کبھی راضی نہ ہوگا۔»

ساشا نے اثبات میں سر ہلایا \_

«تم ثلهیک کهتی هو۔ کبهی راضی نه هوگا۔»

«اس کے علاوہ مجھے یہاں اپنا کام بھی تو کرنا ہے» ماں نے فخریه لہجے میں کہا \_

دهان» ساشا نے جواب دیا ۔ «یه بات ٹھیک ہے۔»

دفعتا وہ چونک پڑی جیسے کسی چیز کو پھینک دیا ھو اور آھسته آھسته سادگی سے باتیں کرنے لگی:

«وہ وہاں نہیں رہ سکتا۔ وہاں سے ضرور بھاگےگا ...» «اور تم کیا کروگی؟ اگر بچہ ہوا تو کیا ہوگا؟»

«وقت آئےگا تو دیکھیںگے۔ میرے بارے میں اسے ابھی نہ آؤںگی۔ نہیں سوچنا چاھئے۔ میں اس کے راستے میں کبھی نه آؤںگی۔ اس سے جدا ھونا میرے لئے بڑا مشکل ھے لیکن میں برداشت کر لوںگی۔ اس کے راستے میں کبھی حائل نه ھوںگی!»

ماں نے محسوس کیا که ساشا جو کہه رهی هے وہ کرنے کی اهل بهی هے اور اس لمؤکی کے لئے اس کا دل کڑھنے لگا ۔
«بہت تکلیف هوگی تمہیں!» اس نے اسے سینے سے لگاکر کہا ۔

ساشا دھیں ہے سے مسکرائی اور ماں کے نزدیک اور کھسک آئی \_

اسی وقت نکولائی تھکا ہارا کمر سے میں داخل ہوا اور چیزیں رکھتے ہوئے تیزی سے کہنے لگا:

«ابهی وقت هے ساشا تم یہاں سے فورا بھاگ جاؤ۔ خفیه کے دو آدمی صبح سے میرے پیچھے پیچھے پھر رهے هیں، اس طرح کھلم کھلا که مجھے شبه هے که گرفتار کرنےوالے هیں میرا شبه کبهی غلط نہیں نکلتا، کوئی نے کوئی بات هوئی ضرور هے۔ ارمے هاں یه لو، یه پاویل کی تقریر اسے چھاپنے کا فیصله هوا هے۔ لدمیلا کے پاس لے جاکر کھو که جلد از جلد خیاب دے۔ پاویل کی تقریر بہت اچھی تھی نلوونا!.. ذرا خیال رکھنا ساشا...»

باتیں کرتے وقت وہ اپنے ٹھنڈے ھاتھوں کو مسلسل رگڑتا جا رہا تھا اور اس کے بعد میز کے پاس جاکر اس نے خانے

میں سے کاغذات نکالنا شروع کئے۔ کچھہ کاغذات پہاڑ ڈالے اور کچھہ کو ایک طرف رکھہ دیا۔ وہ تھکا تھگا اور پریشان معلوم ہو رہا تھا۔

«ان خانوں کو صاف کئے ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے، یہ نئی نئی چیزیں کم بخت نه جانے کہاں سے آ جاتی ہیں! میرا خیال ہے؟ ہے ناوونا که تم بھی رات کو گھر پر مت رہو۔ کیا خیال ہے؟ یه تلاشی کا تماشا بہت اکتا دینے والا ہوتا ہے! اور پھر ممکن ہے تمہیں بھی گرفتار کر لیں۔ تمہیں پاویل کی تقریر لے کر بہت جگه جانا ہے...»

«مُجهے گرفتار کرکے کیا کریںگے؟»

نکولائی نے اپنی آنگھوں کے سامنے ہاتھہ ہلاتے ہوئے اعتماد سے کہا:

«میں ایسی چیزوں کو بہت جلدی بھانپ لیتا ھوں۔ تم لدمیلا کی کافی مدد کر سکتی ھو۔ خطرہ مول لینے سے کوئی فایدہ نہیں...»

ماں کو اس تصور سے بہت خوشی ہوئی که اپنے بیٹے کی تقریر چھاپنے میں ہاتھہ بنائے گی۔

«اگر یه بات هے تو ۔۔ میں جاتی هوں» وہ بولی اور پهر خود هی اپنی بات پر حیرت کرتے هوئے اس نے کہا۔ «خدا کا شکر هے که اب میں کسی بات سے نہیں ڈرتی!»

«بہت خوب!» نکولائی نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا ۔
«لیکن بہتر ہو اگر تم مجھے یہ بتاتی جاؤ کہ میرا تھیلا اور قبیص، چادریں، غلاف وغیرہ کہاں ہیں؟ تم نے اپنی اس ہر چیز پر قبضہ جمانے کی عادت کی وجہ سے سب کچھہ اپنے انتظام میں لے لیا ہے اور اب خود اپنی چیزیں بھی مجھے نہیں ملتیں!»

ساشا خاموشی سے کاغذوں کو چولہے میں جلاکر راکھہ کو کوئلوں میں ملا رہی تھی۔

«جانے کا وقت هو گیا ساشا» نکولائی نے اپنا هاتهه بڑهاتے هوئے کہا۔ «خدا حافظ اگر کوئی دلچسپ کتاب آ جائے تو مجهے ضرور بهیج دینا۔ خدا حافظ عزیز کامریڈ! ذرا احتیاط کرنا…» «تمہارا خیال هے که سزا لمبی هوگی؟» ساشا نے سوال کیا۔

«کون جانے، شاید لمبی هی هو، میر مے خلاف کافی مساله هے۔ نلوونا تم بهی ان هی کے ساته پلی جاؤ نا! دو آدمیوں کا بیچها کرنا کافی مشکل کام هے۔»

«اچهی بات همے» ماں نے جواب دیا۔ «میں ابهی کپڑے بدل لیتی هوں۔»

نکولائی کو وہ بہت غور سے دیکھتی رھی لیکن صرف اتنا دیکھہ سکی کہ اس کے معبولا مشفق اور مہربان چہر ہے پر پریشانی کا ھلکا سا نشان ھے لیکن نه اس کی چال ڈھال میں پریشانی تھی اور نه اس پر کوئی ھیجانی کیفیت طاری تھی ۔ یه شخص جو دوسروں کے مقابلے میں اسے زیادہ عزیز ھو گیا تھا۔ وہ ھمیشہ ھر شخص کے ساتھہ یکساں برتاؤ کرتا تھا، ھمیشہ بڑی محبت سے پیش آتا تھا، ھمیشہ سکون کے ساتھہ تنہا رھتا تھا، اور اب بھی وہ ھر شخص کے لئے وھی پرانا ساتھی تھا ۔ ایسی ھستی جس کی کوئی اپنی چھپی ھوئی داخلی زندگی تھی جو دوسری زندگیوں سے کہیں بہت دور تھی ۔ ماں کو معلوم تھا کہ دوسروں کے مقابلے میں اس سے وہ زیادہ روحانی قربت محسوس کرتا تھا اور وہ اس کے ساتھہ ایک قسم کی محتاط محبت سے پیش آتی تھی جیسے خود اپنے اوپر یقین نه ھو۔ محبت سے پیش آتی تھی جیسے خود اپنے اوپر یقین نه ھو۔

ناقابل برداشت تها لیکن وه اس کا اظهار کرنا نهیں چاهتی تهی که کهیں نکولائی گهبرا کر پریشان نه هو جائے کیونکه ایسی حالت میں وه کچهه مضحکه خیز سا معلوم هونے لگتا تها اور ماں یه نهیں چاهتی تهی که وه مضحکه خیز معلوم هو۔

ایک بار پھر کمرہے میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ نکولائی ساشا کے ہاتھہ تھامے کہہ , ہا تھا:

«بہت خوب۔ میرا خیال ہے اس کے لئے اور تمہارے لئے یہ بہت اچھا رہےگا۔ تھوڑی سی شخصی خوشی سے کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ تم تیار ہو گئیں نلوونا؟»

مسکراتا، اپنا چشمه ٹهیک کرتا وہ اس کے نزدیک آیا۔
«اچها خدا حافظ۔ تین یا چار مہینے کے لئے۔ میرا خیال
هے حد سے حد چهه مہینے کے لئے۔ چهه مہینے! زندگی کا
کافی بڑا حصه هے۔ ذرا اپنا خیال رکھنا۔ سمجھیں؟ اچها آگ

دہلے نازک سے نکولائی نے اس کے گلے میں اپنی مضبوط باھیں ڈال دیں اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگا۔

لاتم سے مجھے کچھہ عشق ہو گیا ہے شاید، وہ ہنسا۔ الاس طرح گلے سے لگا کر کھڑا ہوا ہوں...»

ماں نے کچھہ کہے بغیر اس کے ماتھے اور رخساروں پر پیار کیا لیکن ہاتھہ کانپ رہے تھے۔ اس نے ہاتھہ ہٹا لئے کہ کہیں نکولائی کی نظر نہ پڑ جائے۔

«دیکھو ذرا احتیاط کرنا! ایسا کرنا۔۔۔که صبح کو ایک چھوٹے لڑکے کو ادھر بھیج دینا لدمیلا جانتی ھے ایک ایسے لڑکے کو۔۔وہ آکر یہاں کی خبر لے جائےگا۔ اچھا، خدا حافظ ساتھیو! اب مجھے اطمینان ھے!..»

35• △△∧

سڑک پر پہونچنے کے بعد ساشا نے دھیر ہے سے کہا:
داگر یه شخص کبهی مرنے بهی جائے گا تو بالکل اسی ساده
طریقے سے اور اس جلد بازی سے۔ اور جب موت اس کی
آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھے گی تو اپنا چشمه ٹھیک کرتے
ھوئے کہے گا ،بہت خوب!، اور مر جائے گا۔»

«مجھے اس سے بہت محبت ھو گئی ھے» ماں نے دھیر مے سے کہا ــ

«اسے دیکھہ کر مجھے حیرت ہوتی ہے لیکن محبت نہیں آتی۔ میں بےانتہا عزت کرتی ہوں اس کی۔ بہت مشفقانه انداز ہے اس کا اور کبھی کبھی تو بہت نرم دلی کا ثبوت دیتا ہے۔ لیکن کچھہ خشک سا آدمی ہے۔ جتنی گرمی ہونی چاھئے ایک انسان میں وہ نہیں ہے… ایسا لگتا ہے کہ ہمارا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ اگر تمہیں خیال ہوا کہ تمہارا پیچھا کیا ہوا کہ تمہارا پیچھا کیا ہوا کہ تمہارا پیچھا کیا جا رہا ہے تو لدمیلا کے گھر مت حانا۔»

«ظاهر هے» ماں نے کہا لیکن ساشا اصرار کرتی گئی: «وہاں مت جانا۔ اس کے بجائے میرے یہاں چلی آنا۔ خدا حافظ۔»

وہ تیزی سے مڑ گئی اور واپس اسی راستے پر چلی گئی۔

## 11

چند منٹ کے بعد ماں لدمیلا کے چھوٹے سے کمرمے میں بیٹھی چولھے سے آگ تاپ رھی تھی۔ خود لدمیلا ایک سیاہ لباس پہنے، چمڑمے کی پیٹی باندھے، فرش پر ٹہل رھی تھی۔ کمرمے میں اس کے لباس کی سرسراھٹ اور تحکمانه آواز گونج رھی تھی۔

چولہے سے آگ کے چٹخنے اور چنگھاڑنے کی آوازیں آ آ رهی تھیں۔۔آگ هوا کو نگل رهی تھی اور لدمیلا کی آواز ایک هی انداز میں سنائی دیے رهی تھی:

«لوگ اتنے برہے اور ظالم نہیں ھیں جتنے احمق ھیں۔
انہیں صرف وھی چیزیں نظر آتی ھیں جو ان کی آنکھوں کے
سامنے ھوں اور حاصل کی جا سکیں۔ لیکن نزدیک کی ساری
چیزیں گھٹیا ھیں۔ صرف دور کی چیزیں اچھی ھیں۔ سچ پوچھو
تو اگر زندگی مختلف ھوتی۔ اگر زندگی ذرا آسانی سے گزرتی
اور لوگ زیادہ سمجھدار ھوتے۔ تو ھر شخص زیادہ خوش اور
زیادہ بہتر حالت میں ھوتا۔ لیکن اسے حاصل کرنے کے لئے
تھوڑی مصیبت مول لینی پڑے گی۔»

دفعتا وہ ماں کے یاس آکر رک گئی۔

«میں زیادہ لوگوں سے مل نہیں پاتی اور اگر کوئی مجھه سے ملنے آ جاتا ھے تر میں تقریربازی شروع کر دیتی ھوں گی؟ اس نے معنرتی انداز میں کہا۔ «تم مجھے پاگل سمجھتی ھوں گی؟ «کیوں؟» ماں نے کہا۔ وہ یہ معلوم کرنا چاھتی تھی کہ یه عورت چھاپنے کا کام کہاں کرتی ھے۔ لیکن اسے کوئی غیر معمولی چیز نظر نہیں آئی۔ کس ے میں تین کھڑکیاں تھیں جو سڑک پر کہلتی تھیں، ایک تخت تھا، ایک کتابوں کی الماری، ایک میز، کچھه کرسیاں اور ایک پلنگ۔ ایک کونے میں منھه ھاتھه دھونے کا انتظام تھا، دوسرے میں چولھا تھا۔ دیواروں پر تصویریں لٹکی ھوئی تھیں، ھر چیز تر و تازہ صافی ستھری اور اچھی حالت میں تھی، اور ان سب چیزوں پر ان کی مالکن کے سختگیر جسم کا سرد سایہ پڑ رھا تھا۔ ماں نے یہ تو محسوس کر لیا کہ کہیں کوئی چیز چھپی ھوئی ھے لیکن یہ نہ سمجھه سکی کہ کہاں ھے۔ اس نے دروازوں کی طرف دیکھا۔ وہ اس

دروازے سے داخل ہوئی تھی جو گیلری میں کھلتا تھا۔ دوسرا دروازہ اونچا اور پتلا سا تھا، بالکل چولھے سے لگا ہوا۔

«میں کام سے آئی ہوں» اس نے کچھہ جھجکتے، جھینپتے ہوئے کہا کیونکہ لدمیلا اسے غور سے دیکھہ رہی تھی۔

«مجهے معلوم هے۔ لوگ کسی اور وجهه سے مجهه سے ملنے نہیں آتے ...»

ماں کو لدمیلا کے لہجے میں کچھۂ عجیب سی بات محسوس ہوئی۔ اس نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کے پتلے سے ہونٹوں پر مسکراہٹ کی ایک خفیف سی پرچھائیں تھی۔ عینک کے پیچھے سے اس کی آنکھیں دھندلے پن سے چمک رھی تھیں۔ ماں نے دوسری طرف دیکھتے ہوئے پاویل کی تقریر بڑھا دی۔

«یه لو۔ تم سے کہا گیا هے که جتنی جلدی هو سکے چھاپ دو۔»

پھر اس نے بتایا کہ نکولائی کی گرفتاری کا خطرہ ھے۔ لدمیلا نے خاموشی سے کاغنہ اپنی پیٹی میں اڑس لیا اور بیٹھہ گئی۔ اس کے عینک کے شیشوں پر آگ کا عکس دمکتا رہا اور اس کی گرم چمک اس کے ساکن و ساکت چہرے پر کھیلتی رہی۔

«مجهے گرفتار کرنے آئیں گے تو میں گولی مار دوں گی» اس نے ماں کی باتیں سننے کے بعد آهسته سے عزم کے ساتهه کہا ۔ «زبردستی کے خلاف اپنے آپ کو بچانا میرا حق هے۔ اور اگر یه بات میں دوسروں سے کہتی رهتی هوں تو مجهے بهی مقابلے کرکے دکھانا هوگا۔»

آگ کی چمک اس کے چہرے پر سے دور ہو گئی اور چہرے پر ایک بار پھر سختی اور خود پسندی کے آثار نمایاں ہو گئے۔

ا من درندگی گزارنے کا یہ طریقه ذرا بهی اچها نہیں هے» ماں نے همدردی سے سوچا ۔

لدمیلا بےدلی کے ساتھہ پاویل کی تقریر پڑھنے لگی لیکن جیسے جیسے آگے پڑھتی گئی وہ کاغد پر اور جھک گئی۔ اس کے بعد وہ بڑے شوق سے ایک صفحے کے بعد دوسرا صفحہ اللتی گئی۔ آخر وہ اٹھہ بیٹھی، کاندھوں کو سیدھا کیا اور ماں کے نزدیک آئی۔

«بہت اچهی تقریر هے» وه بولی ــ

کچهه دیر تک وه سر جهکائے کهڑی رهی۔

«میں تمہار سے بیٹے کے متعلق بات کرنا نہیں چاھتی تھی۔
میں اس سے کبھی نہیں ملی اور مجھے ایسی گفتگو پسند نہیں
جس سے تکلیف ہوتی ہو، مجھے معلوم ہے کہ اپنی عزیز ترین
ہستی جیل چلی جائے تو کیسا لگتا ہے لیکن میں پوچھنا چاھتی
ہوں کہ تم خوش ہو کہ تمہار ہے ایسا بیٹا ہے ؟»

«بہت!» ماں نے کہا \_

«اب نہیں لگتا» ماں نے پرسکون مسکراہٹ کے ساتھہ جواب دیا ۔

لدمیلا نے اپنے بالوں کو سہلایا اور کھڑکی کے پاس چلی گئی۔ اس کے چہرمے پر ایک ھلکا سا سایہ لہرا رہا تھا۔۔۔ شاید دبی ہوئی مسکراہٹ کا سایہ۔

«ٹائپ جلد هی جما دوںگی۔ تم لیٹ جاؤ، دن میں تم نے کافی کام کیا ہے۔ تھک گئی هوگی۔ یہاں بستر پر لیٹ جاؤ۔ میں نہیں سوؤںگی اور شاید رات کو تم سے مدد لینے کے لئے جگا بھی دوںگی… لیٹنے کے بعد روشنی بجھا دینا۔»

چولهے میں دو لکڑیاں ڈالنے کے بعد وہ پتلے سے درواز مے سے باہر چلی گئی اور درواز مے کو سختی سے بند کر دیا ۔ ماں اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ پھر کپڑے اتارتے ہوئے لدمیلا کے متعلق سوچتی رہی:

«کسی چیز پر غم کها رهی هے...»

تهکن سے ماں کو چکر آ رہا تھا۔ لیکن اس کی روح پرسکون تھی اور اسے ہر چیز ایک ایسی نرم اور لطیف روشنی سے چمکتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی جو آہسته آہسته اس کی روح پر چھائی جا رہی تھی۔ وہ اس سکون سے واقف تھی۔ شدید جذباتی دباؤ کے بعد اسے ہمیشه اس قسم کا سکون ملتا تھا۔ شروع میں اس کیفیت سے اسے کچھه پریشانی سی ہوتی تھی۔ تھی لیکن اب تو اس کی وجھه سے بس اس کی روح کچھه اور پھیل کر زیادہ لطیف احساسات سے مالامال ہو جاتی تھی۔ روشنی بجھاکر وہ سرد بستر پر چڑھه گئی اور کمبل کے نیچے گھس کر جلد ہی غافل ہو گئی…

آنکهه کهلی تو کمر بے میں سردی کی روشن صبح کی سرد و سفید روشنی پهیلی هوئی تهی لدمیلا تخت پر ایک کناب لئے لیٹی تهی و هیں سے ماں کو دیکهه کر کچهه عجیب طریقے سے مسکرائی \_

«افوه!» ماں پریشانِ ہوکر بولی۔ «میں بھی کیا چیز ہوں! کیا بہت دیر ہو گئی؟»

« آداب! » لدميلا نے جواب ديا۔ « دس بجنے هي والے هيں۔ الهو تو هم لوگ چائے پيئں۔ »

«مجهے جگا کیوں نہیں دیا؟»

«جگانے جا رهی تهی لیکن جب تمهار مے نزدیک آئی تو تم خواب میں ایسے پیار سے مسکرا رهی تهیں که جگانے کو میرا دل نه چاها۔»

تیزی سے وہ تخت پر سے اٹھہ گئی اور پلنگ کے نزدیک جاکر ماں کے اوپر جھک گئی۔ اس نوجوان عورت کی بے نور سی آنکھوں میں ماں کو ایسا تاثر نظر آیا جو اسے بہت عزیز تھا اور جس سے وہ خوب واقف تھی۔

«تمہیں جگانے کے خیال سے مجھے تکلیف ہوئی۔ شاید کوئی بڑا اچھا سًا خواب دیکھہ رہی تھیں ...»

«كوئى خواب نهين ديكهه رهى تهى ــ»

«بہرحال مجھے تمہاری مسکراھٹ پسند آئی۔ اتنی پرسکون اور ... ساری چیزوں کا احاطه کئے ہوئے تھی۔»

لدمیلا هنسی اور اس کی هنسی میں مخمل کی سی نرمی تھی۔
«تمہاری مسکراهٹ دیکھه کر میں نے تمہارے متعلق سوچنا شروع کیا۔ تمہاری زندگی خاصی کٹھن ھے نا؟»

ماں کی بھویں پھڑکیں اور اس نے خاموشی سے سوچنا شروع کیا:

«كتلهن تو ظاهر هے كه هوگى!» لدميلا بولى\_

«یقین سے نہیں کہہ سکتی» ماں نے دھیں ہے سے کہا ۔
«کبھی کبھی بہت کٹھن معلوم ھوتی ھے لیکن بہت بھرپور بھی
ھے ۔ اور زندگی میں ھر چیز اتنی سنجیدہ اور اتنی حیرتناک
ھے اور ایک کے بعد دوسری چیز اتنی تیزی سے آ جاتی
ھے کہ ...»

جرائت کی جانی پہچانی لہر اس کے سینے میں پھر اٹھنے لگی اور اس کے ذھن میں مختلف خیالات اور شکلیں آنے لگیں ۔ بستر پر بیٹھه کر اس نے اپنے خیالات کو الفاظ کا جامه پہنانے کی کوشش کی۔

«زندگی بس گذرتی هی جاتی هے ۔۔ ایک هی منزل کی طرف لیکن کبھی کبھی بڑی کٹھن هو جاتی هے۔ لوگ رکھه

276

اٹھاتے ھیں، مار کھاتے ھیں، بے رحمی سے مارے جاتے ھیں اور مسرت کے دروازے ان پر بند کر دئے جاتے ھیں۔ کتنی کٹھن ھوتی ھے زندگی!»

لدمیلا نے سر کو جھٹکا دے کر اس کی طرف دیکھا اور بولی:

«لیکن تم اپنے بارے میں تو کچھہ بتا ھی نہیں رھیں۔» ماں نے بستر سے نیجے آکر کیڑے بدلنے شروع کئے۔

«اپنی زندگی کو ایسے لوگوں سے الگ کیسے کیا جا سکتا

ھے جن کے لئے دل میں جگه ھو، جن سے محبت کی جائے۔ ھر

شخص کے متعلق خوف محسوس ھوتا ھو، سب پر دل دکھے۔

سارے کے سارے ھی تو دل میں بسے ھوئے ھیں… ان لوگوں

کو اپنے آپ سے الگ کیسے کیا جا سکنا ھے؟»

کیڑے پہنتی ہوئی، خیالات میں گم وہ کچھہ دیر تک کمرے کے وسط ہیں کھڑی رہی۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ اب وہ پہلی سی عورت نہیں رہی تھی جسے بیٹے کے متعلق ہر وقت خطرہ لگا رہتا تھا، ہر وقت فکر لگی رہتی تھی کہ اس کی حفاظت کس طرح کی جائے۔ اب اس عورت کا وجود تک نہ تھا۔ وہ جا چکی تھی، کہیں بہت دور چلی گئی تھی یا شاید اپنے ہی جذبات کی آگ میں جل گئی تھی اور اس کی وجھہ سے اس کی روح لطیف اور پاک صاف ہو گئی تھی۔ اور اس میں ایک نئی شکتی آگئی تھی۔ وہ اپنے دل کو ٹلؤلنی رہی، اس کی دھڑکنوں کو سنتی رہی اور ڈرتی رہی کہ وہی پرانے خوف کہیں پھر سے کو سنتی رہی اور ڈرتی رہی کہ وہی پرانے خوف کہیں پھر سے نئہ جاگ بڑیں۔

«کیا سوچ رہی ہو؟» لدمیلا نے اس کے نزدیک جاکں سوال کیا۔

«معلوم نہیں» ماں نے جواب دیا ۔

ایک دوسر مے کو خاموشی سے دیکھکر دونوں مسکرائیں۔ پھر لدمیلا یه کہتی هوئی کمرے سے چلی گئی:

« پته نہیں میر سے سماوار کا کیا حال هے؟»

ماں نے کھڑکی سے 'باہر دیکھا۔ دن سرد اور روشن تھا اور اس کے سینے میں بھی روشنی تھی اور گرمی بھی۔ وہ ہر چیز کے متعلق بات کرنا چاہتی تھی۔ ان تمام چیزوں کی وجہ سے جو اس کی روح کی گہرائیوں میں داخل هو گئی تهیں اور وهاں شفق کی سهانی روشنی میں چمک دمک رہی تھیں، وہ چاہتی تھی که کسی کے لئے اپنے مبہم سے جذبۂ تشکر کا اظہار کر ہے، دیر تک مسرت اور زندہ دلی سے باتیں کر ہے۔ دل میں دعا مانگنے کی خواهش آج پهر پيدا هوئي حالانکه ايک عرصے سے اس نے دعا چهور رکھی تھی۔ اس کی نظروں کے سامنے ایک نوحوان سا چہرہ گھومنے لگا اور اس کے کانوں میں واضع آواز آئی۔۔ «یه پاویل ولاسوف کی ماں هیر،!..» ساشا کی آنسؤوں سے لبریز، دمکنی ہوئی آنکھیں، ریبن کا سیاہ جسم، اپنے بیٹے کا تعیایا ہوا مضبوط چہرہ، نکولائی کی پلک جھپکاتی ہوئی آنکھیں ـــ یہ سب چیزیں اس کی نظروں کے سامنے پھرنے لگیں اور پھر دفعتا۔ سب ملکر ایک قوس قزح کے رنگوں والے، شفاف بادل میں تبدیل ہو گئیں جو اس کے سارے خیالات پر چھا گیا اور اسے سکون و طمانیت کے احساس سے مالامال کو دیا۔

«نکولائی نے ٹھیک ھی کہا تھا» لدمیلا نے کمر مے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ «اسے گرفتار کر لیا گیا۔ تمہارے کہنے کے مطابق میں نے لڑکے کو بھیجا تھا۔ اس کا کہنا ھے کہ باھر احاطے میں پولیس والے تھے اور ایک پولیس والا دروازے کے پیچھے چھپا کھڑا تھا اور چاروں طرف خفیہ کے لوگ ہیں۔ لڑکا ان لوگوں کو یہچانتا ھے۔» «اوه» ماں نے سر هلاتے هوئے کها۔ «بیچاره...»

اس نے ٹھنڈا سانس لیا لیکن اس میں رنج کی آمیزش نہیں تھی اور اس بات پر وہ دل ہی دل میں حیرت کرنے لگی۔

دپچهلے دنوں وہ شہر میں مزدوروں کو پڑھانے لگا تھا،

«پچهلے دنوں وہ شہر میں مزدوروں کو پڑھانے لگا تھا،
میرا خیال ھے ان حالات میں اس کی گرفتاری یقینی ھو گئی
تھی» لدمیلا نے متانت سے کہا لیکن اس کے ماتھے پر شکنیں
پڑی ھوئی تھیں۔ «ساتھیوں نے کہا بھی اب تم یہاں سے چلے
جاؤ لیکن اس نے بات نه مانی۔ میرا خیال ھے که ایسی حالت میں
لوگوں کو سمجھا بجھا کے نہیں بلکه زبردستی ھٹا دینا چاھئے۔»
اس وقت ایک لڑکا داخل ھوا۔ اس کے بال سیاہ، گال
سرخ، آنکھیں خوبصورت اور نیلی، اور ناک ستواں تھی۔

«سماوار لے آؤں کیا؟» اس نے سوال کیا۔

«اگر تکلیف نه هو سرگی، ماں کی طرف مؤتے هوئے اس نے کہا۔ «یه میری نگرانی میں هے۔»

ماں کو ایسا محسوس ہوا کہ آج لدمیلا کچھہ مختلف سی نظر آ رھی تھی، اس میں زیادہ سادگی اور اپنائت تھی۔ اس کے جسم خوبصورت اور لطیف حرکات میں زیادہ دلکشی اور توانائی آ گئی تھی اور اس کی وجھہ سے اس کا زرد، سخت چھرہ کچھہ نرم سا پڑ گیا تھا۔ رات نے اس کی آنکھوں کے حلقوں کو اور گھرا کر دیا تھا اور ایسا لگتا تھا کہ اس کی روح میں شدت کا تناؤ ھے۔

لمؤكا سماوار لے آيا۔

«تم سے تعارف نہیں ہوا سرگی۔ یہ پلاگیا نلوونا ہیں۔ کل جس مزدور ساتھی پر مقدمہ چلا تھا ان کی ماں۔»

سرگی نے کچھہ کہے بغیر جھک کر ماں کو آداب کیا، ہاتھہ ملایا اور کمرمے سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک

ڈبل روئی لاکر میز پر بیٹھہ گیا۔ چائے انڈیلتے وقت لدمیلا نے ماں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ابھی گھر جانا ٹھیک نہیں ھے کیونکہ پولیس والے کسی کے انتظار میں ھیں۔

«هو سکتا هیے که تمہارا انتظار کر رهیے هوں! غالبا جرح کرنے کے لئے تمہیں طلب کریں گے...»

«بلانے دو» ماں نے جواب دیا۔ «اور گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو کر لینے دو۔ کون بڑا نقصان ہو جائےگا۔ البتہ پہلے یاویل کی تقریر تقسیم ہو جاتی تو اچھا تھا!»

«میں نے ٹائپ تو جما دیا ھے۔ کل تک شہر اور مزدور بستی کے لئے کافی کاپیاں نکل آئیں گی ... نتاشا کو جانتی ھو؟» «ھاں، ھاں!»

«اس کو لے جاکر دیے دینا۔»

لؤکا اس طرح اخبار پڑھه رھا تھا جیسے کچھه سن ھی نه رھا ھو لیکن کبھی کبھی اخبار کے اوپر سے ماں کی طرف دیکھه لیتا تھا۔ اور جب ماں سے اس کی آنکھیں چار ھوئیں تو اسے بڑا اچھا معلوم ھوا اور وہ مسکرا دی۔ لدمیلا نے پھر نکولائی کی باتیں شروع کیں لیکن ان باتوں میں افسوس کا اظہار نه تھا اور ماں کو اس میں کوئی غیرمعمولی بات نظر نه آئی۔ آج وقت جلدی گذر رھا تھا۔ ان لوگوں نے ناشته ختم کیا تو تقریبا دوپھر ھو گئی تھی۔

«اوفوه، كس قدر وقت گذر گيا!» لدميلا بولى ــ

اس وقت کسی نے تیزی سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ لڑکے نے کھڑے ھوکر لدمیلا کی طرف سوالیہ نگاھوں سے دیکھا۔

«دروازه کهول دو سرگی ـ کون هو سکتا هـ ؟»

بہت اطمینان کے ساتھہ اس نے فراک کی جیب میں ایک هاتھه ڈالا اور ماں سے بولی:

«اگر پولیسوالے هوں تو تم اس کونے میں کھڑی هو جانا پلاگیا نلوونا۔ اور سرگی تم...»

«مجهے معلوم هے» لؤكے نے جاتے هوئے كها ــ

ماں مسکرائی۔ ان تیاریوں سے اب اسے کوئی پریشانی نه هوتی تهی۔ اس کے دل میں کسی آنے والے خطرے کا وسوسه نہیں تها۔

لیکن درواز مے میں ڈاکٹر نظر آیا۔

«سب سے پہلے بات تو یه» اس نے تیزی سے کہا۔ «که نکولائی گرفتار هو گیا هے۔ اچها تو تم یہاں هو نلوونا! گرفتاری کے وقت تم گهر پر نہیں تهیں؟»

«اس نے مجھے یہاں بھیج دیا تھا۔»

«هونهه اس سے کوئی فایدہ نہیں!.. اور دوسرے یہ که کل رات کو چند نوجوانوں نے تقریر کی کوئی پانچ سو کاپیاں هاتهه کی مشین سے نکالی هیں میں نے دیکھا هے زیادہ بری نہیں هیں اچهی، صاف اور واضح هیں وہ لوگ آج رات کو شہر میں تقسیم کرنا چاهتے هیں لیکن میں اس کا مخالف هوں میرا خیال هے که پریس میں چهپی هوئی کاپیاں شہر میں تقسیم کی جائیں اور ان کو کسی دوسری جگه کے لئے اٹھا رکھا جائے ۔» «میں انہیں نتاشا کے پاس لے جاتی هوں!» ماں نے اشتیاق سے کہا ۔ «لاؤ مجھے دو!»

اسے بڑی ہے چینی تھی کہ اپنے پاویل کی تقریر جتنی جلد ممکن ھو سکے تقسیم کر دے، ساری دھرتی پر اپنے بیٹے کا پیغام پہونچا دے ۔ اس نے ملتجی نظروں سے ڈاکٹر کی طرف دیکھنا شروع کیا اور جواب کا انتظار کرنے لگی۔

«لیکن سوال یه هے که اس وقت تمہیں یه کام اپنے سر لینا بھی چاھئے یا نہیں» اس نے جیب سے گھڑی نکالتے ہوئے رک

کر کہا۔ «اس وقت گیارہ بچکر انتائیس منٹ آئے ھیں۔ دو بچکر پانچ پر ایک گاڑی جاتی ھے جو تمہیں سوا پانچ گھنٹے میں پہنچا دےگی یعنی شام ھو جائےگی لیکن بہت زیادہ دیر کا وقت نه ھوگا۔ لیکن اصل میں اھم بات یه نہیں ھے...»

«اهم بات یه نهیں هے» لدمیلا نے تیوری پر بل ڈالکر

«اهم بات کیا هے؟» ماں نے ان کے نزدیک آگر سوال کیا ۔ «صرف یه که کام اچهی طرح هونا چاهئے...»

لدمیلا نے اسے متلاشی نظروں سے دیکھا اور ماتھا پونچھتے موئے بولی:

«تمهار بے لئے یه کام خطرناک هوگا ...»

«کیوں؟» ماں نے شدت سے اصرار کرتے ہوئے پوچھا ـ

«وجهه ظاهر هے!» ڈاکٹر نے تیزی سے ٹوٹے ٹوٹے جملوں میں کہا ۔ «نکولائی کی گرفتاری سے صرف ایک گهنٹه پہلے تم گهر سے نکلی تهیں ۔ وهاں سے تم کارخانے گئیں ۔ جہاں تم استانی کی چچی کی حیثیت سے مشہور هو۔ تهوڑی هی دیر بعد کارخانے میں غیرقانونی پرچے نظر آئے ۔ یه سب باتیں مل کر تمہارے گلے کے لئے پهندا بن جائیں گی ۔»

«وهاں مجھے کوئی بھی نه دیکھه سکےگا» ماں نے اصرار کیا۔
اگر واپسی میں گرفتار بھی کریں اور پوچھیں که کہاں گئی
تھیں ...»

وه کچهه دير هچکچائي ليکن پهر چيخ پرئي:

«جو کچهه کهنا هے مجهے معلوم هے! وهاں سے سیدهی مزدور بستی جاؤںگی ۔ وهاں میرا ایک دوست هے ۔ سیزوف کہدوںگی که عدالت سے سیدهے اس کے گهر گئی تهی۔ ذرا دل کو تسکین دینا تها، اسے بهی تسکین کی ضرورت هے ۔ اس

۵۷.

کے بہتیجے کو بھی سزا ہو گئی ہے۔ میں جو بھی کہوں گی وہ اس کی تائید کر ہے گا!»

اس یقین کنے ساتھہ کہ یہ لوگ بہرحال اس کی خواہش کو ضرور پورا کریںگے اور معاملہ کو جلدی سے پورا کرنے کے لئے وہ اصرار کرتی رہی۔ آخر وہ لوگ ہار مان گئے۔

«اچها تو جاؤاً» ڈاکٹر نے بادل ناخواسته کہا۔

لدمیلا کچهه نه بولی – صرف غور کرتی هوئی فرش پر ٹہلتی رهی – اس کے چہر مے پر تهکن اور کمزوری کے آثار تهے اور گردن کے تنے هوئے پٹهوں سے صاف معلوم هو رها تها که کتنی مشکل سے گردن کو اٹھائے هوئے هے – ماں نے یه دیکهه لیا – «تم سب لوگ میری فکر کیا کرتے هو» وه مسکرائی – «لیکن اپنی فکر بالکل نہیں کرتے …»

«یه صحیح نہیں هے» ڈاکٹر بولا۔ «اپنی بهی فکر کرتے هیں۔ فکر کرنے هیں۔ فکر کرنی هی پڑتی هے اور ان لوگوں کے ساتهه انتہائی سختی سے پیش آنا پڑتا هے جو بلاوجهه اپنی توانائی ضائع کیا کرتے هیں۔ اچها تو۔ اسٹیشن پر تمہیں تقریر کی کاپیاں مل جائیں گی…»

اس نے سمجھایا کہ کاپیاں کس طرح دی جائیںگی۔ پھر اس کے چہر ہے کی طرف دیکھہ کر بولا:

«اچها جاؤ، میں تمهاری کامیابی کا متمنی هور!»

لیکن جاتے وقت اس کے چہرمے پر کچھہ خفگی کے آثار تھے۔ لدمیلا ماں کے نزدیک آئی۔

«تمهاری بات میں سمجهه سکتی هوں» اس نے آهسته سے هنسکر کہا ــ

اس نے ماں کا بازو پکڑا اور ایک بار پھر ٹھلنے لگی۔ «میرا بھی ایک بیٹا ھے۔ تیرہ برس کا ھو گیا لیکن اپنے باپ کے پاس رھتا ھے۔ میرا شوھر نائب وکیل سرکار ھے اور

بچہ اسی کے ساتھہ ھے۔ وہ کیا بنے گا؟ میں اعمیر اسی کے متعلق سوچتی ہوں ... »

اس کی آواز بھرا گئی ایک منٹ کے بعد اس نے آہسته آہسته کچھه سوچ سوچ کر کہنا شروع کیا۔

«ایسا شخص اسے پال پوس رہا ہے جو ان لوگوں کا جانا ہوجہا دشمن ہے، جن سے میں محبت کرتی ہوں، جنہیں میں دنیا کے بہترین انسان سیجہتی ہوں۔ ممکن ہے میرا بیٹا بھی میرا دشمن ہو جائے۔ وہ میرے ساتھہ نہیں رہ سکنا میں ایک دوسرے نام سے رہ رہی ہوں۔ آٹھہ برس سے اسے نہیں دیکھا۔ آٹھہ برس! کتنا لمبا عرصہ!»

وہ کھڑکی پاس جاکر رک گئی اور باہر دھندلے ویران آسمان کو دیکھنے لگی۔

«اگر میرمے ساتھہ رہتا تو مجھے تقویت ملتی۔ دل میں ہی وقت یہ ناسور تکلیف نہ دیتا ... اگن مر جاتا تب بھی مجھے کچھہ سکون ملنا ...»

«آه بیچاری!» ماں نے سسکی لی۔ اس کا دل لدمیلا کے لئے رحم کے جذبے سے پھٹا جا رہا تھا۔

«تم خوش قسمت هو!» لدميلا نے تلخ مسكراهك كے ساتهه كما دكتنا اچها هے ماں اور بيٹا ايک ساتهه بہت كم هوتا هے ايسا!»

«هاں، بہت اچها لگنا هے» پلاگیا نے کہا اور خود هی تعجب کرنے لگی۔ پہر اس نے آهسته سے کہا جیسے کوئی راز کی بات کہه رهی هو «اور تم سب لوگ۔ نکولائی ایوانووچ اور وہ تمام لوگ جو سچائی کی طرف جا رهے هیں۔ تم سب لوگ ایک دوسرے کے ساتهه هو! دیکھتے دیکھتے هی هم سب لوگ ایک دوسرے کے عزیز اور پیارے هو گئے اور میں تم سب لوگوں

کو سمجهتی هوں۔ میں الفاظ نہیں سمجهه پاتی لیکن اور ساری چیزیں سمجهه لیتی هوں۔»

«هاں۔ بات یہی هے» لدمیلا نے دهیر مے سے کہا۔ «بات تو یہی هے...»

ماں لدمیلا کی چھاتی پر ھاتھہ رکھہ کر بہت ھی دھیمے لہجے میں باتیں کرتی گئی جیسے خود ھی اپنے الفاظ پر غور کر رھی ھو۔

«همار مے بچے دهرتی بر قدم بڑھائے آگے بڑھتے جا رهے ھیں۔ میری سمجھہ میں تو یہی آتا ھے۔ ھمارے بچے دھرتی یر قدم بڑھاتے جا رھے ھیں ــساری دھرتی پرــهر طرف سےــ ایک ھی منزل کی طرف ۔ ان کے دل پاکیزہ ھیں، ان کے ذھن منور ہیں، اور وہ لوگ بدی کے خلاف قدم جمائے جہوٹ کو پیروں تلے روندتے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ وہ جوان ہیں، صحت مند ھیں، طاقت ور ھیں اور ساری قوت ایک ھی مقصد کیے حصول میں صرف کر رہے ہیں۔ انصاف! وہ آگے بڑھتے جا , ہے ھیں تاکہ انسانی دکھہ پر فتح حاصل کر لیں۔ انہوں نے صفین باندهه لی هین تاکه تمام بد بختیون کو نیست و نابود کر دین، بدصورتی کو دنیا سے ختم کر دیں ۔۔ اور اس میں کس کو شک ھے کہ فتح ان ھی کی ھوگی! ان میں سے ایک نے مجھہ سے کہا تھا کہ ہم ایک نئے آفتاب کو روشن کریںگے۔۔ اور مجھے یقین ھے کہ وہ ضرور روشن کریں گے۔ وہ کہتے ہیں سارمے ٹوٹیے ہوئے دلوں کو جوڑیںگے۔۔۔ اور میں کہتی ہوں وہ یقینا ّ جوڙين گے!»

بھولی دعاؤں کے الفاظ اسے یاد آنے لگے اور اس نے ان میں ایک نیا اعتقاد بھر دیا الفاظ اس کے دل سے چنگاریوں کی طرح نکل رہے تھے:

دهمار مے بچے صداقت اور عقل کے راستے پر چل رہے هیں، انسانی دلوں کو معبت بخش رہے هیں، زمین پر ایک نیا آسان بنا رہے هیں، دهرتی کو ایک نئی آگ دمے رهے هیں—روح کی ایک ایسی آگ جو کبھی نہیں بجھه سکتی اس کے شعلوں سے ایک نئی زندگی جنم لے رهی هے، ساری انسانیت کے لئے هماری معبت اس زندگی کی تخلیق کر رهی هے اور کون هے جو ان شعلوں کو بجها سکے؟ کون؟ وہ کون سی قوتیں هیں جو ان کی مخالفت نہیں ختم کر سکیں وہ کون سی قوتیں هیں جو ان کی مخالفت کر سکیں؟ وہ زمین کی کوکھه سے پیدا هوئے هیں اور خود زندگی ان کی فتح کی منتظر هے اب

وہ خود اپنے جذبات سے مغلوب ہو گئی اور لدمیلا کے پاس سے ہٹ کر بیٹھہ گئی۔ گہر ہے سانس لینے لگی۔ لدمیلا بھی خاموشی کے ساتھہ بڑی احتیاط سے وہاں سے ہٹ گئی جیسے اسے ڈر ہو کہ اس کی وجہ سے کوئی چیز درہم برہم نہ ہو جائے۔ وہ کمر ہے میں ٹہلتی رہی، بے نور سی نظریں سامنے جمی ہوئی تھیں اور ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ اور زیادہ لمبی، سیدھی اور نازک ہو گئی ہے۔ اس کے پتلے سے سخت چہر ہے پر شدید فکر کے آثار تھے اور اس کے ہونٹ جذباتی انداز میں، بھنچے فکر کے آثار تھے اور اس کے ہونٹ جذباتی انداز میں، بھنچے لئر میلا کی کیفیت کو دیکھہ کی اس نے مجرمانہ انداز میں یوچھا:

دشاید میں ایسی بات کہہ گئی جو نہ کہنا چاھئے تھی ؟..» لدمیلا نے اس کی طرف مؤکر اس طرح دیکھا جیسے ڈر گئی ہو۔ اس نے ماں کی طرف ھاتھہ بڑھایا جیسے کچھہ کہنا چاھتی ھو اور پھر تیزی سے کہنے لگی:

«نہیں، نہیں۔ بالکل صعیع کہا، بالکل صعیع ۔ لیکن اب اس کے متعلق هم لوگ بات نه کریںگے۔ تم نے جو کچهه کہدیا وهی کافی هے» پهر اس نے زیادہ پرسکون آواز میں اتنا اور کہا۔ «تم جلدی جاؤ ۔ بہت دور جانا هے۔»

دکاش تم سمجهه سکتیں که میں کتنی خوش هوں! اپنے بیٹے کے الفاظ، اپنے گوشت پوست کے الفاظ دوسروں تک لے جانا! جیسے دوسروں کو میں خود اپنی روح دے رهی هوں!»

وہ مسکرائی۔ لیکن لدمیلا کے چہرے پر اس مسکراھٹ کا کوئی واضع جواب نہ ملا۔ ماں کو ایسا محسوس ہوا کہ اس عورت کے ضبط کی وجہ سے اس کی خوشی دب رہی ہے اور دفعتا اس کے دل میں شدت سے یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اس سخت روح کے اندر اپنی ساری گرمی منتقل کر دی۔ اس عورت کے دل کو بھی خوشی سے بھرپور دل کی تمناؤں سے آشنا کرا دے۔ اس نے لدمیلا کے ہاتھہ اپنے ہاتھہ میں لے کر دبائے اور بولی:

دمیری پیاری! اس بات کا علم هونا کتنا اچها هے که ایک روشنی هے جو سب لوگوں کو راسته دکها رهی هے اور وه وقت آئےگا جب سب لوگ اسے دیکھه سکیں گے اور تن، من، دهن کے ساتھه اس کے پیچھے چلیں گے!»

ماں کے بڑے سے شفیق چہرے پر ایک لرزش سی دوڑ گئی، اس کی آنکھیں چمک رھی تھیں اور آنکھوں کے اوپر بھویں اس طرح پھڑک رھی تھیں گویا آنکھوں کی چمک کو پر پرواز عطا کر رھی تھیں۔ اپنے ان عظیم الشان خیالات سے وہ خود کچھہ چکرا سی گئی جن میں اس نے اپنے سارے وجود کو بھر دیا تھا، اپنے سارے تلخ و شیریں تجربوں کو سعو دیا تھا۔ ان خیالات کے جوھر کو اس نے الفاظ کے سخت، چمکتے

ھوٹے بلور میں بھر دیا اور یہ بلور کے ٹکڑے اس کے خزان رسیدہ دل کے اندن بڑھتے گئے اور بہار کے آفتاب کی تخلیقی قوت سے چمک اٹھے، اور ان کی دمک اور ان کی آب و تاب تیز سے تیزتر ہوتی گئی۔

«ایسا لگتا هے که انسانوں کے لئے ایک نیا خدا پیدا هو رها هے! هر چیز سب کے لئے ۔ سب هر چیز کے لئے! میری سمجهه میں تو یہی آتا هے۔ صحیح معنوں میں هم لوگ رفیق هیں، هماری روحیں ایک هیں، سب ایک هی ماں کی اولاد هیں جس کا نام صداقت هے!»

ایک بار پهر وه جذبات سے مغلوب هو گئی۔ خاموش هوکر اس نے گہرا سانس لیا اور دونوں هاتهه پهیلا کر، جیسے کسی کی گردن میں باهیں ڈالنےوالی هو، بولی:

« اور جب میں یہ لفظ۔۔ کامریڈ۔۔کہتی ہوں تو مجھے۔۔ ان کے قدموں کی چاپ سنائی دیتی ہے۔۔جیسے سب قدم ملاکر آگے بڑھتے۔۔۔میرے دل کے اندر چلے آ رہے ہیں!»

اس کا مقصد پورا ہو گیا تھا۔ لدمیلا کے چہرے پر ایک رنگ دوڑ گیا، اس کے ہونٹ کانپنے لگے اور بڑے بڑے ہوتی جیسے آنسو رخساروں پر بہنے لگے۔

ماں نے اسے اپنی باہوں میں لے لیا اور خاموشی سے مسکراتی ہوئی اپنے دل کی فتح پر مسرور ہوتی رہی۔

رخصت ہوتے وقت لدمیلا نے ماں کی طرف دیکھا اور نومی سے بولی:

«تمهیں معلوم ہے کہ تمہارے ساتھہ رہنے سے کتنی خوشی ہوتی ہے؟»

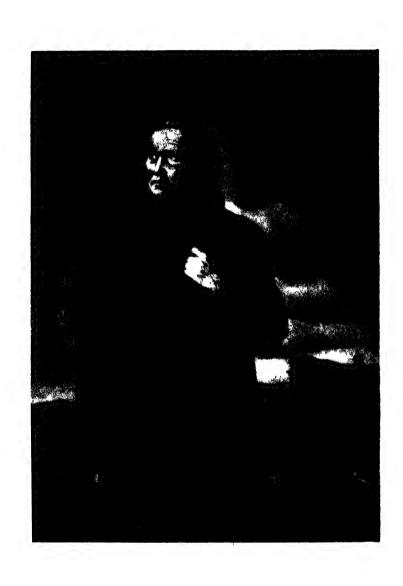



ماں سؤک پر پہونچی تو یخ بسته هواؤں نے خیرمقدم کیا، اس کی ناک بالکل سرد هو گئی اور تهوڑی دیر کے لئے تو سانس لینا مشکل هو گیا ۔ رک کر اس نے چاروں طرف دیکھا ۔ ایک کونے میں ایک گاڑی بان بالوں والی ٹوپی پہنے اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا اور آگے ایک شخص جھکا هوا چلا جا رها تھا، اس کا سر جھک کر کاندهوں کے درمیان آ گیا تھا، اس سے بھی پر ے ایک سیاهی کانوں کو سہلاتا چلا جا رها تھا۔

«سیاهی کو کسی کام سے دکان تک بھیجا گیا ہوگا» اس نے سوچا اور چلی کھڑی ہوئی۔ پیروں کے نیچے برف کی جرمر اها سے ایک خاص قسم کی خوشی محسوس هو رهی تهی -وہ اسٹیشن پر گاڑی کے وقت سے پہلے پہونچ گئی۔ لیکن گندے، غلیظ تھرڈ کلاس ویٹنگ روم میں لوگ بھر بے ہوئے تھے۔ سردی کی وجہ سے لائن پر کام کرنے والے مزدور، کئی گاڑیبان، بہت سے بے گھر ہے لوگ اور چیتھڑ مے لگائے ہوئے انسان ویٹنگ روم میں پناہ لینے کے لئے آ گئے تھے۔ وہاں مسافر بھی تھے کچھہ کسان، ایک موٹا سا تاجر جو کسی جانور کی کھال کا کوٹ پہنے ہوئے تھا، ایک یادری اور اسی کی چیچک رو لڑکی، پانچ چهه سپاهی اور چند گهبرائے گهبرائے سے شہر کے رہنے والے لوگ سگریٹ پی رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ چائے اور وودکا کا دور بھی چل رہا تھا ریفرشمنٹ روم کے کاؤنٹر کے سامنے کوئی قہقم مار کر هنسا \_ دھویں کے بادل سر پر منڈلا رھے تھے، دروازہ کھلتا تو چرچراہٹ ہوتی اور کھڑکیوں کے شیشے کانپنے لگتے۔ کمر ہے میں تمباکو اور نمکین مچھلی کی ہو بسی ہوئی تھی۔

ماں دروازے کے پاس بیٹھہ کر انتظار کرنے لگی۔ دروازہ کھلتا تو سر سے پیر تک سرد ہوا کے تیز جھونکے میں نہا جاتی۔ اسے اس میں مزہ آ رہا تھا اور ہر بار وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ زیادہ تر لوگ سامان لئے ہوئے اور گرم کیڑوں کے بوجھہ سے لئے ہوئے دروازے میں داخل ہوتے تو کوئی نه کوئی چیز پہنس جاتی، گالیاں دے کر یه لوگ اپنا سامان فرش یا بنج پر پھینک دیتے بڑبڑاتے ہوئے اپنی آستینوں، کالر اور ڈاڑھی، مونچھوں سے برف صاف کرتے جاتے۔

ایک نوجوان چمڑے کا سوٹکیس لئے ہوئے اندر داخل ہوا اور ادھر ادھر دیکھہ کر سیدھا ماں کے نزدیک پہنچ گیا۔

«ماسکو جا رہی ہو؟» اس نے آھستہ سے سوال کیا۔

«ھاں۔ تانیا کے پاس» اس نے جواب دیا۔

«یہاں۔»

اس نے سوٹ کیس ماں کے نزدیک بنچ پر رکھہ دیا، سگریٹ سلکائی، آهستہ سے اپنا هیٹ چھوا اور دوسرے دروازے سے نکل کر چلا گیا۔ ماں نے سوٹ کیس کے سرد چمڑے کو تھپتھپایا، اس پر کہنیاں رکھہ کر جھکی اور لوگوں کو بڑے اطمینان سے دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد اٹھہ کر وہ ایک دوسری نشست کی طرف گئی جو باهر جانے والے دروازے کے زیادہ قریب تھی۔ اس وقت وہ سر اٹھاکر لوگوں کے پاس سے انہیں دیکھتی هوئی گذر رهی تھی، هاتھہ میں سوٹ کیس جو زیادہ بھاری نہیں تھا، اطمینان سے لئے ہوئے تھی۔

ایک نوجوان سا شخص اونچا سا، کوٹ پہنے، کالر اٹھائے موٹے اس سے ٹکرا گیا، پھر ایک طرف ہوکر اپنا ہاتھہ سر تک لے گیا۔ ماں کو محسوس ہوا کہ کوئی جانی پہچانی صورت ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ بھی اپنی زرد

سی آنکھوں سے اسے گھور رہا ھے۔ ان تیز نگاھوں نے اسے چاقو کی طرح کچوکا دیا، جس ہاتھہ میں سوٹ کیس تھا اس میں رعشہ سا ھوا اور دفعتا ہوجھہ بھاری ھو گیا۔

«میں نے اس سے پہلے اسے کہیں دیکھا ھے» ماں نے سوچا۔ اس ناخوشگوار سے احساس کو اس نے سینے کے اندر دبا دینے کی کوشش کی، کوئی خیال آهسته آهسته لیکن یقین کے ساتھہ اس کے دل پر چھایا جا رہا تھا لیکن وہ اسے ٹالنے کی کوشش کر رھی تھی۔ لیکن یہ احساس بڑھتا گیا اور اسے ایسا محسوس هوا که اس کا تالو خشک هو رها هے۔ بے تحاشا جی چاہ رھا تھا کہ مڑ کر اس شخص کی طرف ایک بار پھر دیکھے۔ اس نے مؤکر دیکھا تو وہ وہیں کھڑا ہوا تھا۔ کبھی ایک یاؤں پر کبھی دوسرے پر بوجھہ ڈال کر وہ وہیں کھڑا رها جیسے کچهه کرنا چاهتا هو لیکن ابهی فیصله نه کر یایا هو که کرمے یا نه کرمے۔ سیدھا ھاتھه کوٹ کے بٹنوں کے درمیان تھا، بایاں ھاتھہ کوٹ کی جیب میں تھا جس کی وجھہ سے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا سیدھا شانہ اللہے کے مقابلے میں اونچا ہے ــ وہ بنچ کے یاس جاکر آهسته سے احتیاط کے ساتھه بیٹھه گئی جیسے اسے ڈر ہو کہ کوئی چیز اس کے اندر ٹوٹ جائے گی۔ شکوک اور شبہات کے درمیان سوچتی رهی که اس شخص کو کہاں دیکھا ھے اور آخر اسے دو مواقع یاد آئے جب اسے دیکھا تھا: ایک بار شہر کے کنار ہے کھلے میدان میں جب که ریبن فرار ہوا تھا دوسری بار مقدمے کے دوران میں۔ اس وقت وہ پولیس والا جسے اس نے ریبن کے تعاقب میں غلط راستے پر لگا دیا تھا اس شخص کے یاس آکر کھڑا ہو گیا تھا۔ اب اسے احساس ہوا کہ اس کا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ بات بہت صاف تهي ــ

«پکڑی گئیں؟» اس نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ ایک لمعے بعد اس نے کانپکر خود هی جواب دیا:

«منکن هے ابھی نه پکڑی جاؤں...» لیکن فورا هی اس نے همت کرکے دل هی دل میں کہا:

« پکڑی گئیں!»

اس نے چاروں طرف دیکھا لیکن کچھه نظر نه آیا۔ ذهن میں خیالات چنگاریوں کی طرح چمک چمک اٹھتے تھے:

«سوٹ کیس چهوڑ کر چلی جاؤں؟»

اس کی جگه ایک زیادہ چمکدار چنگاری نے لے لی:

«کیا؟ اپنے بیٹے کی تقریر کو چھوڑکر چلی جاؤں؟ ایسے هاتھوں میں دیدوں؟»

اس نے سوٹ کیس کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ «اسے لے کر چلی جاؤں؟..»

ایسے خیالات اس کے لئے نئے تھے جیسے کسی نے زبردستی اس کے ڈھن میں ٹھونس دئے ھوں ۔ یہ خیالات کسی آتشیں تاگے کی طرح اس کے دل و دماغ میں بخیه سا کر کے انہیں جلانے لگے ۔ اس تکلیف کی شدت نے اسے اپنے آپ سے، پاویل سے اور ان تمام چیزوں سے جو اسے بہت عزیز تھیں اور ھٹا دیا ۔ اسے ایسا محسوس ھوا جیسے کوئی مخالف قوت اس کے کاندھوں اور سینے کو دبائے ڈال رھی ھے اور انتہائی خوف نے اسے دبوج لیا ۔ کنہٹیوں کی رگیں پھڑکنے لگیں اور بالوں کی جڑیں جلنے لگیں۔

دفعتا اس نے ایک انتہائی کوشش کے ساتھ آپنے ان خیالات کو دور پھینک دیا۔ ان تمام گھٹیا، چھوٹی چھوٹی کمزور چنگاریوں کو بجھا ڈالا، روند ڈالا اور اپنے آپ سے بہت تحکمانه لہجے میں کہا: «تمہیں شرم آنی چاھئے!»

اسے فورا می سکون سا محسوس هوا۔۔ بلکه همت بندهه گئی اور خود هی بولی:

«اپنے بیٹے کی توھین مت کراؤ! پاویل اور اس کے دوست تو کبھی نہیں ڈرتے!»

اس کی آنکھیں کسی کی بیرونق، ڈرپوک سی نگاھوں سے لُڑ گئیں۔ اس کے ذھن میں ریبن کا چہرہ کوند گیا۔چند لٰ محات کی ھچکچاھٹ نے اب اس کو زیادہ مضبوط اور پرعزم بنا دیا اور دل کی دھڑکن معمول پر آ گئی۔

«اب ہوگا کیا؟» اس نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے سوچا۔
خفیہ کے آدمی نے اسٹیشن کے گارڈ کو بلاکر آنکھوں سے ماں
کی طرف اشارہ کرکے کچھہ کہا۔ گارڈ نے اس کی طرف دیکھا
اور پیچھے ہٹ گیا۔ دوسرا گارڈ آیا، اور اس کی باتیں سن کر اس
نے تیوریاں چڑھائیں۔ یہ گارڈ بوڑھا تھا۔ لمبا، سفید بال، ڈاڑھی بڑھی
ہوئی۔ اس نے خفیہ کے آدمی کی طرف دیکھہ کر سر ھلایا اور اس
بنچ کی طرف چلا جس پر ماں بیٹھی تھی۔ خفیہ کا آدمی غائب گیا۔
گارڈ آھستہ آھستہ آرھا تھا اور ماں کے چہرے کو نا پسندیدگی

کے ساتھہ دیکھتا جا رہا تھا۔وہ بنچ پر سکڑکر بیٹھہ گئی۔
«اگر مجھے ماریں نہ تب بھی عنیمت ہے...» اس نے سوچا۔
وہ اس کے سامنے آکر رک گیا۔ایک منٹ خاموش رہ کر
دفعتا سختی سے بولا:

«کس چیز کا انتظار کر رهی هو؟»

«کسی چیز کا نہیں۔»

«اچھا یہ بات ھے، چور کہیں کی! اس عمر میں یہ حرکتیں!»

اس کے الفاظ ماں کے منھہ پر تھپڑوں کی طرح برس رھے
تھے ۔ ایک ۔ دو! اس کے لہجے کی ناشائستہ کمینگی اتنی تکلیف دہ
تھی گویا اس نے ماں کا گال نوچ ڈالا ھو، اس کی آنکھیں نکال لی ھوں۔

دمیں؟ میں چور نہیں ہوں! تم جہوٹ بول رہے ہو!، وہ زور سے چلائی۔ اس کے خاروں طرف ہر چیز اس کے غصے کے طوفان، اس کی توهین کی تلخی سے گہوم سی گئی۔ اس نے سوٹ کیس کو ایک جھٹکادے کر کھول دیا۔

«یه لو دیکهو! دیکهو، سب لوگ دیکهو!» اس نے چیخ کر کہا ۔ پہر اچهل کر کهؤی هو گئی اور چند پرچے هوا میں بکهیر دئے ۔ اس کے کان بج رهے تهے لیکن وہ لوگوں کی آوازیں سن سکتی تهی جو هر طرف سے دوڑ کر اس کے نزدیک آ رهے تهے۔

«كيا هوا؟»

«وهان دیکهو - خفیه کا آدمی...»

مبات کیا ھے؟»

«ان کا کہنا ہے کہ یہ چور ہے...»

«ایسی شریف خاتون؟ چهچه...»

«میں چور نہیں هوں!» ماں نے زور سے چیخ کر کہا ۔ لوگوں کو اپنے چاروں طرف دیکھه کر اس کی کچھه ڈھارس بندھه گئی تھی۔

«کل سیاسی قیدیوں کا مقدمہ تھا اور ان میں میرا بیٹا والسونی بھی تھا۔وھاں اس نے تقریر کی تھی۔ یه دیکھو! میں اسے لوگوں تک لیے جارھی ھوں تاکہ وہ لوگ پڑھیں اور صداقت کو سمجھیں...»

کسی نے بڑے احتیاط سے ایک پرچہ اس کے ہاتھہ سے لے لیا۔ماں نے پرچے لوگوں کے سروں کے اوپر ہوا میں بکھیر دئے۔۔

«تمہاری مرمت کردیں گے یہ لوگ!» کوئی ڈرکر چیخا۔ ماں نے دیکھا که لوگ پرچے لے کر جلدی جلدی اپنے کوٹوں

کے انس اور جیبوں میں رکھتے جا رہے ھیں ۔ یہ دیکھہ کر ماں ایک بار پھر ثابت قدمی سے کھڑی ھوگئی ۔ اس نے اور زیادہ پرسکون اور پرزور طریقے سے بولنا شروع کر دیا ۔ اس احساس تھا کہ اس کے دل میں فخر اور خوشی کا جذبہ ابھر رھا ھے ۔ تقریر کرتے ھوئے وہ سوٹ کیس سے پرچے نکال کر ادھر ادھر تقسیم کر رھی تھی، ان ھاتھوں میں دے رھی تھی جو بڑی بے تابی سے انہیں حاصل کرنے کی کوشش کر رھے تھے ۔

«تمهیں معلوم هے که میر بے بیٹے اور دوس بے لوگوں پر مقدمه کیوں چلایا گیا؟ میں بتاتی هوں اور تم ایک ماں کے دل پر اور اس کے سفید بالوں پر یقین کر سکتے هو ان لوگوں پر مقدمه صرف اس لئے چلا گیا که وہ سب لوگوں کو صافت سے کا کاہ کر رهے تھے! اور مجھے کل معلوم هوا که صداقت سے کوئی انہیں کر سکتا — کوئی نہیں!»

مجمع بڑھہ گیا۔ھر شخص خاموش تھا۔اس عورت کے چاروں طرف انسانوں کا ایک حلقہ بن گیا۔

«مفلسی، بھوک اور بیماری — لوگوں کو محنت کا یہی صله تو ملتا ھے! ھر چیز ھمارے خلاف ھے — ساری زندگی، دن رات خون پسینه ایک کرکے کام کرتے ھیں، ھمیشه گندگی میں رھتے ھیں، ھمیشه بیوقوف بنائے جاتے ھیں، ھمیں ایسا رکھا جاتا ھے جیسے کتے کو زنجیں سے باندھه کر رکھتے ھیں — اور ھم کسی چیز سے واقف نہیں! ھم ڈرتے ھیں — ھر چیز سے ڈرتے ھیں!

«بالکل صحیح» کسی نے آهسته سے کہا۔

«بند کرو اس کا منهه!»

ماں نے دیکھا که مجمع کے پیچے خفیه کا آدمی دو سپاھیوں کے ساتھه کھڑا ہوا ھے اور اس نے آخری پرچے بھی تیزی سے

تقسیم کرنے شروع کر دئے۔ لیکن جب اس نے سوٹ کیس میں ماتھه ڈالا تو کسی اور کے ماتھه پر ماتھه پڑا۔
دلے جائی لیے حائی اس نے حمک کر کہا۔

«منتشر هو جاؤ!» پولیس والوں نے لوگوں کو دھکا دیتے هوئے کہا۔ لوگ بادل ناخواسته هٹنے لگے لیکن شاید غیرارادی طور پر ان کو دھکے سے دینے لگے جس کی وجهه وہ لوگ آگے نه بڑھنے پارھے تھے۔ لوگ ایک عجیب کشش کے تحت اس عورت کی طرف کھینچتے چلے آ رھے تھے جس کے بال سفید تھے اور جس کے محبت بھرے چہرے پر بڑی بڑی، سادگی سے لبریز بےلوث آنکھیں چمک رھی تھیں۔ وہ زندگی میں ایک دوسرے سے الگ، ایک دوسرے سے دور رھتے تھے لیکن اس وقت ان سب لوگوں نے یہاں اپنے کو یکجا پایا اور وہ بہت گہرے جنبات کے ساتھه ان شعلفشان الفاظ کو سن رھے تھے، اور شاید ان میں سے بہت سے دل، جو زندگی کی ناانصافیوں کے زخم کھائے ھوئے تھے، مدت سے ان ھی الفاظ کی تلاش میں تھے۔ جو لوگ ماں کے نور گڑی ھوئی تھی وہ خاموش تھے ان کی پرشوق نظریں اس کے چہرے پر گڑی ھوئی تھیں اور ماں ان کے گرم سانسوں کو اپنے چہرے پر محسوس کر سکتی تھی۔

«اب یہاں سے چلو خاتون!»

«ایک منٹ میں تم کو پکڑ لے جائیںگے!»

«کتنی همت کی عورت هید!»

«هٹو یہاں سے! مجمع منتشر کرو!» پولیس والوں نے اور نزدیک آکر چیختے ہوئے کہا۔ ماں کے نزدیک لوگ کچهه هلے اور انہوں نے ایک دوسرے کے هاتهه پکڑ لئے۔

اسے ایسا معسوس ہوا کہ یہ لوگ سمجھنے کے لئے اور اس پر یقین کرنے کے لئے آمادہ ہیں اور وہ چاہتی تھی کہ وہ جو

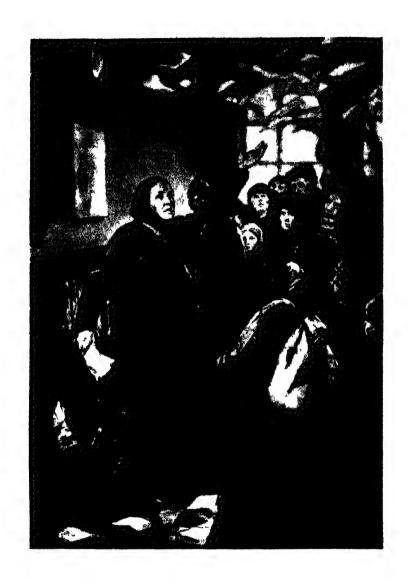



کچھہ بھی جانتی ھے، جن خیالات کی قوت کا اسے تجربہ ھو چکا ھے، وہ سب ان لوگوں کو جلدی سے بتا دیے۔خیالات اس کے دل کی گہرائیوں سے آسانی کے ساتھہ نکل کر گیت میں تبدیل ھو رھے تھے لیکن اسے یہ محسوس کر کے تکلیف ھوئی کہ وہ گانے کے قابل نہیں ھے۔۔اسکی آواز پھٹی ھوئی اور بے سری تھی۔

«میر مے بیٹے کے الفاظ ایک ایماندار مزدور کے الفاظ هیں جس نے اپنی روح کو نہیں بیچا هے، کتنے سچے الفاظ هیں یه الفاظ کی جرائت اور بے باکی سے ان کی ایمانداری اور خلوص کا اندازہ لگایا جا سکتا هے!»

دو نوجوان چمکتی هوئی آنکهیں اس کے چہر مے پر جم گئیں، ان میں خوف بھی تھا اور مسرت بھی۔

کسی نے اس کے سینے پر مارا اور وہ بنچ پر گر پڑی ۔ پولیس والوں کے ھاتھہ لوگوں کے سروں پر لہرا رھے تھے ۔ کسی کا گریبان پکڑا، کسی کا شانہ، کچھہ کو ادھر گرایا، کچھہ کی ٹوپیاں چھین کر کونے میں پھینک دیں ۔ ماں کی آنکھوں کے آگے ھر چیز تاریک ھو گئی اور چکرانے لگی ۔ لیکن اس نے تکلیف پر قابو پاکر رھی سہی قوت سے چلا کر کہا:

«لوگو متحد هوكر ايك مضبوط قوت بن جاؤ!»

ایک پولیس والے نے اپنے بڑے موٹے سے ہاتھہ سے گریبان پکڑ کر اسے جھٹکے دئے۔

«خاموش!»

اسكا سر ديوال سے ٹكرايا۔ايک لمعے كے لئے اس كے دل پر خوف كا تند دهوال چها گيا ليكن جرائت اور بے جگرى كا شعله ايك بار پهر آب و تاب سے چمكا اور اسنے دهوئيں كو نكال باهر كيا۔

«هث جاؤ يهان سے!» پوليس والے نے كها \_

دکسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں آ تمہاری زندگی سے زیادہ تلخ اور کیا ؓ چیز ہوگی ا...»

«میں کہتا هوں زبان بند کر!»

پولیس والے نے اس کا ہاتھہ پکڑکر جھٹکا دیا۔دوسرمے پولیس والے نے دوسرا ہاتھہ پکڑا اور دونوں اسے پکڑ کر لے چلے۔

«… وہ تلخی جو روزانہ تمہارہے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کئے ڈالتی ہے، تمہارہے سینے کو چہلنی کئے دے رہی ہے!،

خفیه کا آدمی اس کے آگے گھونسه دکھاتا چیختا چلا جا , ها تھا:

«چپ ره کتيا!»

اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ھوئی۔جبڑے ایک دوسرے پر جم گنے۔چکنے پتھروں کے فرش پر مشکل سے پیروں کو جماتے ھوئے اس نے چیخ کر کہا:

«یه لوگ میری روح کو ـــمیری زنده روح کو قتل نهیں کر سکتے!»

« کتیا کہیں کی!»

خفیه کے آدمی نے منهه پر طمانچه مارا۔

«بالکل ٹھیک۔ بوڑھی چڑیل کی یہی سزا ھے!» کسی نے کمینگی سے چلا کر کہا۔

ایک لمحے کے لئے ماں کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور منھہ میں اس نے خون کا نمکین مزا محسوس کیا۔

تیز تیز جملے سن کر اسے کچھه هوش آیا:

«خبردار! جو اسے مارا!»

«ادهر آؤ دوستو!»

«بدمعاش کہیں کے!».

واسے مزا چکھا دو آہ

«یه همار بے ذهنوں کو خون آلوده نهیں کر "سکتے!»

پولیس والے اسے پیچھے سے گردن پکڑ کر دھکے دیے رھے تھے، اس کے شانوں اور سر پر مار رھے تھے۔ اسے چیخ پکار، سیٹیوں کی آواز کے طوفان میں ھر چیز گھومتی ھوئی محسوس ھوئی۔ کوئی بھاری بھرکم سی چیز اس کے کان پر پڑی، اس کے گلے پر پڑی۔ اس کا دم گھٹنے لگا، پیر سن ھو گئے، گھٹنے کانپنے لگے، درد کی شدت سے جسم میں نشتر سے چبھ رھے تھے، جسم بھاری ھوکر ہے ہسی سے جھکولے کھانے لگا۔ لیکن اس کی تھاری ھوکر ہے ہسی ھوئی۔ اور اس نے یہ آنکھیں دوسری آنکھوں کی چمک ختم نہیں ھوئی۔ اور اس نے یہ آنکھیں دوسری آنکھوں سے ملیں، سب کی سب اسی روشن، تیز اور ہے باک آگ سے چمک رھی تھیں جس سے وہ خوب واقف ھو چکی تھی، جو اسے بہت عزیز تھی۔

اسے دھکا دے کر ایک دروازے کے اندر لے جایا جانے لگا۔ ایک ہاتھہ چھڑا کر اس نے دروازے کا ایک پٹ پکڑلیا۔ «خون کا ساگر بھی صداقت کو نہیں ڈبو سکتا!»

> اس کے ہاتھہ پر پھر کسی نے زور سے مارا۔ میں میں

«بے وقوفو! اس سے نفرت میں اضافه هوگا! یه سب کچهه تمهار ہے سروں پر گرنے والا هے!»

ایک پولیس والے نے اس کی گردن پکڑ کر گلا گھو <sup>ب</sup>ٹنا شروع کیا ــ

> «کمبخنو...» وہ دم گھٹنے کی وجہ سے ہانپنے لگی۔ کسی نے زور سے سسکیاں لے کر اس کا جواب دیا۔